

آخري معركه

نسيم حجازي

جها نگیر میکس الهور مراولینڈی ملتان فیصل آباد میدر آباد مراچی

برقِ سوزان تبغ بے زنہب ہِ اُو دشت و در لرزندہ از یلعن ہِ اُو مهر گر دول از جلالت در رکوع از شعاعت دوست می گر در طلوع از شعاعت دوست می گر در طلوع

### فهرست

نے دورے مشعل بردار نندنہ کا تیدی TA آشا روپ وتی 09 11. 150 16. نياساتھی 191 ربت کے کنارے r . r رنبیرکی دائیی ایک ادر فتح 114 rrr ج كرش كى بيثى trr نتى منازل TOP شکندلای سرگذشت صبح مسرت دام ناته کاسفر 144 TAT. FIF

# یے دورکے شعل بردار

دہ جاہل سے ادراپی جہالت برنج کرتے ہے۔ اُن کے ماضی کی تاریخ مذہ ہم ہونے والی آبائی جنگوں کوجادی رکھنے ہونے والی آبائی جنگوں کہ عدد دھی اوران کے سامنے ان جنگوں کوجادی رکھنے کے مواکوئی مستقبل نہ تھا۔ بخوطلم کرنے کی طافت نہیں دیکھتے ہے ، ظلم سینے پر محبور کر دیا ہے جاتے ہے لیکن جب اسلام آبانو ہیں لوگ ایک نے دور کے مشعل برداد بن گئے کا دساز فطرت نے اپنی دھمت کے نزول کے لیے ایک بلے آئب دگیاہ صحراکو متحبہ کیا۔ عرب کے ظلم کدے سے اور کا ایک میلاب موداد ہوا اور مختلف تبائل اور افراک عالم برجھاگیا۔

اسلام نین ہوئے صحابیں میں ناریسے اور سیھے یا نی کا ایک چیتمہ تھا اور خلی فرا اس کی بیاسی تھی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک دہی تھی اور اسلام ایک نئی هیچ کا آنیاب تھا۔ انسا نیسٹ طلم واستبدا دی جگی میں بیس دہی تھی اور اسلام اسس محسیلے عدل وسیاوات کا پیغام لے کر ایا تھا۔

بدہ و میں کے معرکوں ہیں اسلام کی ابتدائی فترحات دراصل صدیوں کی دورہ ا بسی ادرسسکتی ہوئی انسا نیست کی فتوحات بھیں۔ مودّ خ جفوں نے دوم اور ا

| ٢٢٦   | ر ملاا در روپ ولئ  |
|-------|--------------------|
| r / 9 | زمبيرا در دام ناتھ |
| 744   | مندرکی دیوی        |
| ۲.,۰  | <i>ىفرود</i>       |
| 40    | ما <i>ل پيجا</i> ن |
| 40.   | بددگار             |
| MAT   | بهن ادر مجانی      |
| ۵     | وشمن کے گھریں      |
| ، ۲۰  | نسان سے آگے        |
| 479   | ت                  |
| 44r   | آخری معرکہ         |
| 569   | حنگ کے لعد         |

کے شہنشا ہوں کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب ان بوریانشبنوں کو اقوام دہل کی قسمت کا فیصلہ کرتے دیکھ رہے تھے بوراپنی بھٹی ہوئی قباؤں کو اپنے ہا تھے سے پیوندلگا پاکتے منفی ب

فلافت داننده اسلامی نظام حکومت کاایک مثالی دود تھالیکن اس کے بعد جب
ضلافت کی جگہ طوکرت نے ہے لی تو اسلامی سلطنت کاندد بھی دوال شروع ہوگیا۔
حکومت کے الجالوں میں اسلام ایک مکمل صابطہ حیات کی حیثیت سے حاوی ندره
سکا اور البیض دور ترایے بھی سنے جب برسرا قدار کھنے کھلے بندوں احکام اللی کی
خلاف ورزی کرنادیا۔

سات دردی مره دید. تا ہم اس انحطاط کے دردیس بھی ہمیں بھی کبھی اسلام کے ابتدائی دور کی مثالی دیا سنت کی جھلکیاں نظراً تی ہیں۔

مان در اول کے مسلمانوں نے السافی سیرت وکرداد کا جو تورن جیش کیا تھا، اس قرن اول کے مسلمانوں نے السافی سیرت وکرداد کا جو تورن جیش کیا تھا، اس کا تصور مختلف ادوار میں ملت بیصا کے قافلوں اور قافلاسالاروں کو ان کا میابوں اور کا مرانیوں کی داہیں دکھا تاریخ جن کا تصور اعباد کو بھی یہ موجعے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جس باغ کی خزاں کا بیرعالم تھا اس کی بھاد کیا دہی ہوگی۔

عامة المسلمين كے دلوں ميں مختلف زبالوں ميں اس مثالی دور كى طرف رقوع

کرنے کی نوٹپ بیدا ہوتی دہی -اگرانسیں کوئی اچھا حکموان یا داہنما لی گیا توانھوں نے مشرق و مغرب کی درمگا ہوں میں ایک باد پھر گردسے ہوئے زمانے کی یا دتا ذہ کردی کمھی ان کی ادائیں فرفانہ کی واد اول میں گونجئی تقیس اور کھی ان کے افیال کے برجم اندلس کے مرغز اروں میں لہراتے بھے ہ

(4)

اموی حکم الوں کے دوال کے بعد دیام حکومت عباسیوں کے ہاتھ میں آئی تو منوکست کی خوابیوں کے ساتھ عجمی تصورات کی گرائیاں بھی مثابل ہو گریس اور قبائلی اور قربی عصبیت می شدّند کے ساتھ جاگ اتھی ۔ دین کا وہ دشتہ جس نے اطراف عالم کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسئک کرد کھاتھا ، کمرود پڑگیا اور عباسی خلفاً دورافیا وہ ممالک کو مرکزے مرائھ والبستہ ہزد کھ سکے۔

مرسلات میں عبدالرحن الداخل نے ہمبیا بیر بین اموی خاندان کی نود مخار المطنت قائم کرلی اور اس سے بینرسال بعد علوی خاندان کے ایک فرد اور اس نے مراقش بین اپنی نود مخاری کا علان کردیا ۔ فریٹا اسی دیاسنے میں طونس بھی عباسی مسلطنت سے کھے گیا ۔ تبیسری عددی ہجری کے انتخاذ میں محمد بن زیا دیے اپنی حکومت فائم کر فی اس عدی کے وسطیس محرکے گورز احمد ابن طولون نے عباس اقتر ادر کے فی اس معربی خاتم میں محریر فاظمیول کی حکومت فائم ہوگئ اور انفوں نے جند سال کے موجد میں شام برجھی نسط جمالیا ۔

الخطاط کے اس دور میں فادس، خواسان (در شمال کے ممالک بریعی عباسی خلفاء کا اقتدار رائے نام عقا۔ ان ممالک کی گورزیاں چند ھاندانوں کی میراث بن چکی تقیس - بنی عباس کے عروج کے زیانے میں افتدار کی مستدوں برعر لوں کی بجائے ایکی تقیس - بنی عباس کے عروج کے زیانے میں افتدار کی مستدوں برعر لوں کی بجائے ایکی امراء تا بھی میٹی دول کے دول میں ایرانیوں کی جاگر ترک امراء سے لیک دول میں ایرانیوں کی جاگر ترک امراء سے لیک

کا ذوق سفرکمی سرحد کونسلیم بنیں کرنا۔ پہاڈ ددیا اور صحوا اس کی راہ کے سنگ میں ہے۔
مز نی سے البتگین کے نبانے میں معولی شہرت حاصل بھی۔ محود کی فتوحات کے
باعث وسطالیتیا کی اس عظیم الشان سلطنت کا صدر مقام بن چکا تھا بو خراسان کرمان
سیستان ، مکون ، طبرستان ، آ ذربا پیجان ، خوارزم اور فرغا مذرک جیسی ہوئی تھی ستمالی
ممالک کی متوحات نے محود کو تا دی کے عظیم ترین قائجین کے دوش بعد دش کھڑا
کردیا تھا لیکن ہمادی داستان کا تعلق محمود خودی کان فتوحات کے ساتھ ہے سے
مددیا تھا لیکن ہمادی داستان کا تعلق محمود خودی کی ان فتوحات کے ساتھ ہے سے
ہو ہمندوستان میں ایک نے دور کا بیش نیمہ تا ہے ہوئیں۔

بظاہراس کے مامنے الحرات عالم میں اپنی فتح ونفرت کے برتم امرائے کے موا
کوئی اور مقصد مذہ تھا لیکن ہمدومتان میں قددت اسے اس سے کمیں زیادہ [علی دار تع مقصد کی مکمیل کی داہیں ہمواد کرنے کے لیے منتخب کرچکی تھی۔ قددت ہو خزاں دسیدہ بچن کے خٹاک پنے جھاڈ کرشی ہماد کے شکوفوں کی جگہ بیدا کرنے کے لیے منمال کی خٹک اور مندو تیز ہموادی کو حرکت میں لاتی ہے اور جھلے ہوئے صحوادی کی بیاس بھانے کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اُسے ایک کارعظیم کے لیے منتخب کرچکی تھی۔ بنانے کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اُسے ایک کارعظیم کے لیے منتخب کرچکی تھی۔

ہندوستان پرصدبوں سے اس فلسفہ حیات کی حکومت تھی جس کا آدلین مقصد
انسانوں بیں اور نجے اجھوت اور اچھوت کی تغربی میدا کہ نااور اُسے قائم رکھنا تھا
جب دسطالینیا کے آرین فانخین اس ملک میں دا صل ہوسے تو انخوں سلے اپنی لبتیا
برائے کے درجیز ذینوں اور مرسیز چراگا ہوں کو منتخب کیا اور اس ملک کے قدیم
باشنوں کے بلے مرف وہ جنگل سن بہاڈ اور ہنج علاقے رہ گئے جنھیں آرین عمران
اسٹے تعرف میں نہیں لاسکتے سے رمجرابنی مفتوح اقوام پر دائمی تسلط قائم دکھنے
اور الی کی فشاہ تا نیر کے ایکا ناست ختم کرنے کے بلے انھوں نے قرمیب کے نام

چوتھی صدی میں ہر ملک کاگور رایک تود مختار بادشاہ تھا اور حکومت کے شوق میں منع سے شوق میں منع سے شوق میں منع سند سند از مامیدان میں آرہے مقد عباسی خلفاء بدل سی آرائی کی چیست میں حکومت کے پولسنے اور سنے دعو بداروں کی زور آرنائی دمکھا کرتے سنے جو غالب آ جاتا وہ اس کی برائے نام سرورسنی قبول فرما بلیتے سنتھ اور آئے ایک آرھ خطا ب سے تو اندین سنتے ۔

سامانی خاندان جس کے عروج کی استاخلید مامون الرشد کے عمد بین ہوئی کھا ۔ یو تواہ کے عمد بین ہوئی کھا ۔ یو تواہ کا ایک ایسی عظیم الشان سلطنت پر قالص ہو چکا کھا ۔ یو تواہ سال سے لے کرکا شخر ، خواہ دم اور طرب ان مک چیسی ہوئی کھی یعباسی خلفاء جن کے اسلاف نے مامانیوں کو خواساں کی امار سن عطائی کھی ۔ اب اس خاندان کے مربی اور سر پرمت نہ یکھ جبور اور الم و عقا کو بن کر رہ گئے ۔ یو تھی صدی کے وسطی تربی اس سلطنت کا دوال مشروع ہو! اور اس کے آخر تک سامانی تا بعال فقتہ مامنی بن کر رہ گئے ۔ یھر برسلطنت افتدار سکے سنے دعویداروں کی درمگاہ بن گئی۔ نفسہ مامنی بن کر رہ گئے ۔ یھر برسلطنت افتدار سکے سنے دعویداروں کی درمگاہ بن گئی۔ لیکن موز نی کی وادیوں سے وہ عظیم الشان شخصیت نبودار ہوئی جس کی ہمدگر قوت کے سامنے ان فسمت آئیا وک کے تو صلے چھنڈے یہ برط کئے ۔ جن نصاف ن بین کر گس پرداز سامنے ان فسمت آئیا وک کے تو صلے جو اور کیسے دور اور ہوا ۔ جن شکادگا ہوں ہیں ہمیڑ نے اور گیسے دور مسلم کی دینے گئی۔ کر دہے سے دیاں ایک عقاب ہودار ہوا ۔ جن شکادگا ہوں ہیں ہمیڑ نے اور گیسے دور مسلم کی دینے گئی۔ کر دہے سے دیاں ایک عقاب ہودار ہوا ۔ جن شکادگا ہوں ہیں ہمیڑ نے اور گیسے دور مسلم کی دینے گئی۔ کر دہے سے دیاں ایک عقاب ہودار ہوا ۔ جن شکادگا ہوں ہیں ہمیڑ نے اور گیسے دور کی سے دیاں ایک عقاب ہودار ہوا ۔ جن شکادگا ہوں ہیں ہمیڑ نے اور گیسے دیاں ایک خواہ ایک شہر کی گرج سنائی دینے گئی۔ جن نصاف کی دینے گئی۔

محود فرنوی کا ظہور سمندرکی اس الحقتی ہوئی نبرکی طرح تھا جواہنی واہ کی ہر موج کو اپنے استخوش میں بے لیتی ہے۔ وہ ایک ایسا فاتنے تھا جس کی تلواد کی جھنکار کبھی ترکستان اورکبھی ہمندوستان کے میدالوں میں سنائی دہتی تھی یوس کے گھوڑے کبھی جبحوں الدکبھی گنگا کا یانی پینے تھے۔ دہ شاہراہ حیات کے ان مسافروں میں سے تھا جو کسی منزل برقیام کرنے کی بجائے ہرمنزل سے آگے گزدجاتے ہی اورجن

ے ایک الیے ہما می نظام کو ہم دیا ہوں نے مغلوب افوام کو ہمیٹر کے لیے غلای کی دیاتا ہے۔ ایس سماجی نظام کے نگہبان ہندو نہ ہدک وہ مقدس دلوتا مقد جن کی نگاہ میں ایک ہمین ہرلحا طریعے قابل تعظیم بھا اور ایک شود رہرلحا کے سے قابل تفریت ۔ ادبی خاص کے ہمندو کے بدر بن احمال ہی اس سے اس کی سدائش مرتری ہیں تھیں سکتے ہے اور پنج ذات شود دسکے ہمترین اوحات ہی اس کے مقدد کی سببایی نہیں و حوسکتے سکتے اور پنج ذات شود دسکے ہمترین اوحات ہی اس کے مقدد کی سببایی نہیں و حوسکتے سکتے۔

مندوساج سکے قانون کی ملاء میں او یکی دات سکے فرد کا کوئی گناء اگر نا قابل ان تفاتر بركه وه يتح وات ميكمس فردكو السان مبصف كك اورنفرت حفادت كى اس داداد کو پیا ندنے پر آما در ہوجائے جو چھوت ادر المجھوت کے درمیان کھڑی کی گئی تھی۔ موجى كيجيول تدجس مسلك كويذبب قرادديا تغابس كانفس النبس الساؤل کے درمیان مساوات فائم کرنار تھا بلکہ مساوات کے تصوری جرم س کالٹا تھا۔ اس كالمنفسدكس صابطه اخلاق كى اشاعيت بزنجا ملكداد يجى وات كے انسالوں كے مفاد كى ترجمانى تھا. تشوددوں كوم ندوساج كا قابلِ نغرت حصة باكراس ملك ك درخيز علاقوں سے دمتبردارہ و نے پرمجبرد کر دہاگیا تھا۔ کیسی لبننی کوشودروں سے خالی کرآ سکے یہ العیں ہروقت عواد ا تھائے کی حرورت مذیتی .سودرکے اعصاب بران کی تلوادوں سے زیادہ ان کے دلوتاؤں کی مودیوں کاخوف سوار ہوئیکا تفا۔ برمودنیا جس مقام برنفسب كردى جاقى خنين وبإن شودر كارمنانا ممكن بناديا حا أتفاحس كنربين سع ان موریون کے بچاری باتی بیتے سفے ده مقدمس بن جانا ما ازرایک سود كالن ك قريب بيكناموت كودون دبيت كم مشراوت كالم بن مندرون مي ال مور تول کے بلے معن کائے جاتے تھے اس کہ آس اس کے داستے شوددوں ہے سلط مديره جاك عقد بكاري است دلونا وي معملاك مقدس زبال بين مملاً

ہوستے۔ تھے۔ اگراس مقدم نبان کا ایک لفظ بھی شودد کے۔ بہنج جاتا تھا آواس کے کا لوں میں بھوت کو کا دحرم اجھوت کو کا لوں میں بھول ہواتا تھا۔ اور بھی ذات کے ہندوکا دحرم اجھوت کو جھوٹ کو جھوٹ اود اس کے ساتھ بات کرنے سے بھرشط ہوجاتا تھا۔ ان حالات بیں شودر کمسی کمسی کم کے بیریں ابنی جو نبرط باب ہمند دسماج کے نوشنا الوانوں کی بھینٹ کر ویتے کہ بیریں ابنی جو نبرط باب ہمند دسماج کے نوشنا الوانوں کی بھینٹ کر ویتے

صدلون ظلم داستیدادی اس چی میں پلنے کے بعد حس کی نظر تاریخ انسانی میں بنیں منبی ایک شرور میرون ایک بریمن کی نکاہ بیں ہی دویل نہ تھا بلکہ تو داپی گاہوں میں ہیں دویل نہ تھا بلکہ تو داپی گاہوں میں ہونے کی بجائے سانے کا ایک قابل فرت محت بن جانے برقالغ ہو جہا تھا۔ جا برد ظالم بریمن سے اس کی نفرت تو ف اور مون نوف نیاد مندوں موف نیاد مندی کے جذبات بین تبدیل ہو جہا تھا۔ دہ دور دور دور سے ان ابوانوں کو موف نیاد مندی کے جذبات بین تبدیل ہو جہا تھا۔ دہ دور دور دور سے ان ابوانوں کو مطلم کرنا تھا جو اس کے اسلاف کی جمونی کی تو تبوں پر تعمیر ہوئے تھے اور ان مندوں کی تقدلس اور عظمت کا اعزاف کرنا تھا بین کی مورت ہوں کے مارے بریمن نینے گئا ہوں کا کلان دوار کرنے کے ۔ دہ تقدید بین کے بلے کا کفارہ اور کی کا غلاق میں کے بلے انہوں کی کا طبیق میں کہ ایس کے بلے کے دوبارہ ابینے باوں پر کھوا ہوئے یا ابینے کھوئے ہوئے کے دوبارہ ابینے باوں پر کھوا ہوئے با ابینے کھوئے کے دوبارہ ابینے باوں پر کھوئی ہوئے ۔

لیکن انسانوں کی نقسیم صرف بہیں تک محد دو مرہی ۔ بلکہ خود او بچی دات کے مستدد بھی ادنی ادر اعلی خات اس مستدد بھی ادر اعلی خات اور مذہب ہیں سیار مران کی تعظیم فرض تھی ۔ وہ مذہب کے اجازہ داد کے اور مذہب میں دو مذہب کے اجازہ داد کے اور مذہب میں دو تاوں کی بوجائے را تھ بریم نوں کی اطا حت بھی فرض تھی ۔ کھشری ہمندو سام کارباہی تھا اور بریمن سنے اپنی مہولت کے سلے رہامی اختیادات اسے مونب

دکھ مقے کھٹنزی اپنی توارک طاقت سے مکومت حال کرنا تھا اور در من اس کے مثیر کہ ہیں۔ سے حکومت کا کا دوبارا پنی مرضی کے مطابق جلانا تھا۔ حکومت کا آولین مقدران صدبند نول کوقائم رکھ اتھا جو دعمن اور اس کے بعد کھٹنزی کی برزی منوار نے کے لیے ضروری تھیں۔

کی کے محت کن لاگ ولین کہلائے کے انھیں مریمن اور کھشتری کے مفابلے میں کم ترسی جا جاتا تھا۔ ان کے موالا سے محل اور میں کم ترسی جا جاتا تھا۔ ان کے مون اور پیلنے کی کمائی سے کھشتری حکم الوں کے محل اور مریمن بیشواؤں کے مندر تعمیر ہونے تھے۔ تاہم مریمن جونذوا نہ وصول کرتا تھا۔ وہ حکم الوں کر خواج سے کمیں زیادہ ہوتا تھا۔ حکم الن صرف ولین کی آمدنی کا ایک جھستہ ہے مکم الن محمی البنی فیکن مریمن کے مندر کا حدالہ برکرنے کے بلے ولین کی طرح کھشتری حکم الن محمی البنی البنی المین مریمن کے مندر کی حدالہ برکرنے کے بلے ولین کی طرح کھشتری حکم الن محمی البنی المین المین المین المین المین مریمن کے مندروں پر وقف کر سے برخیوں تھے۔

ا مدی ۱۵ دیک مصد مدودی پروست میستید بست برسمی اود کھنٹزی کی دو ہری حکومت میں ملک کا محنت کسش طبقہ مُری طرح لین ریا تھا ایکن کسی کومیسسکتے ، کولیسنے یا شکاست کرنے کی اجازیت پڑھی۔

پر کھنے والے مذہب کے بلے کوئی جگہ مذبھی۔ بندھ مذہب کی سنے مثدہ صورت کو صرف اس صد نک ہندو مذہب میں جذب ہونے کی اجازت دی گئی حبس صر تک کہ وہ اوکجی ذات کے اقداد کے بلے خطرناک ناہت نہیں ہوسکتا تھا۔

بہلی صدی ہجری کے آخر ہیں ہی بیلا ہے ہے کہ طان تک محدی قاسم کی فتوحات ہے۔ اس ملک ہیں ایک نئی دو تشنی کے در دارہے کھول دیے۔ یہ دو داگر چراسلام کا مثالی دور نہ تھالیکن ابتدائی دور کی بہت سی خصوصیات ابھی تک باقی تھیں۔ وہ لوگ چھوں سے مسلمانوں کو اپنا دشمن مجھ کہ ان کا داستہ دور کے بہت تلوادا تھائی گئی ان کی اکثریت اسلام کو اپنی نجات کا واحد ذریع ہم کر اسلام کے علمہ دوادوں کی جماعت میں شا برل مہرک کی مسلمانوں کے سرہ مالد سیرسالاد کی نوحات نے ہمند وسٹان کے طول دعر حق میں ان الوالوں ہو لرزہ طادی کر دور بین کی بنیا دیں چھوت اور اچھوت کی آخریت بر رکھی میں ان الوالوں ہو لرزہ طادی کر دور بین کی بنیا دیں چھوت اور اچھوت کی آخریت بر رکھی میں ادر ایک تھیں لیکن محمد بن قاسم کی بلے وقت ہوت کے یا عدت یہ گھا جو ہمند وسٹان کے لیے شکی بھا دن کا بہنچام نے کر اس کی تھی، ملمان سے آگے نہ برطور سکی ۔

اموی خاندان کے مدھکو مدت تک سرکر کے ساتھ سندھ کا تھوٹ بہت تملی فور پر مفظع ہو چکا تھا عباسی سنطنت کے افتیادات کی حدود سے باہر ہولے ماکھ بالات کی حدود سے باہر ہولے سالے بالات سندھ عالم اسلام کے تحربی منا عرکے سیارات کی حدود سے باہر ہولے طرفاک کو مک جس سکے لیے اسلامی دنیا بیل شھنے ادر کھولے کے امکانات ختم ہو حالتے تھے ۔ سندھ میں بناہ لینی تھی ۔ فقت پر ودول اور افتیاد سیندول کے امکانات ختم ہو حالتے تھے ۔ سندھ میں بناہ لینی تھی ۔ فقت پر ودول اور افتیاد سیندول کے دہ گردہ جنس عباسی حکومت کھیلنے کی کوئے سندھ میں اسلام طرف سے فراد ہو کرسندھ کو اپنی مرکد میوں کا مرکز بنا پلنے تھے ۔ سندھ میں اسلام سے فراد ہو کرسندھ کو اپنی مرکد میوں کا مرکز بنا پلنے تھے ۔ سندھ میں اسلام سے نظریات کو تھی اور ہمدی تھودات کی آئیزش نے پہلے ہی کافی حد تک منے کرد کھا تھا۔ اب تی بدلوث سے اس کی دہی سہی صورت بھی بگاؤگر دکھ دی۔

چوتھی صدی ہجری سے آخر میں غزنی کے افق سے ہو کھوفان مودار ہورہا تھا، وہ قددت کی طرف سے ہرددستان کے برصغیر میں بسنے والے ان گنت السّالوں کی صدلوں کی مدلوں کی مدلوں کی مدلوں کی مدلوں کی مدلوں کی بیکا دکا ہواب تھا۔

#### ( 17)

وببند کی سلطنت کے سندو حکمران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کی ابتدا ملطان محود فرق ی کے باب سیسکیس کے عہدیں ہوتی تھی۔ دا جہمے بال کے بھیرفکومت میں اس سلطنت کی صدر دلمغان سے دریائے بیناب تک بھیلی ہوئی تھیں ہے یال کواپی فوجی قوت کی برتری بر اس فدواعتما د مقاکداس نے شمال کی سرعد سرسکتگین کے حملے سے فضب ناک ہوگرخزنی کی مسلطنت کو ہملٹہ سے بلیے نا بو دکر دیسے کا فیصلہ کرلیا اور ایک بست بڑی فوج کے ساتھ عزبی برحیر هائی گروی مبکتگیں نے لمعان اورعزنی کے ودمیان مملہ آوروں کامفابلہ کیا۔ ہندو بہا ددی کے ساتھ لرسے لبکن مسلما توں سے پلے دریاے مملول اور اس کے ساتھ بر فبادی کے طوفالول سے ان کے موصلے تور دہاہے۔ جے پال سنے اپنی مرحد کی بچندلستیاں ا در قلع سکتگیں کے موالے کرنے اودنواج اوا كرف كى شرط به صلح كر لى ليكن واليسى برابى سلطنت كى عدود بين داخل بموت بى البيف مدس عير كيا ادراس في مسكتكين ك ان الرون كوتيدكرايا بوتراج دجول كرنے كے ليے اس كے ہمراہ كمر كئے ہے سبكتگين سفے اس جہار كئى كى مراكے ظور ہر نوج كش كى ادر مرحد كے جدمالاتوں يرقبضه كرايا۔

بع پال نے شمال ہند کے کئی داجا وں کو اپنی مدد کے لیے بلالیا اور ایک لاکھ فرج کے ما دمود لہذا ور کے ما دمود لہذا ور کے ما خود دبارہ عزنی برجر طائی کردی لیکن سکتگیں نے قلبل فوج کے با دمود لہذا ور اور لمنان کے درمیان سے پال اور اس کے علیفوں کے نشکر مجرا کو ہتر ہنر کر دیا۔ محمد ایت باپ کے معامق ال حبکوں بیں مشر یک ہوا تھا اور وہ یہ اندازہ کر مجبکا

مقاکر عز نی اور مهندوستان سے درمیان فیصلہ کن معرکے ابھی باتی ہیں۔ وہ یہ دیکھ دیکا تھا

کہ ہرسے معرکے ہیں ہے بال کی فوج تعداد ہیں پہلے سے ذیا وہ ہوتی تھی اوداگر اس
کے حکمران اسی طرح ہے بال کی حمایت پرمیدان میں آتے دہے توکسی دن غزنی کی ملطنت کو اس برصغیر کی ان گئنت افواج کا مقابلہ کرتا پڑے گا۔ اس لیے جب تک ہمندوستان میں یہ لا محدود توت موجود ہے۔ کوئی دریا یاکوئی بہاڈ غزنی کے لیے نیمی وال منہیں بن مسلما ہے جن کا اس کے سلے حکمود اپنی مدا فعت کے سلے بھی اُن خطراناک عنا حرکومنتشر اور مغلوب محمود اپنی مدا فعت سے سلے بھی اُن خطراناک عنا حرکومنتشر اور مغلوب دکھنا حرود کی ممالک کے سلے خطرے کا باعث ہو مکما تھا۔

بهندوستان میں وبیند کی ہم یلرکئ اورسلطنیں تصی ادر محمود نے وہدند کی طاقت سے متابر ہوکر یہ مورکما تھا کہ وہ ان سلطنتوں کی طافت کو کھوکھ لارکھنے کے ید برسال کم ادکم ایک بادکسی مذکسی سلطنت کے ساتھ صرود کر لیٹا دہے گا۔ سكتكين كى دفات كے ليد عرني كى مسند حكومت بر رولق اوروز ہونے ہى محمود نے ہندومتان پر سھلے مٹروع کر دیدے پڑھیں جو دیسے لمنان کے آس باس ہے پال کی معطنت کے چندعلاقوں برقبضہ کرابا۔ انگلے سال اس نے بھر پیر مانی کی مے پال محود کے بندرہ ہزادسوادوں کے مقابطے کے لیے تبس ہزاد بیادہ فوج ابارہ ہزارسوادوں اور مین سوم مقبوں کے ساتھ اسکے بڑھا ۔ پناور کے قریب ۸؍ محرم اخ نی کے ترکمان بیرہ بازوں کے ترزونیز حملوں کے باحث ہے پال کی افعاج میں ماریکی مجيل كنى ادر مدولشكر ميدان بين يا في مزار لاشين جود كر بحاك محلام جه بال اپنے يندره مليون اور نيوتول سميت كرفتار يهوا اور ارتصائي لاكه دينار اور بياس بالنفي بطور فدیراداکرکے دیا فی ما صل کی لیکن وہندوالیس پہنچے سکے بعدا سس نے بے دلیے

سن کستوں کی ذلت سے تنگ آکر خودکشی کرلی ۔اس کی جگر اس کا بیٹیا است بال سخنت نشین ہوا اور اس نے کچھ عرصہ ملطان محمود کے میس عقد مصالحان تعلقات قائم کے

محمود غزنوی کی ان کامیا یوں کے بعد مهندوستان کے ایک مرب سے دوسر مرب کا میں میں کا میلی مرب سے دوسر مرب کا مرب بے بھتے ہو ہر کی الماست مہندومین کی ضد تھا۔ نسنی اشا عسن کے دروا نسب کھل درج سے بھتے ہو ہر کی الم سے مہندومین کی ضد تھا۔ نسنی ادر قبائی عصبیتوں کی جڑیں کا ملے کرتمام السالوں میں انحوت اور مساوا میں سکے درقی منظرہ دستے ہو ہو ہوں کی بھا ہوں کے ان مقدس میٹوں کی بھا ہ میں ایک عظیم خطرہ تھا جو دات بیات کی تمیز میں اپنامفاد دیکھتے ہے مربم میں میلاد ہو چکا کھا ادر دواس تھا جو دات بیات کی تمیز میں اپنامفاد دیکھتے ہے مربم میں میلاد ہو چکا کھا ادر دواس خطرے کے مقابلے کے لیے مہندوستان کے طول دعوش میں واجوت حکم الوں کو تحد مربیان کھیلی ہوئی تھیں۔ دارج بال کی سکستوں نے ان سلطنتوں میں جہا کھیل مربیا کے درمیان کھیلی ہوئی تھیں۔ دارج بال کی سکستوں نے ان سلطنتوں میں جہا کہا ہوں سے پوشیدہ متر تھی ۔ ان سلطنتوں میں جہا کہا ہوں سے پوشیدہ متر تھی ۔ ان سلطنتوں کی مقابلی کا تھا ہوں سے پوشیدہ متر تھی ۔ ان سلطنتوں کی مقابلی کو متح کرنے کے بعد اس کے مراسے اولین مسئلہ کی مسئلہ فی دائے ہیں بھیلڈہ کی مسئلہ کو متح کرنے کے بعد اس کے مراسے اولین مسئلہ المیں میں جو کھیا۔

مصلیم بین محدد نے ملی کے قریب دریائے سندھ میود کرکے مجھنڈہ کا اُن کے قریب دریائے سندھ میود کرکے مجھنڈہ کا اُن کے قریب دریائے سندھ میود کررکے مجھنڈہ کا اس نے تلعہ بندہ وکر دوسنے کا جائے اس جنگ کا کوئی فیصلہ منہ ہوں کا باہمی دائے کو قریب و جوارسے کمک بنج دبی تھی اور مہندوؤں کی طرف سے بہاوری کا ایسا مظاہرہ نمود سند بہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جوستے دوز باجی دائے کی فوج کے حملے مسلمانوں کو ہر محافہ سے بہا دری کا ایسا مظاہرہ نمود محدد میں نہیں دیکھا تھا۔ جوستے دوز باجی دائے کی فوج کے حملے مسلمانوں کو ہر محافہ سے بہا دری عقد لیکن محمود

نے انھیں غبرت دلائی اور تود گھوڈ سے کو ایٹر لگاکہ دشمن کی اگلی صفوں پر ٹوٹ بڑا۔
جانباذوں کے گردہ آن کی آن بیں اپنے امیر کے دائیں بائیں جمع ہو گئے اور اس
کے ساتھ دشمن کی صفول کو بھیرتے ہوئے فلب تک جانبنے ۔ محمود کی اس شجاعت
نے تمام فوج میں ایک نئی رورح پر اگردی سیمندا ورمیسرہ کے بیزہ باذ دشمن کے دائیں
بائیں بازو پر لوٹ بڑے اور دشمن جو اپنی فتے کے متعلق پر آمید ہو چکا تھا۔ اب تیزی
سے بیچھے سٹنے لگا۔ غروب آفقاب سے قبل یا جی دائے میدان مجھوڈ کر قطعے میں بناہ
لے پکا تھا۔

بھنڈہ کے قلع کی حدق اس قدر جوڑی اور گری کی کہ کسی ہملہ آور کے لیے براہ واست نصبل پر میناد کرنا ممکن مذکھا۔ محمود نے حدق کے ایک حصتے کو درخوں اور نیجر وی سے بھر دیسے کا حکم دیا۔ باجی دائے کو بیر بھنیں ہو جیکا کھنا کہ سنمانوں کی خندتی بھا تعدف اور فصیل پر مینا اکر سنے ایر وی بیان بیرانی کے اس خندتی بھا تعدف کا در نہیں گئے گئی بینا نجہ اس سے ماگ کر جنگل میں بناہ سالنے کی کوشش نے مالیسی کی حالت میں ایک واست تعلقہ سے بھاگ کر جنگل میں بناہ سالنے کی کوشش کی لیکن محمود کے جہدور توں نے جنگل میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ باجی واست نہیں میں خبر کھونپ کر خودکشی کر لی سٹھنڈہ کے قلعے پر قالمان کی مجاسے اس میں منتاج کھونپ کرخودکشی کر لی سٹھنڈہ کے قلعے پر قدام کر سے ایک کوشش کی میں نہیں میں منتاج کے دورا فیادہ مقابات کو فتح کیا۔

اس معرکے سے فارم ہوکہ محود سنے ملیاں کے داستے مونی کا وج کہا۔ ملیاں کا قرمطی حکم ان الوائفنے داؤ دہ ندوستان ہیں محود موزلوی کی فنوحات کو اپنے بلے کم خطرناک نہیں محمد انتقال کے ماعیت شدید منطرناک نہیں محمد انتقال دریائے مندھ میں قبل از دقت بادشوں کے ماعیت شدید طغیا نی آگئی تھی اور اسے معود کرستے ہوئے مولوی تشکرے ہست سے سیاہی لہردں کا شکار ہوگئے آئیں کے علا دہ ملیان کے قرمطی حکم ان ابوائفتے داود کی مغیر مصالحات میں اور اضافہ کردیا۔

معرد بن ممود نه قرائط کے استیمال کے بلے متان پر میٹھائی کرنے کا اواده كي ليكن اننديال جس كے ممالة اس كے تعلقات مصالحا منسقة . ملتان كے ترملی فكمران الوالفتح دا وُدكا طرفدار بن كي آوراس في محود كوليتا درك قريب ورماعبوركم کے اپنی مدددسے گزرسلے کی اجازت مذوی ادراس کاداستدرد کے کے بلے پیش قدى كى . محمود في عبرتناك كسست دى اودوريات ييناب تك اس كاتعاقب كيا۔اننديال نے اپني دہي سي فوج كے ممراه كشميري بيما الوں ميں جاكريناه لى ۔ محمد دغز اون كا نعاتب كرف كى بجائے مليّان كا دُرخ كياليكن اليمي المسن

لے ماسبوں کے انتظاط کے زانے میں عالم اسلام میں جن متوں نے سراتھا یا تھا اُن میں قرامط سے را دہ خوناک تھے۔ اعمقا دات کے لحاظ سے قرامط کا اسلام کے ساتھ دور کا واسط کھی نرتھا۔ وہ حرف حکومت ہی کے دشمن نہ تھے ملکہ عام مسلمانوں کو بھی گران ردنی محصے سکھے تمیسری صدی بجری کے وسطیس انھوں نے مواق ا در تنام میسلمانوں کا قبل عام شروع کرایا کم ایم میں ملیفہ تفی نے ان کی سرکونی کے لیے اک فرج روادی ایکن فرمطیوں نے اس فرج کولھرہ کے قرب بعرتا کشکست دی ازرسیسالار کے سواکسی کو کھی کی سکلنے کامرقع زدیا۔ اس کے بعد دد بھرشام کی طرف متوته بمرئے اور دشق سے بے کرا نظاکیز کے برادس انسانوں کوتس کرنے کے لعدان کے داہما ذکردی کے ایک بیٹے نے شام رائی حکومت کا اعلان کردیا۔ خلیفرنے این مصری برنل کرکی تیا دن بی فوج روانرکی اور اس نے قرمطیوں کوشکست دی۔ ذکر دی کابٹا ماراکیا لیکن قرمطبول کے توصلے نراو کے ۔ ایک سال کے بعد دکروی پیر گمنا می کے بردوں سے ممودار موا اوراس نے بیا علان کیا دائس كى اعانت كے يلے مدى كا طورت والاس، اور خدات أسے كوفراود أس كے لعد

نے لمان کے بیندمرودی ملاقے نتج کے مقے کہ اُسے خواران میں الک فان سکے حلول کی مدا فعدن کے بیسے احالک والیس جانا پڑا۔ محمود نے سان میں کمل سننے یا نخ مال کے ابور حاصل کی ۔ (م)

یرده زمانه تھا جب ومطالبتیا کے ممالک میں محود کا نسلط ابھی لوری طرح مائم نیں ہوا تھا اور اسے قریمًا ہرسال کسی مذکری تسمیت آزماکی سرکو بی کے لیے ایک

شام مِن نوهات على كرف إوراين الرب كالتنبت مع حكومت كرف كي لشارت دی ہے ، ای اعلان نے ومطیوں کے توصلے بھر ما زہ کرتے ادر انھوں نے ایک بنت بلی نعط دبیر وان پر ورشها نی کردی کونها سے کید دور صلیفری فرج کولیا کرنے کے لبعد المعول نے کوفرا ور لعبرہ کے درمیان بڑا و ڈال نیے اور کم سے ما جوں کے بوقاطے دائیں ا نہد کے اللہ ان کے متوقع دا متوں برمیرے مھا دیے ۔ ایک فلکسی متی کے لوگوں کے انتبا وپڑھ کُونکل کیا۔ اس برفر طیوں نے اس ی کوطلاکر اٹھ کردیا۔ دو قافلے ان کے رسفى مين أسكف اودا تفول سفيس بزار السانون كونزتيغ كرفذا لا برمرتب وروحت کے اس طوفان نے بغداد برارزہ طاری کر دیا بخلیفرنے ایک آ زمودہ کارترک برنیل کی مركردگى مي اكي بهت برى وج دوانه كي دو دن كي موزير الى ك بعد قرام مورك كسيت مِم نی و کروی مارا کیا اور برفت کھے در کے لیے تھنڈ الرگالین جوتھی صدی کے تفاریس قرامی چراورار سے اوراسے میں انفوں نے ایما کم نجرہ پر تبعید کر کے صدور بمقتل دغارت كابازاركرم ركهار مبنداد سيحكومت كي افراع كي آمد كي اطلاع يا انجو نے تہر خالی کردیا لیکن ہزار دن مور توں کو لوٹر بوں کی سیست میں اپنے ساتھ لے گئے اس المعلا تفول نے قاطوں پر سملے سروع کر فیاے معاجبوں سکے ایک قاطلوں پر سملے سرات ہزار

نے کا ذیر جانا پڑتا تھا۔ ہیں وج معتی کہ وہ با قائدگی کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کا کام جادی نہ دکھ سکا۔ ہرسال شال کے ممالک اور ہندوستان کی تعرفات اُس کی سلطنت کی صدود میں احدا فہ کردہی تھیں۔ کیکن اس نسیست سے اس کی مشکلات میں بھی احدا فہ ہورہا تھا۔ ان دو محاذوں کے درمیان کئی ہماڑوں ، میدانوں اور

آدمی انفوں نے کوفہ کے قریب موت کے گھاٹ آمار فیدا در پھر اِجانک کوفد ہِ قبضہ کرایا۔ اور بیان بھی بھرہ کی تاریخ دہرا کی گئے۔

قرامطرے نزدیک سلمان عود توں اور بچن کو بھی برترین عذاب فرے کو قبل کونا
ایک کارٹواب تھا ہوات میں ان کی دہشت کا رعام تھا کہ دد سے متبروں کی طرح بندا د
کے لوگ بھی اپنے گوں سے بھاگ کر دیائے بار پنا ہے لیے ہے ۔ چارسال ان چشوں فرق مقل وغا دت جاری دھی ۔ بالانٹر لغدا دکی فوج نے انحفین شکست دی اور دہ عوب میں بنا ہ لیننے برجم ور ہوگئے نسکی بہاں تھی ان کی در بریت میں کوئی فرق نرآ یا۔ اکھول نے مکر منظم میں براہ کے اور میں بالانکام کی یا رکان و کوئے۔ ان کی دندگ کا بیا کم تھاکہ کھول نے خان کھی بین بنا ہ لینے والوں کو بھی قبل کرنے ہے اور میں سال کا ن کے باس دیا۔

میں بنا ہ لینے والوں کو بھی قبل کرنے سے اور میں سال کا ان کے باس دیا۔

فرامطر خان کو دیسے جراسودا کھاکہ لے اور میں سال کا ان کے باس دیا۔

ان وا قعات کے بعد تمام اسلامی ممالک بیں قر معیوں کے خلاف محصقہ اور لفرت کی اگ بھڑک ہے گھنڈی پڑگئیں۔ عواق، شام اور دو مرسے ملک سے بو قررہ ہو کھا گے ان کی اور دو مرسے ممالک سے بو قرم ملی حکومت اور خوام کے انتقام سے خوفر زوہ ہو کھا گے ان کی سطائے بناہ مندھ تھی بو تھی صدی بچری کے وسطا خوجی ملان برقرم طیوں کی حکومت تھی۔ مام اسلام کی ہزاد دل سبیال جلانے اور ان گنت انسانوں کو انتہائی بید برسی محتومت کی موقع کا تھا۔ بورشا یو بھی ایک فیصیر بی تھا بھال ان جو فیوں کو اپنی سطنت کی تم کر کے کا موقع کا تھا۔ بورشا یو بھی ایک فیصیر بی تھا بھال ان جو فیوں کو اپنی سطنت کی تم کر کے کا موقع کا تھا۔

صحراق کی دسمتیں مائل تھیں اور محمود کی فری فوت کا بیٹیز سھتہ ان وسمتوں ہیں بھرا ہوا تھا۔ دہ ددیا سندھ عبود کرتا توجیوں کے کنادے کوئی نقنہ جاگ اُٹھتا۔ وہ بنجا کے بہدا نوں ہیں بڑا و ڈال کر گنگا اور جمنا کا دُخ کرنے کا ادا دہ کرتا تو مکران سے بے کرخوا دزم تک کسی مذکریں نکب ہیں ایسے حالات ببیا ہوجاتے کہ اُسے اپنا کام ادھودا بھوڈ کروا لیس جانا پڑتا۔ تاریخ کا کوئی زمانہ اولوا نعزم فالنجین کے تذکروں سے خالی نہیں لیکن ایسے شہرواد ہمیت کم ہوں کے جفوں نے اپنی ذندگی کے بیشتر دن گھوڈ سے کی بیٹھ پرزیین کی وسمتیں ناپینے میں گزارسے ہول ۔ اسے مرمری الوانوں کی بجائے ہوئی کے میدان لین مدیقے ۔اسے بھونوں کی سے پر سورتے کی بجب ئے پہناؤں کا دونی ہرواز ہرشیمن سے دور دیا تھا۔ بچر پہناؤں کا دونی فرواز ہرشیمن سے دور دیا تھا۔ بچر پہناؤں کا دونی فرواز ہرشیمن سے دور دیا تھا۔ بچر پہناؤں مینا ہرکو جمع کر دیا تھا۔ بچر ہمیشہ متحرک دیا تھا۔ بو

(4)

اندبال کواپی قوجی قوت از سر نومنظم کرنے کا موفع مل کیا۔ اس نے مسلالاں کے امند اندبال کواپی قوجی قوت از سر نومنظم کرنے کا موفع مل کیا۔ اس نے مسلالاں کے محلوں کو ایک اجتماعی خطرہ تابت کرے برخ وس کے داجا وک سے مدد کی درخوات کی ۔ اس دفعہ شما کی ہندوستان کے سکر انوں نے محود کے خلات ایک تحدہ محسا ذ مناف میں بہلے کی نسبت زیادہ سرگر می کا مظاہرہ کیا ۔ جنا نبچہ ایک بہت برخی فوج اند بال کے بیٹے بہمن بال کی قبادت میں لیٹا در کی طرف کو می کرنے کے بلے فوج اند کو کا کرنے کے بلے تیاں ہوگئی۔

منطان ممود نے ان حالات سے با خیر ہوتے ہی گھیے میں مزنی سے کوج کہا اور ملیغا دکر ناہوا دہبند کے قربب جاہنجا۔ ایک شدیدمعرکے سے بعدم ندوافلج

میدان مجود کر بھاگ ہیں۔ سلطان محمود نے کا نگوہ تک انتدیال سے صبیفوں کی افواج کا تعاقب کیااور کا نگرہ ہے۔ یاس نگر کور ہے کے نگاہ کا محاصرہ کہ لیا یہ بین دن کی سخت مدافعت کے بعد اہن قلعہ نے ہمت ہاد دی اور سلطان کی نوج قلعہ ہر تا ہمت ہوگئی۔ اس قلعے کے اندر دہ مشہور مندر تھا جس کے ہجادی مذعرف ہمند دیوام بلکہ نشای ہند کے دافلہ کو مصبیحہ خواج وصول کرنے تھے۔ سمندر کے دروانے کھولے گئے تو وہاں سولے اور جا ندی کے انباد بڑے ہے۔ برہمنوں کا بدعرت کو ان ان ان ان کی صدیوں کی بعضرت کو ان کت کے انباد بڑے ہے۔ برہمنوں کا بدعرت کو ان کت کا اور جا ندی کے انباد بڑے ہے۔ برہمنوں کا بدعرت کو ان کت کا اور جا ندی کے انباد بڑے ہے۔ اس مندر سے میات کروڈ دوم کی مالیت کا اور جو آٹھا نے کے بیلے برا ہوئے سکے۔ اس مندر سے میات کروڈ دوم کی مالیت کا اور جو آٹھا نے کے بیلے برا ایمن جا ایمن کی اور سونا برا مدہوا۔ نگر کور ہے کے مندر کی دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کا اندازہ حرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف قیمتی ہوا ہرات کا دولت کی سے دولت کا دولت کا دولت کی دولت کی سے دولت کی دولت کو دولت کی دولت ک

سلطان محرد کی واپسی کے بعد شد پال نے نند نہ کو اپنی واجد ھانی مناکر کوہتان میں سلطان محرد کی واپسی کے بعد شد پال نے نند نہ کو اپنی وہ جلد ہی مرکبا اور اس کی جگہ ترفوجی بال تخت نشین ہوا۔ سلطان محود نے اس خاندان کا دہا مہا اقدار ختم کرنے کے لیے نند نہ پر حملہ کیا۔ تراوچی پال نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع پا کرنے کے بیان قدمی کی اطلاع پا کرنے کی مفاطرت اپنے بیٹے بھیم پال کوسونب دی اور نئو دکشمیر کے واجہ کو اپنی آغا ہے دہا کا کاروخ کرنے کے بیے وہا کا کاروخ کرنے کے بیے وہا کا کاروخ کرنے۔

بھیم پال نے بہاڈیوں کے درمیان سے نندند کے قلعے کی طرف جانے والی انگر گئر کے میں اور سلطان کی فیج انگر گئرہ کا و درسلطان کی فیج کئی دن ہے در پید حملوں سے باو ہود قلع سے بہنچنے میں کا میاب نہ ہوسکی ۔اس موصم میں کشمیر کے علاوہ جنوبی مبند کی کئی دیا سنوں سے تعیم پال کو برام کمک بہنچی

دہی۔ بالا تحریحیم پال اپنی کمین گاہ سے تکلااوداس نے کھلے میدان میں سلطان محمد کیا گائی پر عملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے آگے ہا تھیوں کی فطاری تھیں لیکن محمود کی صفت اول میں ترکمان دستے سے بہر دل کے میروں کے میر پھیر دیے۔ اس میں ترکمان دستے سے بہر کے سوا دد نوں پیلوڈن سے دشمن کی صفیب درہم بریم کیتے ہوئے ما تھی ہی میمنہ اور میسرہ کے سوا دد نوں پیلوڈن سے دشمن کی صفیب درہم بریم کیتے ہوئے محمد اور میسرہ کے سال اُن گفت لانس میدان میں چھوڈ کر بھاگا۔ اسس کے بعد محمود نے مند مذکرے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ میدان جنگ میں بھیم پال کی تکسمت کے با عمد قلعے کے می فطوں سے موصلے نوٹ نے جھے تھے۔ بینا نبخہ انفوں نے بلا ترط میں اور اُن دیا۔

مندنہ کی فتح سے بعدسلطان عمود ترفوجی بال کی طرف متوج ہوا جس کی ا عائت کے لیے کتنمبرکی مزیدا قواح جہلم سے تنال کی دا دلوں میں جمع ہودہی تقبیل کے تمبرکہ لشکر کا سیدسالاد محمود کے ایک گئی دست کوسٹ سن دبیعے کے بعدا بنی قرت کے متعلق سخت خلط فہم ہیں بنالا ہوریکا تھا لیکی جنگ کے پہلے معرکے ہی بیں فرہ بدتوال تو گئا۔ اس نے اپنے لشکہ کو دوبادہ منظم کرکے جملہ اوروں کے سلمنے کھڑا کرنے کی تو ترین وہ اپنی شکہ کو دوبادہ منظم کرکے جملہ اوروں کے سلمنے کھڑا کرنے کی کوسٹ میں فربدل سکا۔

ان مکستوں کے بعد تر لوچن یال کا آخری مستقرمشر قی پنجاب بیں شوالک کی ہاڑیاں تقیں۔ وہبندگی مسلطنت کا حملی طور پر تھا تھ ہوچکا تھا۔

ب ود بُحِیِّ موہی جند کی تمام آرزوں اور آمنا وں کامرکز سقے - وہ دنبر کو داج کے ابد تنوج کی سب سے بڑی خصیت و مجھے کا متمی تھا۔ اور شکسلا کو کسی سلطنت کی دانی د کھینا جا بنیا تھا۔

اٹھارہ سال کی برس زئیر ایک خوصورت جوان تھا۔ ایک بی کے مضائل السے اپنے اب سے درتہ ہیں ملے تعلیم قرمیت کے لحاظ سے بہت کم نوجات السے سطے جواس کی بہری کا دول کر سکتے تھے۔ داج کے کا نول تک نوب برگ کا دراج کے کا نول تک نوب برگ کی میں نوائس نے اسے بلاکول کے محافظ دیتے کا از اعلی برائیر کے کمانا سے کو برس بی بیس نوائس نے اسے بلاکول کے محافظ دیتے کا از اعلی برائیر کے کمانا درائی

الني كول كم منعلق مومن جند كم سيول كالعبير كمون تربيب مربع عظم ليكن

## سنرنه كاقيدى

سدر کے قلعے میں ایک جنگی قیدی کی سینیت سے دمبر کے لیے دندگی اب مسیح و نام كميا ايك بمكيف تسلس كرسوا كهه ما تقى - فيدك ابتدائي ايام اس ك بلے سلے مدیلے اور صبرا دنا محقے۔ دہ ہروقت فرار ہونے کی تدبیریں موجا کرتا تھا کھی دہ نصور میں جو بی مدے داجا و ک کے بے شماد اسکر کو ظمیم مرحملہ کرتے و کھتا کھی تواب کی حالت میں اس کے لیے نظیے کے دردانے کھل جانے اور وہ بھوڈ سے برسواد ہو کرمینکٹرد میل دور دربائے گنگا کے کنارے اپنے گاؤں میں بہنچ جانا اور مھرکبھی یہ د کلینا کر دہ البيغ كريس ميد اور زمانه وہى ہے بوچاد سال يہلے تقا اس كے ووست اس كے كرد جمع ہیں۔ دہ ان کے ساتھ تراندازی یا تینے دنی کی مشن کررہا سے ادر اس کا باب محل کے ایک کونے میں کھڑا ایک ملکی سی سکرا ہسٹے ساتھ اس کے ممالات کی داد دے رہا ہے۔ شکعندلااس کی تھی مہن اپنی ہم مرسہیلیوں کے ساتھ باغ میں جھولا جھول رہی ہے ليكن حال كے نلخ حقائق مربار اُسطح حسين خبالون اور ذكين مينون كى دنبادر مم بريم كرفيت جون جون وقت گزارا گرادمبر کاکرب دا صطراب مااوسی ادر بے حسی میں ترید بل موتا کیا ایک الاخنایی فید کا بھیانک تفود ماصی کی ہر باداد رستقبل کی ہر انمید ریر صادی ہوچکا تھا۔ ٹانیہ نوقف کے بعد کچھ کے بغیر گھوڑے کی باگ موڑلی۔
(۳)

ندرن کی جنگ بین بھیم پال کی مدد کے بینے آئوج کے علا وہ جنوبی ہندگی کئ اور دیا متوں نے بھی ا مدادی دستے بھیجے کتے۔ اپنی اپنی دیاست کے مہا ہموں کے بحر ہرد کھینے اور ان کا موصلہ بڑھا نے کے برہمنوں کی ٹولیاں بھی ان کے مما تھ آگی تھیں اور ان بیں سے کئ برہمن میدان کا دواد بین ہمند ودھرم کے بیانے لیا نے اپنے ساتھ مور تباں بھی نے دالے میا میوں کا بحوش وخروش ذیدہ دکھتے کے لیے اپنے ساتھ مور تباں بھی نے دالے میا میون کی تو بین جو چز میب سے ذیا دہ نا قابل تسخیر مجھی جاتی اسے نے ساتھ ریان کو کے بہمنوں افعین دوان کی مور تباں تھیں جن کی کو است کے اقدا نے بیان کو کے بہمنوں نے ساتھ میں بھی میں جو جاتی کے اسا نے بیان کو کے بہمنوں نے ساتھ میں بھی ہوجائیں گئے۔ نے سماج سے دیا در کھتے ہی تھیں دوان در کھتے ہی تھیں موجائیں گئے۔

بچنا نچرجیب قلعہ سے باہرائیک کھلے مہدان میں تھیم پال اود گھود عزاؤی کی تبیا دست میں لطبقہ والی افزاج سردائگی سے ہو ہرد کھار ہی تقلیم تو در تمین قلعہ کی چارد لواری سکے الدرنا قوس اور گھنڈیاں مجاکر اجیفے دنوتا دُل کو خواب عقلیت سے جگانے کی کوشش کر دسے سکھے لیکن وہ علی خانہ قوست ہوان سونے چاندی اور تھر کی مور تیوں میں پوشیدہ تھی بروشے کا درنا گئی۔

میدان میں مکست کھانے کے لید بھیم پال کے فوج کے تعیق دستوں نے قطع میں بہاہ لینے کی کوشش کی ادر ماتی فوج ادھ اُڈ ھرمنتشر ہوگئی یعین داجا دُل ادر مرداردں نے اپنی اپنی فوج کو ادمر لومنظم کرکے ہوا ہی جملہ کیا لیکن مصیم بال کے فرار ہوجانے سے مندوستانی میا ہیوں کے توصلے لوٹ بھکے تھے اور دہ کسی جمگہ

بناب می محود فرن کی فتوحات کے باعث جو معطاب مندوسان کے راحاول ا سرداروں ادر سنط توں کے ولول میں سدا مور ما تھا، دہ آکے دن شرھ رہا تھا۔ دھم كى ركھٹا كے ليے قوج كے من الر لوگوں نے تراوس بال كى حمايت كے سام آوازا کھائی ان کے ساتھ موہن چند بھی شال تھا قنوج کا حکمان اپنی ہمسا پر ریاستوں کی دکھیا دکھی زلومی بال کی مدد کے لیے ایک ہزارسا ہی جمیعنے کے لیے تیا رموگیا۔ حب ان سیا بیون کی نیا دن کامسکه مین آیا تورام کی نگاه رنبیر ریزی موس جندخود اس میں مشرکب مونا جا ہما تھا لیکن جوڑوں کے دردکے باعث اُسے دکا پڑا۔ تنوج سے روانہ مے تے وفت رنبری عمر کوئی میں ال بھی اور اس کی ورا متمار کابرعالم تھاکہ جب ا جے دربار کے توی نے اس کا ای دکھے کرر مردہ سایاکہ فر ندا ے نیج کے محررے اڑاتے ہوئے واس آؤگے اوربرنے سراکو کما" ہم ندنہیں عزنی جارہے میں اس ریسب ایک بوٹھے سیاسی کے منہ سے بدلفاظ کل گئے کہ عزنی ببت دورہے توربر کے اب کاچرو عصے سے تمما اُٹھااوراس نے حِلا کرکھا "غزنی دورہیں تم ہی بے غیرت ہو گئے ہو۔"

فنوج کی رودعبورک نے سے بہتے دنبرلین کسی سے گزدارجب وہ لیے محل
کے فریب بنیا تو لئک تلا بھاگئی ہوئی ایم نکلی۔ اس نے علدی سے دنبر کی کمرے ساتھ لککا
ہوا خبخ نکا لا اورا سُ کی نوک سے اپنے ایھ کی انگلی چیرکواُس کی بنیا تی پرخون کا لگ لگا دیا
اور لینے آ نسوسط کرتے ہوئے۔ بھیا! دیوا تھا دی دکھشا کریں۔ جلد واپس آنے کی
کوشش کرنا ۔" رنبر نے کہا ۔ عیں ہست حلوا جا وں گا لیکن میری تھی ہیں نے یہ توشا یا
ہی نہیں کرمیں آئی دفعدائس کے لیے کیا لا وں ؟"

"کھی ہیں۔ ایک بین کولینے بھائی کے سواکی ہیں جا ہے" ان الفاظ کے ساتھ کنسلاکی کٹولے جس کے کھوں میں چھلکتے ہوئے آگ سکو ایک بارے۔ رمبرنے ایک

ہم کداؤائی نہ کرستے۔ مونی کے شہوادوں کے طوفائی تھلوں نے اتھیں تھرانک ہاد میدان سے دھکیل کر آس یامس کی پہاڈ اور میں پٹاہ لینے پر مجبود کر دیا سلطان نے اپسے لشکر کا ایک حصر ان لوگوں کے تعاقب کے لیے چھوڈ دیا اور باتی فوج کے ساتھ آگے بڑھ کرنڈ نہ کے فلعے کا محاصرہ کر لیا۔

دو بپرک قربیب ایک طرف معطان کی فوج کے سوارا در بیادہ دستے تلعے کے اور کر دیمالہ کی اور کی اور کی اور کر دیمالہ کی اور کر دیمالہ کی اور کر دیمالہ کی اور داداوں میں مبلوں نک کھورے ہوئے دیمن کا تعاقب کر دس سے منتے اور دوسری طرف قلع کی کمل ناکہ بندی ہوچکی تھی۔

دنبرزتی ہونے کے با د جود اکنے ی وفت تک بیدان میں ڈٹادہا۔جب میدان فالی ہونے کی اور جی ساتھ ایک ہونے کی اور جی ساتھ کی میں ہوئے گا تواس نے اپنے مہا ہوں کے ساتھ ایک بیمی جاگ کو سنسٹ کی لیکن تھوڑی دیر میں دو ہروں کی دیکھا دیمی تنوج کے مہا ہی بھی بھاگ کی سنسٹ کی لیکن تھوڑی دیر میں دو در ایک بچھا کردہا تھا ، ان مٹھی محمر سرفروشوں کو دشمن کی بڑی بٹری بٹری ٹولیوں کا دور دور تک بچھا کردہا تھا ، ان مٹھی محمر سرفروشوں کو اجہیت نہ دی۔ ترک اور افغان سواروں کے کئی دستے آئے اور اس شیلے سے کترا کہ اس کے نکل کے ربالا خرسلطان کی فوج کے ایک دستے آئے اور اس شیلے کا موہ کر لیا۔ مربر کے ساتھی اپنی کمانیس سیدھی کر سے سچھروں کی آڈ میں میٹھ گئے لیکن شیلے کا محامرہ کی اور میں میٹھ گئے لیکن شیلے کا محامرہ کی میٹھروں کی آڈ میں میٹھ گئے لیکن شیلے کا محامرہ کی میٹور کے سے مادوں طرف کا محرہ کرنے دانے سیاہی بچو ٹی پر بلیغاد کرنے کی بجائے اطمینان سے جادوں طرف کھوٹے ہے ۔

ر مبر نے اسے سے اکھیوں کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ بھائیو! ہمادسے بنے ہماں سے بچ کھنا آسان بہیں لیکن مورج عردب ہونے والاسے ۔ اگرہم مفودی دیرادر مقابلہ کرسکیں تو ممکن سے دان کی نادیکی میں سے لیمن کوجان بچاکہ مجا گئے کا موقع مل جائے ۔ اسس شیلے کی بچر ٹی سے معلم کرسنے واسلے دشمن پر ہمادا کوئی تیر

محور کی در بعد محاصر عمر نے والے کھوڑوں سے اُترکہ تنجروں کی آڈ بلتے ہوئے بریشان ہوکہ اس کی طرت کھا اور اُس کی طرت کھا اور اُس کے مراحوں نے پرلیشان ہوکہ اس کی طرت کھا اور اُس نے بخرم بلیجے ہیں کہا ۔ در مرحوں ہوتا ہے کہ دیوتا وُں کو ہمادا کی نکلنا منظور نہیں کہ دیکتے ۔ ابید مورجوں ہیں ڈٹے نہیں لیکن وہ ہمیں ہما دری کی موست سے محروم نہیں کہ دمکتے ۔ ابید مورجوں ہیں ڈٹے دہوا در اس دفت تک انتظاد کر د جب مک کردہ ہما ہے بیروں کی ذدییں نہ آجا میں " مرادر اس دفت تک انتظاد کر د جب مک کردہ ہما ہے بیروں کی ذدییں نہ آجا میں " مسلم کر ہما گر جا نہیں بچا نا چاہتے ہو سے مرنکالا الد مرندی زبان میں بلند آواد میں کہا ۔ در تم اگر جا نہیں بچا نا چاہتے ہو تر ہم شیمے آجا دُن

اس کے بھواب میں دنبیری کمان سے ایک منٹ تا ہموانیر کلائیکن بوسائے والے سفا دالے سے ایک منٹ تا ہموانیر کلائیکن بوسائے والے سفا دالوں نے چادوں طرف سفا ایجادی کا میں میں میں دنبرادد اس کے ساتھیوں کوم تھیاد سے تیروں کی بادش مشروع کردی۔ انتفا میں دنبرادد اس کے ساتھیوں کوم تھیاد

مع اجازت دینا ہوں "

فن چار آدمی اور اُکھ کرعلی دیے۔ ان میں سے ایک قدم چلے کے بعد مرکز رنبیر کی طر د مکیما اور کہا یہ نمکن ہے کہ وہ مجموض نہ لو تیا ہو۔ وہ ہماری زبان لولیا ہے ۔ ممکن ہے کہ وہ ان راہیموتوں میں سے ہو ہو دشمن کے سابھ مل چکے ہیں اور اس کا مقصد مہا دی جانیں بچانا ہو "

ذبنیرکرب الگیز لیجے ہیں چلایا "بھگوان کے بلے جاؤ، مجھے تھا اسے مشودوں کی طرودت نہیں " اور وہ بھاگ کر دو سروں کے سابھ جا اللہ شیلے پر کچھ دیر خاموشی طادی دہیں۔ بھر پھر کی ادث سے آواد آئی کیر سودج عزدب ہونے والا ہے۔ ہیں تھیں تھوٹری دیرادد سوچھ کیا موتع دیرا ہوں۔ بہا دری ادر حماقت میں بہت فرق ہے "

تقوری دیراور جب زئبر کے یانی ساتھیوں میں سے کسی نے جنبش مذکی توخطآ کرنے والے نے کہا یہ بین تنهاا دہر اتا ہوں اور تھیں لیقین دلانا ہوں کہ تم میرار استر نہیں دوک سکو گے ؟

ایک دداد قامت النان پھری آرٹسے نکل کر اطمیدنان سے قدم اٹھا نا ہوا شیلے کی پوٹی کی طرف بڑھے نگا۔ ذنبر نے اس کی طرف کمان سیدھی کرنے ہوئے اپنے ساتھ ہو سے کہا ہر معود کا ہے۔ وہ تنہا اور نہیں آئے گا۔ ہم چادوں طرف خیال دکھو '' لیکن انھیں کسی طرف تھا کہ آئاد دکھائی مذدسے ۔ محاصرہ کرنے والوں میں سے بعض پھروں کی آٹھیں کسی طرف دیکھ دہے ہے۔ ڈنبر کے کی آٹھیں کسی ہو ہتھیا دی جگہ اطمیدنان سے کھوٹے دیو ٹی کی طرف دیکھ دہے ہے۔ ڈنبر کے وہ ساتھی بھی ہو ہتھیا دی ہیں کر بہتے ارتب سے اس ماکن اور کی طرف دیکھ دہے گئے۔ دنبر کے دہ مساتھی بھی ہو ہتھیا دی ہیں کر بہتے ارتب سے اس ماکن اور کی طرف دیکھ دہے گئے۔

بند فامت آدمی کوئی بندرہ قدم آگے بڑھا تفاکہ ذنبیراپنے موربیصے تکلا اور اس کی طرف کمان میدھی کرکے کھڑا ہوگیا۔ اسس کے بواب میں بنیچے سے کئ آدمیوں ولا وید کی ترفیب دید والا احبی تیزی کے ساتھ بچھردں کی آدا ایستا ہوا بداہ میس گذا ددا دیر آگیا افد مبند آوا دین بولا برائم میری توقع سے زیادہ بیو تو ون ٹابت ہوئے ہو لیکن میں تھیں ایک باد بھر سوچنے کا موقع دیتا ہوں " اس مرتبرا کس نے اپنا سرتھر کی آرا سے نکالنے کی کوششش ندی ۔ ہمندی ذبان میں اس کا لمب لہم یہ گواہی دے دیا تھا کہ دہ با تواسی ملک کا باشدہ سے ادر با اس نے اپنی ذندگی کا بیشتر بھی آب ملک میں گزار اسے رو نبرا در اس کے ساتھوں کی طرف سے بیشتر بھی آب ملک میں گزار اسے رو نبرا در اس کے ساتھوں کی طرف سے ہوئے سے پہلے اس شیلے کی ہو ٹی بر اپنے جا تیں گے ۔ اگر تم خود شی پر آبا دہ نہیں ہو جد کر بھی اور اس کے داگر تم خود شی پر آبا دہ نہیں ہوئے کو شی پر آبا دہ نہیں ہوئے کو ہمنی ہوائی در داری لیسا ہوں ۔ میس کی اسکو پی کو سے کو سے کے کو سے کی در داری لیسا ہوں ۔ میس کی سے کہ کو سے کھر بھی جا سکو گ

دمیرادد اس سک ما تقیول سکے لیے نظاہر بر الفاظ مراب سے لیکن تھوڈی دی آزاد ہوکھ دی آزاد ہوکھ دی کے تھودات پر جھاگئی۔ کسی دن آزاد ہوکھ اپنے گروں کو دوبارہ دیکھنے کی موہوم امید سے مایوسی کی ناد کیوں میں وہ چراغ دوشن کر دسیاجی کی روشنی میں انفیس موت کا چرہ پہلے کی نسیست کہیں ذیادہ ہھائک نظرائے لگا۔ اس آزواذی باذگشت انفیس مینکوٹوں کوس کے فاصلے پرسنا کی نے درسی ان کے دوست اور مزیر معیب بر کہتے ہوئے ان کے دوست اور مزیر معیب بر کہتے ہوئے سنائی دے دیسے میں دن ہمیں دن ہمیں دیکھ مکو "

بولنے والا دیرنگ خاموش دہا۔ آجانک دنبرکا ایک ساتھی ہتھیا دمجینیک کر انھا اور دولؤں ہا تھ بلند کرسکے شبلے سے انتریق لگا۔ ایک نامیر توقف کے بعد میں اور اس کے بیجھے جِل ویدے باتی دنبرکی طرف دمجھ دہد سکتے ۔ اس نے گھٹی ہوئی آ دانہ میں کہا یہ میری طرف اس طبح نہ دمکھو۔ تم میں سے ہوچاہے جامکتا ہے۔ ہی خوشی

فے دسر کی طرف اپنی کما نؤں کا ڈخ مجھے دیا لیکن بلند قامت آومی نے جلدی سے حموظ کر ان کی طرف دیکھا اور ما تفک اشارے سے اُکھیں تیر حل نے سے منع کر دیا۔ مھروہ زنبیر کی طانبتہ متنو مرہوا اور مبو ٹی کی طرف اس کے یا دُن اسی و قاد اور تمکنت کے ساتھ أُنطِيز لِكُه \_ الس ك فدوقامت كى طرح اس كا بهره عبى جادب كاه كها . أسكه نقوش سیاه اور چیک دار این تکعیب ، کشاده بیشانی ، حرأت ، اولوالعزی اور عالی ظرفی كى شمادت دى رہے تھے ۔اس كا انداز فالخب مرتفاليكن اس كى مسكرا بهط يہ الل مركردين متى كدوه اينے مفتوح كونىل كرنے كے ليے نہيں بلكرسينے سے لكانے ما رہا ہے۔ دہرے ساتھی میںوت ہوکراس کی طرف دیکھ دہے ۔ دہر نے تیر کھینے کی کوسٹسن کی لیکن اس کی ہمت ہواب دے گئی۔اس نے دوتین قلیم تیکھیے ہے کر ددبارہ تیر کھینچے کی کوسس کی لیکن اس کا ایک ساتھی بھاگ کر اُس کے آگے گھڑا چوگرا اور حلایا پ<sup>ر</sup> نهیں ، زنبیر نهیں "

اجنی نے کہا مرمنحاری نکل وصورت کے لوہوان کوزندگی سے اس فدربے ذار منیں ہونا چاہیے ۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ اس وقت تک تھادے کانوں میں کسی کی آواد سر بہنجی ہو اور تھادے ول میں کسی سے دو بادہ سلنے کی امید پر ذندہ دہدے کی خواہمش

دنبرنے کو فی بواب مزویا ۔اس کے ہا تق سے کمان گر کھی تھی اوروہ سینکر واک بل دودسے کسی کے یہ الفاظ من دما تھا یہ بھیا! دیوما تھاری دکھشاکریں جلد والہی آنے كى كوشش كرنا. أيك بين كو ايت بها في كرموا بكونهي جاجعي"

متم دخمی ہو" دراز فامن اوی نے رئیر کی خون سے تھی ہو کی اسنین دیکھ کر كها - دنبر كى خاموشى براس فے الكے بڑھ كر دنبير كا يا تھ مكر ليا اور اطبينان سعة ماذ و ك زخم كامعائز كرف ك بعداس برائبادومال باندهت بوت كما يسبواني مي ابليه

زنم بست جلدمندل موجات بين ليكن تهين كقورى بست احتباط عزودكر في جاميد" اتن در میں چنداور سابی اور بھی گئے اور اعفوں نے اپنے سالار کے اشافید پر دنبیر کے دواورسا عقبول کے دہموں بریٹیاں باندھ دیں۔

ان کا برسادک دنبراود اس کے ساتھیوں کی تو نع کے برعکس تھا۔ ان کی برایشان بکایل این دشمنوں کے بہروں سے اس سوال کا بواب ڈھو نڈدمی تھنیں کہ اب کیا ہوگا ؟ میلے کے اددگردکوسوں دور تک کر دد عباد کے بادل یہ طاہر کر دہے سے کراھی تك مكست مُورده الشكر كى منتشر كوليول كالفافب جارى ہد . مفور ي دير بعد برمات ادى قىدلول كى حينيت سے نيچے انرے ادر اپنے آل رفيقوں كے سائھ جاسلے حقوں نے بھیارڈ النے بی سیقت کی تھی۔

سالارق ابین بیندسا تقیوں کوحکم دیا کردہ فیداوں کوحفاظت سے بڑاؤ بین ہے جائیں اور خود گھوڈسے پرسواد ہو کر باقی سیا ہیوں کے ہمراہ ایک طرف جل دیا۔ "بدكون تقائ " رئير باربار ابيت دل سد اس سوال كابواب يو بيدر با تقاء

براوكى طرف جائے بوست قيدى استے برسادوں بس سے لبض كو سندى ميں بالیں کرتے ہوئے من رہیں تھے ۔ ایک سیاہی نے کہا یہ اس شکست کے بعد ہندوستان کے تمام داجاؤں کوبدلیتین ہوجاناچا ہے کہ اب دبیند کے حکم انوں کومدو دیسے سعے کوئی فائدہ نہیں ۔اب ترلوحی بال اور امس کے بطیعے کے لیے پنجاب میں کوئی جگھ

دوسمرا اولا يدليكن مجمع لفين مع كربرسمن اس ملك كع باشندوں كوا ترى فت تک لرا ایکن کے براوری بال اگر ختم مجی بهوجائے تو کمی اور راجے میدان ہیں آجائیں

سیسرسے کی اولیکن مجھے لفتین ہے کہ اس جنگ میں کسی بریمن کو حواش مک

شیں آئی ہوگی۔ الخوں نے ظعے کے اندر کئی مورتیاں جمع کی تقیں اور کئی دنوں سے الخیس جگانے ہوئی۔ الخوں کے کوئرکوٹ الخیس جگانے کے گئرکوٹ کی طرح اس قلعہ کو چھوٹ کر مجا گئے ہوئے جنی وہ ان مورتیوں کا خیال مکے نہیں کریں گئے۔ "

" تھادا کہا خیال ہے کہ وہ اب نک قلعہ چھوڈ کر بھاگ نہیں گئے ہوں گے ؟ بہلا سہا ہی یہ کہ کر رسر کی طرف متوج ہوا یہ آپ کا وطن کہاں ہے ؟ "
دنبر کی خاموشی بر اس کے ایک عرد سیدہ ساتھی نے ہوا ب دیا یہ ہمارا وطن تف ہم ہے "

سپاہی بولا " تو اس کامطلب بہ ہے کہ ہمیں تنوج بھی جانا پڑے گا " ایک ترک نے ہو یا تی سپاہیوں کاا فسرمعلوم ہوتا تھا۔ لوٹی پھوٹی ہمندی ہیں کہا یہ تنھیں قیدلیں سے مذاق کرنے کی اجازت نہیں "

سپاہی نے جواب دیا " یہ مذاق نہیں ، میں استہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر عور کرر ہا ہوں ۔ مجھے لفائن ہے وہ جنگیں جو ہمارے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہیں ،گٹکا اور جمنا کی وادلوں میں لوئسی جائیں گی۔ دہاں کے لوگ ہمادی مسبت ذیادہ مظلوم ہیں ۔ اگر سلطان محمود قدرت کی طرف سے مطلوم لوگوں کی لیکاد کا سواب ہے تو وہ وہاں حرود جائے گا "

اگر البسی باتیں کوئی ترک ، ایرانی یا افعانی کننا تورنبیر شاید اس قدر متاثر مزمونا میکن ایک بهند وستانی کے منہ سے بیرالفاظ دنبیر کے بیلے ناقابل برداشت مخفے۔ ناہم اسانی کے لیسی کے احساس نے اُسے زبان بلانے کی اجازت مزدی۔ وہ اپنے دل بیس کھرا ہم تھا " بھگوان کرے کہ ایسے ناوان دوستوں کے مشورے محمود کے دل بیس گنگا در جنا کی واد لیوں کی نتوجات کا شوق بدیا کردیں اور دلوتا وال کی مقدس

دھرتی بربا وں در بھتے ہی وہ برعموس کرے کہ بھیڑوں کے شکا دکا شوق آسے شہروں کے جھادیس لے آیا ہے " کھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے گردد پیش کو فراموش کرسکے اس دن کا تصور کردہا کھا جب گنگایا جمنا کے کنادے وسطی ہندوستان داج پوت محکولوں کی ان گفت افواج محمود کے مقابلے بیں کھڑی ہوں گی اور ان کی اگلی صفول میں حرف ہا کھنے وہ اپنے مرف کا در ان کی اگلی صفول میں حرف ہا کھنے وہ کہ دشمن دہشت ذرہ ہوکر ہماگ کھے گا اور یہ لوگ ہو آئے دشمن کی فتوحات سے مرفوب ہوکر اس کے مسا تھ مل گئے ہیں اور اپنے دلو تا وُں کا مذاق اڑانے سے بھی در لئے نہیں کرتے ، محمود کی تسمست تھینی سمجھ اپنے دلو تا وُں کا مذاق اڑا نے سے پہلے ہی ہور کے نہیں کرتے ، محمود کی تسمست تھینی سمجھ کرم بھی شروع ہوئے ۔

ہندی ساہی کے خلاف رنبر کاغم وعفتہ نفرت اور مقادت میں تبدیل ہو بیکا تفا۔ نندنہ کا نکعہ فتح ہونے کے بعد تمام فیدی بڑاؤسے وہاں منتقل کر فیلے گئے۔ اور محود کی فوج نے کشمیر کاڈن کیا ۔ رنبیر کو قید ہونے کے بعد چند دن یک محمود کی فرج کے اس افسر کے متعلق سمسنے رہی ہواپئ شکل و نشبا ہست اور جراً ت وہمت کے ماعث اس کے دل پر مذملتے والالفتش مجھوڈ گیا تفالیکن دہ اُسے دوبارہ لَظر

#### (m)

د تبریف ایک قبدی کی حیثیت سے جاد سال مندنہ کے قلع میں گزاد فیاد اور اس عرصے میں وہ ہندوستان کے مختلف محقوں اور مبندوستان سے دورشمال کے ممالک میں محمود کی فتوحات کی خبر ہی سنتارہا۔

قلعہ میں قید نول کی تعداد بست کم ہو تھی تھی۔ بست سے ابسے سفے ہو تھسلمان علمار کی تبلیغ کے مصلمان علمار کی تبلیغ کے مصلمان اللہ ماری حاصل کر چھے تھے مسلمان اللہ ماری حاصل کر چھے تھے اسلام آبول کر کے دمیدہ انفلس یا نا دار تھے انفلس کسی مسلم مسلم مسلم مسلم کسی مسلم کا مسلم کی مسلم کا مسل

معادمنہ یا مترط کے بغرر ہاکہ دیا گیا تھا قول اسلام کے بعد آزاد ہونے والے قبدلوں کی اکثریت بہم چھ کرکہ ہمندوستان میں حرف اسلام کی فنخ ان کے سنتیل کی ضامن ہو میں شامل ہو چی گئی۔

پوسے سال تندیز کے نفتہ میں صرف ڈیڑھ سوایے قیدی یاتی رہ گئے تھے جو ابھی تک اپنے ندم ہے برقائم تھے اور حبصیں صاحب حینیت ہونے کے با وجود ندر براد اکرنے کی شرط پر آئز ادی صاصل کرنامنظور نہ تھا۔

دنیر کی طرح یہ لوگ اس دن کے منتظر سے جب ہند وستان کے حیوب اور مشرق سے بیسیوں داجا وُں کی اس دن کے منتظر سے جب ہند وستان کے حیوب اور مشرق سے بیسیوں داجا وُں کی ان گئت افواج مسلمالوں کو روند نی ہوئی آگے برطویں گئ اور جو کے اُن کے اور بھرعزنی ہی نہیں بلکہ وسط ایشیا تک ان لوگوں کا تعاقب کما جائے گئے "

برنلعداب فیدخانے کی بجائے و بی کے لشکر کے لیے اگی بچرکی کاکام دے دہا تھا۔ فالتو گھوڈے اور ہاتھی بہاں دیکھ جائے تھے بین زخبوں کو ذبا وہ دیرا آرام کی ضرورت ہوتی ، وہ بھی اس قلع میں بھیج دید جائے سکے۔اگر کوئی ایسا داجہ یابا آرمزار میدان جنگ میں قید ہوجانا ہتھ کسی ذبادہ تھو ظمقام ، ردکھنے کی عزددت محسوس کی جاتی تو اسے اس قلع میں بھیج دیاجاتا۔

محود کی نازہ فتوحات کے متعلق دنہرکے کالوں تکسیجو خبریں بنیر ملکی یا بہندوستان کے نومسلم سپا ہیول کی وساطن سے پنچتی تھیں وہ ان پر اعتماد کرنے کا عادی نہ تھا نیکن جب کوئی نیا فیدی ان اطلاعات کی تصدیق کرتا تووہ کلیجہ مسوس کر رہ جاتا۔

قیدسے بچند ماہ بعد جب اس قلع میں قید لوں کی تعداد دو ہزادسے زبادہ بنی ۔ دنمیر نے بی خبر سنی کہ محود نے ڈیرہ کو پی لوں کے دا جرا شمکست دینے کے بعد تھانیسر کی

طرت بیش قدمی کی ہے . وہ اس نجر پر سرائیمہ بولے کی بجائے توش تھا تید اوں میں سے کو ای بھی السانہ تقابس کے تقائیسرے مندرین حکرسوامی کے بت کی کراات سے اُن گنت افسار نہیں مست سے اوہ کیس میں برکھاکرتے کر محود کواس کی موت نے تقانیسر کی طرف طابلہے مسلمانوں کی فوج چکرسوا می کے مندر کے قریب سنجتے ہی تباہ ہوجائے گی بینا پنج بی خبر سنتے ہی بہت سے قیدی اس عالم دیں کے گرد جمع ہو گئے ہو انخیس ہرر در اسلام کی تبلیغ کیا کہ نا تھا۔ ایک نیدی نے کہا یہ آپ کھتے تھے كريمادك داوتا مسلمانون كالكونيين بكار سكة ليكن آب كم با دشاه ف اب مك مرف ہمادسے چھوٹے بھوٹے دلیا دُن کی مورتیاں لوٹری ہیں۔ اب وہ الیبی جگہ جاریا ہے ہماں سے ہمارے وصدرم کا کوئی دشمن زندہ کے کروائیں ہنیں آسکتااور اگراپ کے خدا نے اسے حکر سوا می کے عصر سے بچالیا تو میں مسلمان مو جا وال کا ہ اسلام کے مبلع نے مسکو کر جواب دیا بعثم چکر سوامی کے بہت کو خدا کا شریک بٹاتے مولیکن چنددن تک تم بر برصیقت داخیج بوجائے گی کدوہ صرف بچھر کامکڑا ہے۔ یحنددان کے بعد تھا سرکے رام کا ایک دشنہ دارجنگی فیدی کی سیٹیت سے اس فلعريس لا بأكبا اور اس نه برتبايا كرمسلمان حكرسوا مي كي حبت كومندر مراطم كرك كي بين ناكر عز في كر بيورا بهون برائس كى نماكش كى جائے تو بہت سے قيدون نے کلمہ توحید پڑھ لیا یکی دنبران لوگوں میں سے تھا ہو دلوماؤں کی کرامت پرمشبہ كرف كى بجائے أن كے بجارلوں كور دى اور العظير تى كاطعة ديتے تھے.

بھردہ دن اسئے جب محود عزلوی کی افواج گنگا اور جمنا کی وادیوں میں کھوڈے دوڑا اس کا بیتین وفر اس کا بیتین دوڑا اس کا بیتین متزلزل ہورہا تقاکہ دلوتاؤں کی اس مقدس ترین کے بھر دیا دوں کی ہمت وغرت محرد عزلوی کی فتوحات کے میلاب کا ڈخ بھیرد ہے ۔ اُسے توقع تھی کہ مرموا کا

رام النخرى دم مك لوسد كالميكن وه ميدان چيوژ كر بجاگ كيا . اُسے باُدُن كے دام ہروت سے اميد متى كه وه و يو آو كا كام بندكرسد كاليكن اس ف اچنے ايك لا كد دفقاء كے سابق كلمة توسيد بيط هدليا -

تھر جب مہاً بن کا حکمران کل جند محود مزانوی کے مقابلہ برا یا تو دئیرے اپنی توقعاً اس کے ساتھ والستہ کرلیں لیکن چند دن کے لعد پہ خبرا کی کہ کل بچندنے جادوں طرف سے محصور ہونے کے بعد خودکش کوئی ہے۔

مهابن کی فتح کے بعد محود عز اوی متھواکی طرف برط ھا۔ جندون کے تبعد رنبیر نے سنا کہ متھ انے اینے سوتے ہوئے دلوتا وں کو جگانے کی ناکام کوسٹسٹ سے بعد ہتھیار ڈال دیا ہیں اور مختلف مندروں سے بائج سوسونے کی اور دوسو چاندی کی مورتبان جوصد بون سے اپنی تفدلیس کا نماج وصول کر رہی تھیں اُن نوگوں کے تبضيين آگئ إلى ، بوصرف أن كے وزن سے أن كى تيمت كا اندازه كرسكتے إلى -اور پیرائس خطر زین کی بادی آئی جس کا ہر ذرة رنبیر کواپنی جان سے زیادہ عزير تفا ـ چاد مال قبل وه است ما جيون سے كهاكرتا تفاكر جو للوج جائے كا وه والبن نهين اسكاً . تنوج كے داجوت بنجاب كے داجوتوں سے مخلف ميں ، ده وشمن کا راستہ رو کیے کے لیے اپنی لانٹوں کی دلوا رہی کھڑی کر دہیں گئے۔ وہ لیتے دبؤماُرُ کو بھیوڈ کر ہنیں بھاگیں گئے ملکران کے قدموں میں اپنی جامیں دے دیں گے لیکن اب اس کے احسامیات بختیف منفے رگہ شتر جارسال کے واقعات کے بیش نظروہ النهائي اصطراب ادرب حيني ك بغير فنوج كم متعلق نهبي سويج مسكما تقاء ده صبح وشام دعا مانگا كرتا تفايد ميرى وطن كے مفدس داوتا و إ ميرى قوم كى

ر کھٹا کرد یہ اورجب اس نے فننا کہ توج فتح ہو پہکا ہے اور داج میدان جھوڈ کر بادی کی طرف بھاگ گیا ہے تو د نبا اس کی نکا ہوں میں تا دیک ہوگئی۔ شام کے وقت جب فلعے کے ہبرے وارقوع کی فتح کی خبرس کرمسرّت کے نغرے بلند کر دہے نفے وہ ایک کونے بیں بیٹھا اس کمسی نہتے کی طرح پھوٹ کوروز یا تھا جس کے تمام کھلونے لوٹ طرح بھی ہوں۔

اسس کے بعد اس نے بیکے بعد و کمرے آسی کے دام مینددبال اور سروا کے دام مینددبال اور سروا کے دام مینددبال اور سروا کے دام مینددوائے کی شکستوں کی خبر س سیس لیکن اب آسے ان خبروں کے ساتھ کوئی ولچہی مذتقی ۔ فنوج کی شکست کے بعد کسی کی ہار جیت اس کے لیے ہے معنی مقی راب اس کی تمام دلچہیں اپنے بوڑھے باب اور کمسن ہیں کی یا دیک محدود ہوکر رہ گیئن تھیں ۔ الدوہ کماں ہیں ؟ وہ کس حال میں بیں ؟ قوج کی فتح کے بعد میں کا دیک ہوگاں ہیں ؟ وہ صرف ان سوالات کے جواب جانیا جا ہما تھا ۔

#### (4)

قرب و جوادیک بیص مند واور نومسلم قیدلوں کے حالات وربافت کرنے اللہ میں آپ کرنے سنے عورزوا قادب کو بین آپ کرنے میں آپ کرنے میں آپ کرنے میں آپ کرنے میں آپ کرنے کے احداد اس کے متعلق اطلاع کو بعیث م جیجنے کی اجازت تھی کئی قید اور اس کے دشتہ دار ان کے متعلق اطلاع باکر اکتے اور اُن کا فدیداد اکر کے انتخب رہا کرا لینے ۔ چھ ماہ قبل د بررکے پانچ باکھیوں کے دشتہ دار فدیداد اکر کے اُنتخب رہا کرا چھے سنے ۔ بین مسلمان ہوجانے کے باعث رہا ہو چکے میے اور جارکواس بید جھوڑ دیا گیا تھا کہ ان کا فدیدادا کرنے دالا کو ن نہ تھا۔

رنبرکے بیے قدیہ اداکرنامعولی بات تقی لیکن وہ ایک سکست موددہ سپا،

کی حیثیت سے گھر لوشما ایک دا جوت کی خوت کے منا فی سجھٹا تھا۔ اس نے اس عند اس مے اس می سینیت سے گھر لوشما ایک دن اس کے دطن کے سپاہی دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے میال تک بہنچ جائیں گے۔ اپنے باب سے نام اس نے اسپنے دہا ہونے والے ساتھی کو صرف بیبنیام دیا تھاکہ میرافدید ا داکر نے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی دولت مے تنویج کی نوج میں چند دیا ہوں کا اضافہ کر دیں۔

لین اپنے داجہ کے فرارم نے کی خرش کرائس کی دیا بدل جی تھی۔ اب وہ کو کو کر رہا تھا کہ اس کے تصورات کے پہاڑ تنکوں کے ڈھیرکے موا کچھ نہ تھے۔ اسس کا پہنا کہ کئن کر اس کا باب بھیڈ توش ہوا ہوگا اور اس نے اسی وقت را جرکے باس جا کہ کہا ہوگا ہو گا اور اس نے اسی وقت را جرکے باس جا کہ کہا ہوگا ہو گا ہے۔ کہا ہوگا ہے کہ بیدے اسے با تھی اسے کھوڑے اور اسی تا ہوگا ہوں ۔ میرابی فدیہ دے کر بہاں آنے کی کھائے ندیز کے تلاح کے دروا ڈے پر آب کا استقبال کرنا چاہتا ہے '' لیکن اب شاید میری طرح اس کی دنیا بھی بدل چی ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بار بار بہی کہنا ہوگا۔ میری طرح اس کی دنیا بھی بدل چی ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بار بار بہی کہنا ہوگا۔ میری کو فرح کے مندر بیں بار بار بہی کہنا ہوگا۔ بہیں کہ دیوتا وُں کی مور تبوں کا مقام قنوج کے مندر بیں یا نوز فی کے بازادوں کے پھوراہے ۔ مجھے عرف اپنا بٹیا چا ہیے ''

کبھی کبھی کبھی داوتا کول کی طاقت وعظمت کے متعلق رنبر کے دل میں سکوک بیدا ہونے لگئے کیکن اس کا ضمیر فوراً پکاراً عظماً یو بنیں رنبر باتھیں داوتا وک کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچنی چا ہمیں۔ وہ عرف اپنے بچارلوں کا امتحان سے دہ جد ہیں۔ وہ عزو رمیدار ہوں گے اور دھرم کی دکھشا کریں گے۔ محمود نے صرف ہندوستان کے دا ہوں اور مهمارا ہوں کو شکست نہیں دی بلکہ ان دلوتا وک کو للکا دا ہے جو زمین مرضی پوری کرنے ہیں اور دھمگوان کی مرضی بر نہیں ہوسکتی کہ اس کے مرکبی کا رمضی پر نہیں ہوسکتی کہ اس کے مرکبی کی مرضی کے داری کی مرضی کے داری کو سکت کے داری کو سکتی کہ اس کے داری کو سکتی کی کہ اس کے داری کو سکتی کی داری کو سکتی کی داری کو سکتی کی داری کو سکتی کہ اس کے داری کو سکتی کو سکتی کی داری کو سکتی کو سکتی کی داری کو سکتی کو سکتی کو سکتی کو سکتی کو سکتی کی داری کو سکتی کر سکتی کو سکتی کر سکتی کو سکتی کو

د بیت اس زمین سے کسی دن یقیناً وہ عظیم الشان قوت بموداد ہوگی ہوان دلوتاوں دہیں۔ اس زمین سے کسی دن یقیناً وہ عظیم الشان قوت بموداد ہوگی ہوان دلوتاوں کی مود تیوں سے مسابحہ کھیلئے والے گستان ہا مقوں سے تلواد چھین سلے گی اور تھیں اس دن کا انتظاد کرنا چاہید "اس قسم کے خیالات سے دنبرکے دل کو قدر ترکسین ہوجا تی اور وہ انتہا ئی بجوجا تی اور وہ انتہا ئی بجوجا تی اور وہ انتہا ئی بجوجا تی معیدست ہیں بھی اپنے دھرم ہر فائم دہ سکول در میرے ڈ گھکاتے ہوئے ایقین کو مہادا دو "

البکن الیسی دعاؤں کے بعد اس کے دل کی سکیس کے کھان بہت محتفر ہوتے۔
گنگا اور جمنا کے مید انوں میں محمود عزلوی کی فتوحات کے بعد رنبر کی حالت اس
شخص کی سی مخی جوطوفان میں کھڑا ہو کر جائ روشن کرنے کی کوئشش کر دیا ہو۔
وہ قیدی جھوں نے چار سال نک انتہائی صبرواستقلال کا مظاہرہ کہا تھا۔ ان
فوحات کے بعد دیوتاؤں سے بددل ہو چکے کے ربچ ہیں تیدیوں نے متحمرا کی
تسخیر کی نبر سینے ہی گلم تو حید پڑھ لیا تھا۔ باتی قیدیوں ہیں سے بھی اکر الیے بھے
تسخیر کی نبر سینے ہیں گلم تو حید پڑھ لیا تھا۔ باتی قیدیوں ہیں سے بھی اکر الیے بھے
جواسلام کی نبیلی سیسند نیا دہ توجہ سے شنا کرتے تھے۔

حال کی بے لبی اور منتقبل کے منعلق بڑھنی ہوئی مایوسی آ ہمستہ آ ہمستہ آ ہمستہ رنبر کی صحت پر انڈ انداز ہونے لگی۔ اس کے سب تھ ہی اُسے موسمی بخاد ہے آ لیا اور وہ کئی دن تک لبنز پر بڑا رہا ہ

(4)

ایک دن رنبر بخارمیں استے لبتر پر لیٹا ہوا تھااور قلعے کا طبیب حس کی دوا تی بیٹے سے اس نے اکا دکر دیا تھا ، اس کے بسٹر کے گرد جمع ہونے والے

قیدلیں سے کہ دہا تھا ہے ہم اس اوجوان کو سمجھا دُرکل سے اس نے میری کوئی دوا نہیں ہی۔ بہریدادوں نے مجھے بتا باہے کہ اس نے کھانے کو بھی ہا تھ نہیں لگایا -اس کے قیدخا نے کے ناظم شاید نو دائسے دیکھنے آئیں ۔ تم سب میرے گواہ ہو کہ ہیں اپنی طرف سے اس کی جان بچانے کے لیے تمام جتن کر پیکا ہوں "

ایک قیدی نے ایک بڑھ کر طبیب سے ہا کھ سے دوا کی پہالی بکراتے ہوئے کہا ان کی سے انھیں سمجھالیں گے " بھروہ رنبر کی طرف متوجہ ہوا "لیجیے مہاراج اس میں نائدہ ہے "

د نبهر صلایا به محکوان کے لیے مجھے تنگ مذکر د . مجھے کسی کی ہمدر دی کی فرود میں ''

دو سرب قیدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگھانے کی کوسٹسن کرتے ہوئے کمایہ رنبر اہم آب کے دشمن نہیں۔ ہمادی کی حالت ہیں النسان اپنالغع لقصال نہیں سوچ سکتا۔ اُکھیے! دوا پہنے سے انکار نہ کیجیے ''

رنبر نے عضب ناک ہوکر اس کا با کف بھٹک دیااور پہلے کی نسبت دیادہ بلند آواز میں چلا کر کما یو مجھے بہاں کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ۔ مجھے مرف دد. بھگوان کے بلے مجھے مرفے دو۔ موت میرے بلے اس زندگی سے زیادہ نکلیف دہ بند ہوسکتی "

ا چانک کرے کے دروازے کی طرف سے کسی کی آ دادسنائی وی یہ بدالفالم ایک سے بہای کے دروازے کی طرف سے کسی کی آ دادسنائی وی یہ بدالفالم ایک سے بنیں ہوسکتے یہ وہ لوگ جن کی بکا ہیں دنہر برمرکوز تقبیل اچانک محرف دیکھینے نگے ہودردا دے کے باس محرف دیکھینے نگے ہودردا دے کے باس الله کھڑا تفار فیدی ایک طرف ہمٹ گئے ۔ احبنی نے دنور کے بستز کے فریس آگر کھا " سببای مسکراتے ہوئے موت کے آغوش میں جلے بستز کے فریس آگر کھا " سببای مسکراتے ہوئے موت کے آغوش میں جلے

چلا جاتے ہیں گئی ما ہوس ہوکر اس کے آگے ہتھ باد نہیں ڈالے یا اس کے دنبر سے اسٹیرین ڈالے یا اس کے دنبر سے اجبی کی طرف دیکھا اور اضطرادی حالت ہیں آ گھ کو طبیع گیا۔ اس کے دل میں نفرت اور محادث کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے در میں نفرت اور محادث کے اُس کے اُس کے در سے ایک جی محادث کی محادث کے محادث کی محاد

" مدیر دوانیس پیا " طبیب نے پہلے اس اجنبی اور پھر ظلے کے ناظم کی طرف و کھیتے ہوئے کہ انظم کی طرف و کھیتے ہوئے کہ اندیس بہت کو مشمن کر بیکا ہوں "

الاؤ محے دو " بر کے ہوئے اجنبی نے دواکی پیالی قیدی کے ہا تھ سیے بھٹ لیادر دہیر کی طرف دیکھے ہوئے کہا یہ میراخیال سے کریں ایک بارتم سمے پہلے بھی مل بیکا ہوں وید ہوئے

دنبیراس کے الفاظ سے ذیا وہ اس کی نگا ہوں سے متا تر ہور ہا تھا۔ تا ہم اس فے دواکی طرف کوئی مذوی ۔

" وکیھو حب انک تنم دوا نہ بیوگے ہیں ہی کھواد ہوں گا " یہ کھتہ ہوئے اجنبی سے دوا کی بیالی دنبیر کے منہ سے لگا دی ۔ دنبیر نے اس کے ہا تھ سے بیالی کیڑا کی ادر اس کے جی میں آئی کہ اُسے دلواد سے دسے مادسے لبکن اس کی ہمت ہواب دسے گئی۔ ایک تا نبر توقف کے بعد اس نے اچانک دوا کے چند گھونٹ اپنے ملن سے پنچ اتادیا ہے ۔

اجنبی نے مُسکواتے ہوئے طبیب کی طرف دیکھااود کھا یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی دوا بست کروی تھی۔ بین نو دہمی کووی دوا پیلنے سے بہت گراماہوں " آپ کی دوا بست کروی تھی۔ بین نو دہمی کروی دوا پیلنے سے بہت گراماہوں " قلعہ مکے ناظم نے کہا یہ چیلئے آپ کو اہمی بہت کچھ دیکھنا ہے "

اجبنی ما فم سک ساتھ کرے سے باہر گیا توطبیب نے دنبیرے کی یدبیں شام کو مجرا و سی آگا۔ آپ تھوڑی دہر بعد دود ہر پی لیں تو ہمتر ہوگا !!

معمر میں !" دنبیر نے کہا یہ بین آپ سے کھ لو تھنا چا ہتا ہوں !"

ه يركون تقا ؟"

میں مسلطان منظم کی فوج کے ایک بڑسے افسر ہیں ۔ تلعہ کے ناظم کچھ عرصہ کے لیے مخصصت برجادہے ہیں الدیدان کی جگہ کام کریں گے ۔ بچھے معلوم ہوا ہے کدیہ قبد ہوں سے سیارات کے کریہ آئے ہیں ؟ سکے لیے خاص اختیادات لے کر آئے ہیں ؟

" لیکی اُن کی زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی ملک کے بانٹ سے ہیں " " ہاں یہ کو مسلم ہیں - ہیں نے برسناہے کہ یہ آپ کے ملک کے کیسی داجہ کے قریبی دشتہ وار ہیں ہے

(4)

پندوہ دن بعدد نہراُ تھے کہ جانے ہونے کے قابل ہوگیا۔ اس عرصہ میں تلعے کا میا ناظم کمی باد اُسے دیکھنے کے لیے آپکا تھا۔ قید یوں کو تلعے کے ایک مخصوص دقبہ کے معواجہاں اسلحرف نہ اور چند نوبی افسروں کے دہائشی کمرے کھے۔ ہرجگہ گھومنے بھرنے کی آزادی تھی۔ ایک دن دہیر علی الصباح اپنے کمرے سے انکل کر صحف بھرنے کی آزادی تھی۔ ایک دن دہیر علی الصباح اپنے کمرے میا ہر حیند میل گھوٹے معمن میں شہل دہا تھا کہ اُسے قلعے کا نیا ناظم ہو ہر جسے قلعہ سے با ہر حیند میل گھوٹے میرکشت کم سنے کا عادی تھا، چاد موادوں کے ہمراہ اپنی طرف آتا ہوا دکھا تی دیا۔ مربعت کم سے بہتے کہ ناظم سے اپنا کھوٹا روکا اور کہا یر جسے کی سرے آپ کی صحت بر بھی کہ ناظم سے اپنا کھوٹا روکا اور کہا یر جسے کی سرے آپ کی صحت بر بھی ارتب کا جاتا تر بڑھے گا "

دئبرسند تدرسے دوسکے ہن سے مجاب دیا یہ مجھے اپنی صحت سے کوئی دلم ہیں نہیں، کرے میں میرادم گھٹ تھا، اس بلے باہر کل آیا " مائو میرے خیال میں آپ کے بلے باہر کی نصافیادہ نوشگواد ہوگ " یہ کہ کر ناظم ایک سیائی کی طرف متوجہ ہوا یہ نم اپنا گھوڈ االفیں دسے دو، بہ ہما دسے سا تھ جائیں

سپاہی نے سیم کی تعمیل کرتے ہوتے اپنے کھوڈے کی لگام دنبریکے ہاتھ میں دینے کی کوئٹ ش کی بیات میں دینے کی کوئٹ س کی اس نے تاظم کی طرف متوج ہوکر کہا یہ آپ کا شکر یہ لیکن اس وقت سواری کوجی نہیں چاہتا !!

ر آپ کی مرضی ۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کھی اسس کی خواہش سدا ہو تو بھے مزود تباتیس " ناظم نے برکمہ کراپنے گھوڈے کوابڑ لگا نی اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہولیے۔ کے پیچھے ہولیے۔

انظے ول ایک پیرے وارف رنبر کواطلاع دی کہ ناظم قلعه آپ کو بلاتے ہیں۔ رنبراکھ کراس کے ساتھ جل دہا۔

ناظم این دفتر کے سامنے ایک باعیج بیں شمل دیا تھا۔ رنبراس کے فریب جاکر کھڑا ہوگی۔ ناظم نے ایک درخت کے نیچ پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا ہوگی۔ ناظم نے ایک درخت کے نیچ پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا یہ بیان بیٹھ جائے ۔ بیں آپ سے چند بائیس کرنا جا ہما ہوں ۔ آج کرے میں بست عبس ہے !

دنیر تدری نذیذب کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا ، ناظم نے دو سری کرسی پر بیٹھ گیا ، ناظم نے دو سری کرسی پر اس کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اس آپ نذیہ کی جنگ میں قنوج کے دمنوں کے سروار کی حینیت سے منٹریک ہوئے تھے ؟"
سروار کی حینیت سے منٹریک ہوئے تھے ؟"
سامان !"

ساود آپ کے بہت سے ساتھی رہا ہوکر جا چکے ہیں ؟" " ہال!"

سیں لوچھ سکتا ہول کر رہا ہونے کے لیے آپ کے مرد یک کون می سرط فاقابل قبول مقلی ؟ "

رنبر نے حواب دیا عیں سے اپنے دہم نول کی شرائط پر عود کرنے کی کھی ضرورت محصوں نہیں کی"

ناظم مسکرایا اور قدرے تو قت کے بعد لولا یہ بین جانتا ہوں کہ آپ سقے بہاں چارسال اس امید برگزار دیاہی کہ کسی دن ہمندوستان کے داجے اپنی قوت کے بہاں بل لوتے پر آپ کو بہاں سے چھڑا کر لے جائیں گئے یہ

د نبرسف کما یراور آپ مجھے یہ بتانا جاہتے ہیں کہ اب مجھے تطعی مایوس ہو کو۔ آب سے آزادی کی بھیک مانگنی جاہیے "

ناظم نے اطبینان سے جواب دیا یر بین آپ کواس دفت حرف یہ بنانا چاہت ہوں کہ آپ کی جنگ کی طرح آپ کی قید بھی بے مقصد ہے اور حس سراً ت بر آپ کو ناد ہے میں اُسے مسط دھرمی سمھٹا ہوں ۔ آپ تصودات کے قلعوں میں بیٹھ کراس قوت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ۔ جے قدرت نے ایک عظیم مفصد کے بلے متحنب کیا ہے یہ

پی اددان بوں سے آپ کی مجت کی دیر تھے ہیں آسکتی ہے ۔ اکفوں نے آپ کو ان گنت انسانوں بربرتری عطاکی ہے ۔ آپ نے ان کے بل لوقے پر صدلوں سے ان گنت انسانوں کو ان کے بیدائشی حقوق سے محروم دکھاہے۔ یہ بہت ابک انسان کو بہوت ادد بہم ادر کھنٹری کی تقد مبس عطا کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو اچھوت ادر شود رہونے کی ذکت پر تا نع دہسن کے لیے مجبور کرتے ہیں ۔ اس ملک میں ان بنوں کی شکست النا برتا نع دہسن کے لیے مجبور کرتے ہیں ۔ اس ملک میں ان بنوں کی شکست النا برتا نع دہسن کے لیے مجبور کرتے ہیں ۔ اس ملک میں ان بنوں کی شکست النا برت کی فتح ہے ۔ کاش ان بنوں کے مندروں کی مفاظت کے یہ نواد طبند کرنے سے پہلے آپ نے کسی انچھوت سے یہ لوچھا ہونا کہ تھا دی سوکھی ہوئی ہڈ اوں پر دا جوں کے محلات کا لوچھ ذیا دہ ہے بیا ان مندروں کا ؟ بیا ایک ولین ہی سے بہ لوچھ لیا ہونا کہ تھا دی کمائی کی سرب سے بڑا صفتہ دار کون ہے جواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے بلے خواج وصول کرنے والے گھنٹری با اپنے بنوں سکے دیا

ر فہرسف انہائی فیسط سے کام لینتے ہوئے کہا۔" اگر بین غلظی پر نہیں تو کسی وقت اگری بھی دا جیوت سفے۔اگر وشمن کے مقابط میں آپ کی ہمت ہواب ہ دسے جاتی توشاید دبوتا وں کے متعلق آپ کے خیالات میں بہ تبدیلی مذاتی " سام ل ایس راجوت نفا لیکن حالات نے میرک گردن کو النا نہیت کی تعظیم کے سالے جھکا دہا ہے "

"آپ کا مطلب ہے کہ آپ سلمانوں کے سامنے پنھیارڈ النے کے بعد اچھوتوں کے طرفدارین گئے ہیں "

" تبین، میں السالاں کے شکاربوں کے گروہ سے کل کر النا بنت کے عمر دادوں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں "

" تواکب محمود عز لؤی اور اس کے سپا ہیوں کو انسانیسٹ کا علمرداد سمجھتے ہیں ؟

ذہنیت کے مسلمان نے بھی کی جگی تیدی سے دہ سلوک ہنیں کیا ہوگا ہوائی شود دوں کے ساتھ دوا دکھتے ہیں۔ اسپ کے لیے نید کے ایام یفیٹ تلخ ہیں گر میں اپ کو بہ لیس دلا اسک ہوں کہ ان ہوں کہ آب بہت جند آزاد ہوجا ہیں گے۔ ایپ کی انکھوں کے سامنے ہزادوں تیدی اُزاد ہو بی کے باب کی انکھوں کے سامنے ہزادوں تی گود میں اُرجائے ہیں۔ ہیں آپ سے هرف ایک موالے ہیں اور ذکت کی گود میں مرجائے ہیں۔ ہیں آپ سے هرف ایک موال ہو چھتا ہیں، فرخی کی تحیی اگر سے پال یا اند بال کی افراج مزنی تک بہنے جا کی مسلمانوں اور مسلمان مغلوب ہوجائے تو آپ اوگ جنگی تیدی تو درکن دعام مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہی کیا یہ سلوک سے مختلف ہوتا ہو بہمن سمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہی کیا یہ سلوک سے مختلف ہوتا ہو بہمن سمان ہو کی ساتھ کیا سلوک کرنے ہی کیا یہ سلوک سے مختلف ہوتا ہو بہمن سمان کی ساتھ کیا سلوک کرنے ہی کیا یہ سلوک سے مختلف ہوتا ہو بہمن سمان کی مائے کیا جن مورتیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ غزنی ہیں نصب شک جا تھی ؟ کیا جن مورتیوں کے ساتھ ایک جو بیں کا بیلی دان دیا جاتا ہے وہ غزنی ہیں نصب شک جا تھی ؟ کیا خاتی کیا غزنی پر جے بال کی اور آخیں اچھوتوں کی طرح مغلوب کرنا دھرم کی سیوا ہے؟"

دنیون لاجواب ما ہوکر کھا یہ آخر آپ مجھ سے کیا جاہتے ہیں:

انظم نے قدر سے با تکلف سا ہوکر کھا یہ تھیں پر لینان ہیں ہو ناجا ہیے ہیں

تعین کوئی ایسی بات تسلیم کرنے کے لیے نہیں کموں گا یہ من کی صدافت متعلق تھادا

اپنا فلم رگوا ہی مزدے ۔ تھادے سا کھ میری پہلی طاقات بہت مختصر بھی ہیں اسی

دانت ان دستوں سے جا طاکھا ہو بھیم بال کی دہی سہی ٹونچ کو کشمیر ہیں ڈوجی بال

کی فوج کے ما لقد شامل ہونے سے دو کنا چاہتے تھے ، اس کے بعد مجھے اس طرفت

اسٹ کا موقع مزطا ، لیکن بیں تھیں ہمیت ہیا دکرنا دیا ۔ مجھے تھادی جرائے ہمن کا

اعتراف تھا اور میں اکٹر بیر موجا کرتا تھا کہ اگر میرسے پاس وقت ہوتا تو بیس تھیں

اعتراف تھا اور میں اکٹر بیر موجا کرتا تھا کہ اگر میرسے پاس وقت ہوتا تو بیس تھیں

ایفینا ایک اعلیٰ وادفع مقصد کے لیے جدو جہد کر سائے پر آبادہ کر لیتا اور اب بھی

مع ہاں! مجھے بھیں ہے کہ ان لوگوں کی فتوحات کے بعد اس دین کی تبینے واشاعت کی داہیں ہمواد ہوجائیں گی بیس کامقصد انسانوں میں اور کئے بنجے کی تعزیق مٹانا ہے۔ ہوظا کم کے ہا کھ سے تعواد جھینڈ آ اور مطلوم کو سہارا دسے کرا تھا تاہیے۔ ایسے دین کا فی لفت ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہوسک جھوں نے اپنے تمدن کی بنیا دیھوت اور اچھوت کی نفر بی پر رکھی ہے اور جواپنے قلعوں اور مندروں میں بیٹھ کر انسانوں پر خوا کی انسانوں پر خوا کی نفر ان پر رکھی ہے اور جواپنے قلعوں اور مندروں میں بیٹھ کر انسانوں پر خوا کی استہ حما نسانہ کی تبینے کا داستہ حما نسانہ کہ بیس کیا جاسکتا ہو بر بھی اور شودر کو ایک ہی مطح پر کھڑا کرنا چا ہتا ہے۔ ہیں جا نشا ہوں کہ ہوں کہ اس وقت میری بائیں آپ کے کا نوں کو ٹوئنگوار محسوس نہیں ہوں گی لیکن ہوں کہ اس وقت میری بائیں آپ کے کا نوں کو ٹوئنگوار محسوس نہیں ہوں گی لیکن ہوں جس دن آپ ایک اور پی ذات کے ورد کی بجائے ایک عام انسان کی حیث ہت سے سوجیں کے تو آپ پر محسوس کر ہی سے کہ محمود کی آمد ان گنت انسانوں کی بچار کا بوا

رمیرنے کہا بدایک انسان کی میڈیت میں امیں عرف یہ موج کتا ہوں کہ بیں ان لوگوں کی قید میں ہوں ہواہ کی نماہ میں انسا نیت کا بہتر بن نمونز ہیں یا میں یہ دیوی نہیں کرتا کہ محمود غزلؤی کا ہرمیا ہی انسا نیت کا بہتر بن نمونز ہیں کا بہتر بن نمونز ہیں کا بہتر بن نمونز ہیں کہ بیت کا بہتر بن نمونز ہیں یہ دیا تھے جا بہت اس بر دیا نمذادی سے عمل کرنے والا ہر شخص انسا نیت کا بہتر بن ایمان دیکھتے ہیں ، اس بر دیا نمذادی سے عمل کرنے والا ہر شخص انسا نیت کا بہتر بن ایمان دیکھتے ہیں ، اس بر دیا نمذادی سے عمل کرنے والا ہر شخص انسا نیت کا بہتر بن کے کسی بہر بلاد کی بدسلوکی کے خلاف شکا بہت بہیا ہوئی ہوئیکن آب کویہ بھی موجنا جا بہتر ہندوسماج کی تلواد سے مغلوب جا بہتے کہ اس ملک کے کر در وں انسان صد لوں جیشہ ہندوسماج کی تلواد سے مغلوب ہوئی ہوئیکن آب کویہ بھی موجنا ہوئی ہوئیک آب ہوئی تلواد سے مغلوب ہوئی ہوئیک آب ہوئی ان دیونا دُن ہوئیاں موسلے کے بعد ہمیں شروروں کا بلی دان سے کر خوش ہوئے ہیں۔ کچھے لیجیں ہے کہ ایک بدتر پی

مجھے تھیں۔ ہے کہ کسی دن میراا ود تھادا داستہ ایک ہوگا لیکن مجھے اندلیشرہ کے دائی ہے اطلاع کے سے کہ کا اور تراوی بال کواس کی کھوئی ہوئی مسلطنت وابس دلانے کا وعدہ ملی ہے کہ کا افر کا داج ترلوی بال کواس کی کھوئی ہوئی مسلطنت وابس دلانے کا وعدہ کرکے گوالیار اور دو مری ہمایہ سلطنتوں کی مدوسے ہما درے فلان ایک ہتے دہ محس از مالے بین معروف ہے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ حکمران قوج کے داجر کو ہماری منازی میں منازی کی طعنہ درے کر بدنام کر ایسے بین اور اس کے فلان مختل کے اور اس کے فلان مشتن بیش قدمی کے وقت بھاگ کھنے پر ٹیز دلی کی طعنہ درے کر بدنام کر ایسے بین اور اس کے فلان مشتن کر دہے ہیں۔ ان حالات میں ملطان شاید بیش قدمی کرنے بین تامیم منازی کوئی نیس اور اس کے فلان میں مالوں کی نیس مالوں کوئی نیس میں میں اور ہونے کے بعد ملطان کے فلاف منت دے میکوں کہ کم آذاد ہونے کے بعد ملطان کے فلاف منت دے میکوں کہ کم آذاد ہونے کے بعد ملطان کے فلاف میں ہوئی بین ہری کہ کہ کہ تاری دیا تی کے بادے ہیں ہوئی ہوئے ایسے میں ہوئی کے بادے ہیں ہیں کہ کہ تھادی دیا تی کہ اور کے گار اسے میں بین ہری کہ کہ تاری دیا تی کے بادے ہیں ہوئی گار است میں میں کہ کہ تھادی دیا تی کہ بادے ہیں ہیں ہوئی کے بادے ہیں ہیں ہوئی گار است میں بات کی فی اور کے تو میں ہوئی کے بادے ہیں ہیں ہوئی کے بادے ہیں ہیں ہیں کہ کہ تھادی دیا تی گار دیونے کے بادے ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی گار دور تو است مان بی جائے گار کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کہ تھادی دیا تی گار دیونے کے بادے ہیں ہیں ہوئی گار دیونے کے ہوئی ہوئی کے بادے ہیں ہیں ہیں گار کی گار دیونے کے بادے ہیں ہیں ہوئی گار دیونے کے بادے ہیں ہیں ہیں گار کی گار دیونے کے بادے ہیں ہیں ہیں ہیں گار کی ہوئی کی ہوئی گار کی ہوئی

سمرسه وعدے براب كولفين أجامع كا؟

الهال الله

" اور اگریس الیا وعده مذکروں تو ؟"

"اس معودت بیس تھیں کا لیحر کے داچر ادراس کے حامیوں کے خلاف ہمادی مہم کے افتیا کا تک بہیں دہنا کے میدانوں بیں کے افتیا کا تک بہیں دہنا کے میدانوں بیں کوئی سکمران ہمادے خلاف مرائے گا۔ اس مہم کے خاتے پر گنگا اور مجھے امید ہے کہ کوئی سکمران ہمادے خلاف مرائے گا۔ نے اور محھے امید ہے کہ بھرتمام جنگی قیدلوں کو بے خرد سمجھ کر رہا کر دیا جائے گا۔ نہا دے متعلق بیں ابنی دوائگی سے پہلے ہی بدینم کے در کر جاؤں گا کہ تھیں اس مہم کی کامیان کے فرد ا بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بہوں میری برخوا میں ہے کہ تم مجھ سے بلے دراکہ دیا جائے گا۔ میں بیاں ہوں میری برخوا میں ہے کہ تم مجھ سے بلے

رہو۔ ممکن ہے کہ جس مدانت نے بچھ قائل کیا ہے وہ تھا اسے اندر بھی ایک انقالہ ا پیاکر دے اور تم ایک ٹیکست خوردہ سپاہی کی حبتہیں سے نہیں بلکہ ایک نئی ڈندگی کے مشعل برواد بن کر اپنے وطن والیس جاڈے تم جس دقت جا ہو میرے یاس آ سکتے ہو۔ میری قیام گاہ کے دروا دسے ہروقت تھا دے بلے تھے ہیں "

رنبرندند کی بفتگ بیں شریک ہونے سے پہلے کئی بریم نوں سے برش پیکا تھا کہ محود کی فوج کے ساتھ الیے جا دوگر بھی ہیں جن کی بائیس مفتوع علاقوں سے مندوؤں کو ان کے مذہب سے بدخلن کر دبتی ہیں۔ بینا نچہ قید ہونے کے بعد وہ اپنے دل ہیں یہ بید کر سے متا نز بہیں ہوگا یہنا نچہ قید کر سے متا نز بہیں ہوگا یہنا نچہ جب بھی اسلام کا کوئی مبتلغ قید لیوں کے باس آتا تو وہ اس کے وظا بر توج دید کی بچائے دل ہی دل ہیں دبوتا وُں کے بھی گانے لگآ بیکن آج منظم کی گفتگو کے دوران ہیں ان دبوتا وُں کا تصور بھی اُسے کوئی مہادا مذرے سکا یہ طافات کے بعد جب وہ اپنے کمرے کا وہ کی تو تو تھیں کو مہادا دب نے اس کے کا فوق میں گوئی دبے سے ادروہ اپنے ڈگھ کا تے ہوتے بھی کو مہادا وہ بنے کی کوشن کی کو تی سہادا دب نے کی کو شات کے دورا کا تا دروہ اپنے ڈگھ کا تے ہوتے بھی کو مہادا دب نے کی کوشن کی کو کھی کا تھا۔

باتی تمام دن وہ ایک ذہری کرب ہیں جتمال رہا اود دات کا بیشتر معصر بھی دہ ایست لبتر پر لبیٹ کو سوچنار ہا۔ ناظم کے یہ الفاظ کہ تھا ای جنگ کی طرح تھا ای تیدہی ہے مقد اور دہ یہ خطرہ تیدہی ہے مقد اور دہ یہ خطرہ تیدہی ہے مقد اور دہ یہ خطرہ تحدید کر میں اتر بھے سفتے اور دہ یہ خطرہ تحدید کر می ہے ماکہ انگر اس نے غیر معمولی عزم و شبات کا مطاہرہ نہ کیا تو ایسی چند اور مقرادی طلقاتوں کے قلع مسمالہ ہو جا کیس کے ۔ دہر تک ہے ہے جن اور مقرادی سے کر وٹیس بداس کے باس نہیں مے کر وٹیس بدلنے کے بعد اس کا آخری فیصلہ یہ مقاکہ میں و دبادہ اس کے باس نہیں جاؤں گا اور اگر اس نے بات کے دور کی کو سے میں ما ہون طور پر کہہ دوں گا کہ

تفوش دیر اور انتظار کیوں مذکبا ۔

تاظم نے قدرے توقف کے بعد کہا یہ کل تھادے جانے کے بعد مبرے ول میں خیال ای تھا کہ جندوا قعات سے اگر میرے حیالات میں افقلاب مذا کیا ہونا ترعين ممكن كقاكر بين بهي بتعادى طرح ابين راجريا ابين ديوماؤن كالول بالأكرف ك بیے نندند کی جنگ میں مشر مک ہوتا اور بھراسی قلعرمیں ایک قیدی کی جینیت میں تم مع منعارف ہوتا۔ اس صورت بس ہم دولؤں ایک دومرے سے ہو باتیں کھتے دہ یفنینا آن بالوں سے مختلف ہونیں جو کل میرسے اور محقارے درمیان ہوئی تفنین-ہم ایک دومرے سے بفتیاً یہ لو بھتے کہم کماں سے آئے ہو ، تھاری کتنی بہنیں بي ؟ كنيز بهاني بي ؟ تهارس والدبن كس حال بي بي ؟ ادرتميس كس كي يادسب سے زیادہ ساتی ہے ؟ اور آج بیں ہی موج رہا تھا کہ تم آثر اوس تم سے اسی قسم کے موالات لو چول گا۔ اس قلع کے ناظم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے \_ ادداگر میں تھیں یہ بناؤں کدامک الشان کی حیثیت سے میں ہی قید کی ده صبر از ما تنها دی اورب نسبی و مکیه مبکا مور ، مب کسی کی سنند اورا بنی کشانید کی خواہش دلوادوں سے مکواکر سرد ہوجا یا کرنی ہے توشا بدئم مجھے اپنا دار دار سانے میں بچکیا ہٹ محسوس بہیں کرو گے "

رنمیرنے قدرے تو قف کے بعد کما برایک انسان کی مینیت میں مجھے آئیب کے موالات کا جواب دینے پر کو کی اعراض نہیں مبری داستان بہت محتصرہ ہے۔
میراکو کی بھائی نہیں۔ ماں مرجعی ہے۔ باب اور ایک بہن کے سوامجھے اور کسی کی یا د
نہیں ستاتی لیکن آپ کو غلافهی مذہو، میں آپ کے پاس فریاد نے کرنہیں آیا۔ یہ
مرف آپ کے موالات کا جواب تھا " دنمیر کی آواز بیٹے بیکی تھی اور وہ اپنی آ کھوں
میں جھکتے ہوئے آنسوز ں کو جھیانے کی کوشسٹ کردیا تھالیکن تھوڑی دیر بعد اُس

تم میراد آن صابح کردیے ہو۔ دنیائی کوئی طاقت مجھے اپنے اسلاف کا دھرم مجود کے پراکا دہ نہیں کرسکتی ۔

لیکن انکلے روز رنبر کے خیالات کھداور تھے۔اس نے کھد دیر نیدلوں کے ساتھ دل سبلانے کی کوسسٹ کی سیکن اُسے سکول نہ حاصل ہوسکا ۔ اس کا صمیر ماد بادیہ كهدد ما تقاكه بدبندولى يميس اس بريه تابن كرزا جاسيد كه تمعاد اول ايك بيشان كى طرح مضبوطهت إودكسى سكءالفاظ كاجا دوتمهادس عفيدس براثر اندأذ نبيس بوكمنا اگراشج وہ بلائے تو تھیں صرود جانا جاہیے ۔ وہ ہمرحال ایک راجپوت ہے ۔اس کا پھڑ اس کی عالی ظرفی کی شہادت ویّا ہے ممکن ہے کہ تم کو ٹی ائیس باسٹ کہ سکوحبس سے اس کی عبرت بوس میں ای ملے اور تم نوبین ائمیز منرا فط کے بغیرد ہا کر دیا جاد، جب دوببرتک اسے کوئی بلانے کے لیے مذائیا تودہ مزیداننظاد کیے بغیرالمطم کی تیام گاہ کی طرف جل دیا ۔اُس کے دل کی گہرائیوں سے ایک اور آزار اکھ دہی تی۔ مرنبراتم این ایب کودهوکادید کی کوسٹس ناکرو تم اپنی برات کا ثبوت دین کے بلے ہیں ملکہ اپنی لے لبی کا مطاہرہ کرنے جادیدے ہو تم اُسے ایک جادوگر بهين ملكه ابنا مونس ومخوار محصته بهو "

جب وہ ناظم کے دفیز میں داخل ہوا تو وہ کا تب سے کوئی مراسلہ کھوا رہا تھا۔ دنبر کی طرف دہکھتے ہی اس سفے ایک کرسی کی طرف انشادہ کرنے ہوئے کہا۔ « بہٹھومیں ابھی فارخ ہوتا ہوں ؟

چند فقرے لکھوانے کے لبداس نے کا تب کو دخصت کیا اور دنیر کی طرف متوج ہوکر کہا رد اچھا ہوا کہ نم آگئے ۔ ورنہ بین محصور کی دیر لبدنود تحبیل بلانے والا تقاید

دنبراس کے سامنے نبیط کر دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس دیا تفا کہ میں نے

ارثنيا

دات کے وفت ہلی ہلی بارش ہورہی تھی۔ دنبر بنے کھانا کھاتے ہی ناظمہ کی قبام کاہ کا دوہ نماز قبام کاہ کا دوہ نماز قبام کاہ کا دُرخ کیا . ناظم کے ملاذم نے آسے بدکہ کر ایک کرے میں بٹھا دیا کہ وہ نماز سے فادع ہو کہ انتہا ہیں ۔ تفویل ویولہد ناظم کمرے میں داخل ہوا اوراُس نے دنبر کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی سرگز نشت مشروع کی :۔

معرالوا حدمیرااسلامی نام سے مسلمان مہونے سے پہلے میرا نام والدی کا نگرط ہ میری جنم بھوئی ہے اور میں ایسے والدین کا اکلوتا بیٹیا ہوں جو میرے ہوئی استان میں ایسے والدین کا اکلوتا بیٹیا ہوں جو میرے ہوئی فرج کا سنبھا لئے سے بہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے کئے میراباپ نگر کوٹ کی فوج کا سینائی دہ بیکا تھا اور نگر کوٹ سے جند کوس کے فاصلے پر ایک سرم برزوادی کی جند استیال ہمادی جا گرفی میں میرے بیانے کو نی اولا و مذہ تھی، اس بلے وہ مجھے بہت بیاد کرتے گئے۔ ورادی کی برخواہ ن تھی کہ میں اپنی جا گر میں ایسے باپ کی طرح عزب اور شہرت حاصل کہ وں میرکوٹ کی برخواہ ن تھی اپنے باپ کی طرح عزب اور شہرت حاصل کہ وں میرکوٹ کی دور ہے دل میں ایک اچھا میا ہی سواد اور چاد سو بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیا میں دیکھا کہا میں مینے کی بیادہ بیا

کے دل کابو چھ ہلکا ہوسیکا تھا اوروہ ناظم کواپنے گھراود اپنے گا دُن سکہ حالات بمانے میں تشکیری محسوس کردیا تھا۔ آہستر آ ہمتہ وہ اس قدرسلے تکلفت ہور ہا تھا۔ تاہم یہ تبقیر اسسو دُن کی تحک بغیر ہوئے۔ بالاً خر د نبر نے کہا ہم اب بس آپ سے بوچھتا ہول کہ وہ کون ساوا قد ہے جس کے باعث آپ کے نوبالات میں انقلاب آپچکا ہے۔ آپ کون می بونگ میں قید ہوئے سکھ ہا۔

ناظم نے کہا یہ میری داستان آپ کی سرگز سنت سے مختلف بھی ہے اورطویل بھی۔ اگر آپ بہت جلد سوجانے کے عادی نہیں تورات کو کھا نا کھاتے ہی میرسے پاس آجائیں۔ ہم ویرنک باتیں کریں گے ہے

نواہش بیاہوناقد تی بات تھی۔ مجھے خرہبی تعلیم دلانے کے بیے میرے جانے ایک پنڈت کی خدمات حاصل کی تھیں لیکن مجھے کتا بوں سے ذباوہ سپا ہیا نہ کھیلوں سے دلچیسی تنی ۔ مجھے کھوڑے ہر برسوادی کرنے اور جھیلوں اور و دبیا ڈس میں نیرنے کا شوق تھا۔ ہمادے سماج میں ایک مرداد کے بیٹے کا عام لوگوں بالخصوص نیج ذا تو تھا۔ ہمادے سماج میں ایک مرداد کے بیٹے کا عام لوگوں بالخصوص نیج ذا تو لوگوں کے باوجو د مجھے آس باس کی لبنیوں میں گھومنے کی عام اجادت و کے احتجاج کے باوجو د مجھے آس باس کی لبنیوں میں گھومنے کی عام اجادت و کے دکھی تھی۔ ولیش ذات کے کسانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بہت کے کسانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بہت کے کہانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بہت کے کہانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بہت کے کہانوں اور جروا ہوں کے لرطے میرے ساتھ بہت بھی بہت ان جانے سے چپا

جب مبری عرباده سال می تونگر کوش کا داج ہمادے ہاں آیا۔ اس نے ہمادے سے ہمادی در تیرانداذی ہر بہت خوش ہوا ادرائس نے میرے چاسے کہا۔" مجھے اُمید ہے کہ تھا دا بھتیجا ہے کہ ان مام دوش کرے گا لیکن آپ کو اس کی تعلیم پر دیادہ توج دیتی جاہے ۔ بہتر ہوگا کہ آپ اُسے سیند سال کے لیے شہر بھیج دیں " یونا بچہ بچھے نگر کو ملے کی اس با کھ شالہ بین بھیج دیا بھال براسے سردادوں کے لوٹے تعلیم باتے ہے۔

پاکھ شا کہ کے بریم نوں سے بیں نے مرب سے بہلی بات بوسیکھی وہ نفرت منی ۔ مجھے بتا باگیا کہ تم راجبوت ہو، بریم نوں اور کھنتر یوں کے موا ہر ذات کے انسان سے نفرت کر نائمھا رافرض ہے ۔ اجھوٹوں کے قریب جانے کا خبال میرے دل بیں کبھی پہلے بھی نہیں آیا تھا بیکن مگر کوط کا ماحول الیا تھا کہ چادسال میرے دل بیں تعلیم سے فادع ہوکر گھرآیا تو میں ولیش ذات کے ان نوجوانوں کے بعد حبب میں تعلیم سے فادع ہوکر گھرآیا تو میں ولیش ذات کے ان نوجوانوں

کو بھی متقادت سے وکھیے لگا جو بچپن میں مبرے سا تو کھیلا کرتے تھے۔
میرے گھر آنے سے بچد ماہ بعد جچا کی صحن نزاب دہنے لگی اور اکھنوں نے
جاگیراور فوج کا انتظام میرے مہر دکر دیا۔ اب بیں یہ محسوس کرنے لگا کہ میری ڈندگی
آتی خوشگو ارنہیں جننی کہ میں مجھتا تھا۔ میری جاگیر برکئ حکومتیں تھیں ۔ میں داج کا
جاگیرداد تھا اور دا جرد بیند کے مہاداج کا باجگز ارتھا۔ جاگیر کی آمدنی سے مجھے ایک
طرف فرج کے اخراجات بورے کرنے پولیت اور دور مری طرف ہرسال داجرکے
خزائے میں ایک بھادی دقم داخل کرنا ہوئی تھی تاکہ وہ دیمند کے مہادا جرکا خواج
بوداکر سکے دیکن مگر کوط میں ایک ایسی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام '
بوداکر سکے دیکن مگر کوط میں ایک ایسی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام '
بوداکر سکے دیکن مگر کوط میں ایک ایسی حکومت بھی تھی جس کے سامنے عوام '
بوداکر داجر اور فہاد اجر کیسال ہے اس سکتے ۔ بہ مگر کوط کے مند دیکے بوجا دیوں ر

برسال لگان کی دھو لی کے موقع برنگر کوٹ کے پروہت کے نمائندے تمام جاگیردادوں کے پاس پہنچ جاتے گئے۔ اُن کی بین کوسٹسن ہوتی تھی کہ جاگیرداد لگان کی دھو لی بین کوئی ٹرجی بنہ برتیں تاکہ ان کے حصتے کی دفم زیادہ سے ذیادہ ہو۔ ان کے سامتے داجہ باجا گیرداد کو دم مادنے کی جرائت نہ تھی ۔ جب پروہت کی طرت سے یہ اعلان ہوتا کہ اس سال مندد میں نمال دیوتا کی چا ندی ا دوسونے کی مودتی نفس کی جائے گی توجوام پر مزید لگان عاید کردیا جاتا اور یہ لوگ ان کے منہ سے سرکھی دو ٹی کے لؤالے بھی بھین کہ لے جاتے۔

مجھے اب برمحسوس ہورہا تھا کہ نگر کوٹ کے منددیں کیں نے جو انبار دیکھے سے وہ دلیتا دّن کی برکت سے زبادہ بریمنوں کی سنگدنی کا نمو مذکتے کیکن مجھے یہ تعلیم دک گئی تھی کہ برہمن دھرم کے محافظ ہیں اور داہر اور برجا سب اُن کی سیوا کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار ہے ہیں ۔

شمال اور مشرق کے دشوادگزاد بہاڈوں میں ایسی دادیاں تقبیں جہاں کے ہاشندے ابھی تک قبدھ مت کے ہرو تھے۔ ببرلوگ ایک مذت سے نگر کو ط کے راجہ اور بروہت کی دوہری غلامی کا بحداً آنادکر بھینک چکے تھے اور نگر کو ٹ کے برہم نوں کی نگاہ میں بہلوگ شودروں سے کہیں ڈیا دہ قابلِ نفرت سکھے۔

ر بادہ سے ذیا دہ لوٹ مادیا قتل وغارت ہوتا تھا۔ بدلوگ عام طود بر شکطے کی طلاع رہادہ سے ذیا دہ لوٹ مادیا قتل وغارت ہوتا تھا۔ بدلوگ عام طود بر شکطے کی طلاع ملنے ہی برفانی پہاڑوں کی طرف بھاگ جانے اور نگر کوٹ کی فوج لوٹ مادک و البس آجاتی۔ لوٹ کا مال ذیا دہ تر مولیتیوں برشتمل ہوتا ۔ بولوگ قید ہوت سے اللہ وہ تر مولیتیوں برشتمل ہوتا ۔ بولوگ قید ہوت سے اللہ وہ تر مولیت کے اور نگر کوٹ بیں صرف ایلے لو عمر اللہ میں مات کے خاب محمد حالے کے اور نگر کوٹ میں عرف ایلے لو عمر قیدی لائے جاتے ہے حنویں کالی دلیری کی معید نے کے قابل مجھا جاتا تھا۔

نگر کو ملے کے مطالم نے ان لوگوں کو آئے سنہ جنگو بنا دیا۔ ایک دفعہ گرکو کے با کھ ہزاد سپاہی شمال مشرق کے بہاڈوں میں لوٹ ماد کرنے کے بعد واپس آ دیسے سے کہ انحفیں ایک شک کھا ٹی میں شام ہوگئی ۔ فوج کے سرداد کا خیال کھا کہ وہ دات کو چند ممبل کے فاصلے بر ایک کھلی دادی میں کام کریں گے ۔ اس علم میں نگر کو ک کی فوج نے بہاڑی لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا اور کسی کو آن کی طرف سے جوابی محلے کی فوق نہ تھی لیکن سورج عزوب ہوتے ہی دشمن نے جو فوج کی گور گاہ کے ساتھ ساتھ بہاڈے کہ دامن میں درخوں اور جھاڈ بوں کے بیچ فوج کی گرزگاہ کے ساتھ ساتھ بہاڈے کہ دامن میں درخوں اور جھاڈ بوں کے بیچ تاک لگائے بیٹھا تھا اچانک تیروں اور بیھروں کی بادش شروع کردی۔ قریبًا تاک لگائے بیٹھا تھا اچانک تیروں اور بیھروں کی بادش شروع کردی۔ قریبًا دوکوس مک فوج کے ساتھ ایسا تنگ اورخطرناک داستہ تھا کہ دشمن کوئی نفضان دوکوس مک فوج کے ساتھ ایسا تنگ اورخطرناک داستہ تھا کہ دشمن کوئی نفضان انگا کے بغیر ہوت تیتھی کہ جن لوگوں نے جوابی محلہ کیا تھا ان کی تعداد بہت تھوڑی فوج کا صفایا کرسک تھا۔ لیکن یہ نگر کو ط

تھی۔ ناہم کھنی وادی تک <u>پنیج</u>تے <u>پنیجتے</u> نگر کوٹ کے دو ہزاد میاہی ہلاک ہوچکے تھے۔ دشمن اپنے مال مولشی کے علاوہ قیدلوں کو بھی چھ<sup>د</sup>ا نے گیا۔

اس وا قعرکے لبدگمئ مسال تک نگر کوٹ کے داجریا پر دہست کو ان لوگوں پر کوئی منظم حملہ کرنے کی حِراُت مَہ یہوئی۔

میرے باب نے سینا بنی کی حیثیت سے نگر کوئے کے دا جرسے دیا دہ پر دہت کوئوش کرنے کے لیے اپنی دندگی کے اکتوی سال ان لوگوں پر حملہ کیا اور اتفول نے کائی علاقہ فتح کر لیا لیکن مرد پول بیں اس علاقے پر قبضہ دکھنا دشوار سمجھ کر اتفول نے دا جراور پر وہمت کے ایما پر پہاڈی کوگوں کے سامنے پر شرط بیش کی کہا گر وہ لگان دینے پر آکا دہ ہوں تو ان کے ساتھ کوئی چھے جھے ڈنہیں کی جائے گی پہاڈی لوگوں نے بر مشرط مان کی اور نگر کوٹ کے دا جہ کی افواج والیس آگئیں بہند سال بہلاگ باقاعد گی سے اپنی آمد کی کا بیو تھائی حصتہ دیتے دہنے لیکن دا جرکے اہل کا دوں بہلاگ باقاعد گئے سے اپنی آمد کی کا بیو تھائی حصتہ دیتے دہنے لیکن دا جرکے اہل کا دوں اور مند دیکے بہادیوں نے سے انکار کردیا اور ان کوگوں کے دی اور ان کوگوں کے دیا در ان کوگوں کے دی اور ان کوگوں کے دینا کہ کہ کوگوں کے دی اور ان کوگوں کے دینا کہ کہ کوگوں کی دینا کوگوں کے دینا کر لگان اور اگر کے سے انکار کردیا .

میں نے بدوا تعات قدرسے تفعین سے اس بلے بیان کچے ہیں ان کا مبسری داستان سے گراتعنی ہے۔ اپنی علالت کے آیام ہیں مبرسے بچاکی مب سے بڑی خواجئ بہتی کہ میری شادی کر دی جائے بچنا بخدا مخوں نے نگر کوٹ کے ایک مرداد کی لوگی سے بیری منگئی کر دی جائے ہے۔ اس سردار کا نام جگت ٹرائن تھا اور وہ دام کا فریمی دشتہ دار تھا۔ میرے چا اِس شنے سے بست خوش سے لیکن میری منگئی سے فریع وشتہ دار تھا۔ میرے چا اِس شنے سے بست خوش سے لیکن میری منگئی سے فریع وشتہ لیدا کھا۔ میرے چا اِس شنے سے بست خوش سے لیکن میری منگئی سے فریع وشتہ لیدا کھنے ایک میری منگئی ہے۔

(4)

برده زمانه تقاحب بنجاب كه مثمال مغربي علاقوں ميں بيميں سُلطان محودي

قتر حات پر لیتان کر دمی تقیں۔ ایک دن داج کے حکم سے تمام سرداد تکر کوسط میں جمع ہوئے اور وہاں وہدند کے مہادا جو مدد تھیجنے کے سوال پر فورکیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بیستر بھی پیش ہوا کہ بہاڈی لوگ حضوں نے چند برس سے بالیہ اورا کرنا مند کر دیا ہے۔ ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے ۔ بعض سرواروں کی دائے تھی کہ ہمیں بہط خمود عز لوی کی فاکر کی جا ہیے یہ سہما توں کا خطرہ ٹل جانے سے بعدان لوگوں کو ہروقت معلوب کیا جا سکتا ہے لیکن مندر کے بروہت، داج کے میدنا ہی اور فیصن سردادوں کی دائے ہی کہ میں بہط ان لوگوں کے ساتھ نبط بینا چی اور فیصن سردادوں کی دائے ہی کہ میں بہط ان لوگوں کے ساتھ نبط بینا چلہے۔

میں اس بات پرحیران تھا کہ ان ٹوگوں کو بیند سال کی خاموشی کے بعد بہاڑی لوگوں پر فرج کشی کا س دقت نیال کیوں نہ آیا جب کہ و بہند کے مهادا جرکو مدد دینا اشد خرددی ہے لیکن جب حقیقت کا بتہ جلا تو میری حیرانی جاتی دہیں۔ سینا بتی مسلمالوں کی بہادری کے قصة س جیکا تھا اور دہ ایک طافور وشمن کے سامنے جانے سے گھراتا کھا کیونکہ دہد کے نازہ حالات کے باعث اُسے آدام سے گھر بیٹھیا مشکل نظر آتا کھا۔ اس سے وہ ا بیٹے لیے ایک آسان محاذ ختن کرنا جا بتا تھا۔

بر و بهت کومدری بد حراب دولت کی فکرتھی اس کا بیمال تھاکہ عام حالات میں محمود ثابداس دوراندارہ بہاڑی علاقے کا درخ نزکرے کیکن نگر کو ہے کی فوج اگر و بہند جیمی گئی توشکست کی صورت بیں بر بعیدارتیاس نہیں کہ محمود کر کوٹ تک اس فوج کا پیچھا کرے۔ سر دادوں کی اکثریت نے بھی گھرسے دور جا کر بڑے خطرے کا سامنا کرنے پر گھرکے قرب ایک معمولی خطرہ مول لیے کوتر جے دی ۔

دا جرنے مجود اپروہت اور اس کے حامیوں کے فیصلے کے سامنے سرجگا دیا لیکن اس کی اسمری کوئشستن یہ تھی کہ نگرکوٹ کا فریبًا ہر سیا ہی اس جنگ ہیں حصتہ ہے تاکہ بدنوج اس مہم سے فادع ہوکر حلد وہندکی مدد کے لیے جا سکے لیکن

پردہت نے بھرواج کی مخالفت کی اور اس بات برزور دیا کہ اس مهم کے لیے جاگر اروں کی فوجس کا فی بیں اور نگر کوٹ کی باقاعدہ فوج کے سپاہی سند کی حفاظت کے سلے دہنے جاہیں، بالا تخریر فیصلہ ہوا کہ راج کی باتا عدہ فوج کا تصف جھتہ اس مہم میں جاگر داروں کے سیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے سیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے سیا ہموں کے ساتھ شریک ہوا اور نصف مندر کی حفاظت کے سیا دیسے۔

سیناپتی نے آکھ ہر ادمیائیوں کی فوج کوئین حقوں میں تقسیم کیا۔ اس نے خود
جار ہرارمیا ہوں کے ساتھ بیدھا مشرق کا گرخ کیا اور دوہزاد میاہی سرداد جگت نوائن
کی داہنمائی میں دے کر آسے حکم دیا کہ وہ شمال کی طرف سے بیٹر کا طے کرمشرق کے برفائی
بیاڈوں کے دامن ہیں ہنچ جائے اور دہاں باتی فوج کا انتظار کرے۔ باتی وہ ہرار فوج
ایک اور مرداد کے ما مخت درے کر آسے جوب کی طرف سے چکر کا طے کر اُسی مقام
بیک اور مرداد کے ما مخت درے کر آسے جوب کی طرف سے چکر کا طے کر اُسی مقام
بیک بینچتے کی ہوایت کی۔ میدانی علاقے میں مجھرے ہوئے دسمی کو گھر کرتباہ کرنے کے
بیا ایسی جال کا میاب ہوسکتی تھی لیکن بہادوں کے ایک لامنیا ہی سلسلہ میں الیسی
جال سے کسی کا میبانی کی امیدر کھنا محاقت تھی ۔

بہاڑی لوگ اس علانے کے بیتے ہیں۔ واقف کے در قددت نے اُن کے لیے جگہ جگہ کا دبد برکچھ الیا تھا کہ اُن لوگوں کے کے کہ کہ سماج کا دبد برکچھ الیا تھا کہ اُن لوگوں نے کئی حماج کھی ڈٹ کر مقابلہ زکیا۔ ہمادی فوج بیس حرف چند مرداد اپنے سسا تھ گھوڑے لئے کئے لیکن د تتوادگہ اربہاڈوں بیں داخل ہونے ہی گھوڈدں کو ایک محفوظ وادی بیں چھوڑ ویا گیا تھا۔ بیں اور مبرے سبا ہی مرداد جگت نرائن کے مائحت منع وادی بیں چھوڑ ویا گیا تھا۔ بیں اور مبرے سبا ہی مرداد جگت نرائن کے مائحت منع اس کے دوسیتے بھی اس مہم میں شریک سکتے۔ ہمادی کا دگر ادی و کھینے کے سلے بروم سن کا ایک بھی ہما دے ساتھ شائل ہو گیا۔ چند دائن تک ہم نے سلے بروم سن کا مام مان نرکیا۔ بولسنیاں ہما وسے داستے میں آئی تھیں وہ کسی قابل ذکر مزاحمت کا مام مان نرکیا۔ بولسنیاں ہما وسے داستے میں آئی تھیں وہ

عام طور پر خالی ہوتی تھیں لیکن کوئی عورت، بچہ یا بوڑھا نظر آ جا تا تو ہمارے سپاہی اُن پر تلواروں کی جیزی آ زبالیتے لیکن یہ تھیل بچھے اس وقت بھی پسند نہ تھا جب برا ول دھرم کے اُن دشمنوں کے خلاف نفرت اور مقارت سے بھوا ہوا تھا۔ ایک دن ہم نے ایک بنابہت پر نصا وادی ہیں قیام کیا ۔ چہ دسیا ہی کسی اُنجوطی ہو ئی بسنی سے دو تورتیں اور تابن بچر ل کو مکی لائے ۔ جگٹ نرائن نے اکھیں دو خوں سے بنوھوا دیا اور فوج کے چیدہ ہو بیدہ آور میوں کو نشانہ بازی کی دعوت دی ۔ ہیں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اس نے اگر کی کہا ۔ دشمنوں کے خلاف احتجاج کیا تو اس نے اگر کی کا دل بی تھرسے ذیا دہ سخت ہونا جا ہے ہودار نہر وار شمنوں کے خلاف ایک دا ہیں تا دل بی تھرسے ذیا دہ سخت ہونا جا ہے ہے ۔ "

ىيں نے بواب دیا۔ اللہ المجی تک میں نے پر فیصلہ نہیں کیا کہ بیر بے لبس عورتیں اور بیچے ہمارے دشمن ہیں "

دہ بولا یہ تھادا خیال ہے کہ ہم بہاں پتھروں کے خلاف نوٹے نے ہے ہیں کہ کھو میری طرف یہ اور پر کھنے ہیں کہ ہم بہاں پتھروں کے خلاف نوٹے یہ نیرایک پہتے میری طرف یہ اور پر کھنے ہوئے اُس نے اپنی کمان کا ہر پھوڈ دیا۔ یہ نیرایک پہتے میں جد اور کہا بن سے سنسناتے ہوئے ہر کے اور کھا بن لگا۔ اس کے ساتھ ہیں چند اور کہا بن سے سنسناتے ہوئے ہر کے اور بچون لک میں دب کردہ گئی چھکند نرائن ، اور بچون ان گرفت ہم تھا اور بچند مردار فاسخانہ ممکرا ہوں کے ساتھ میری طرف دیکھ دہے ہے۔

اس کے بعد میں نے ہو کھید دیکھا وہ اس واقع سے کہیں زیادہ المناک تھا اور میں اس کی تفصیلات ہیں نہیں جانا چا جتا۔

ایک دن ایک دادی کے گھنے مینگل میں ہم پر دشمن نے محلہ کیا لیکن ہم نے انھیں ہم نے محلہ کیا لیکن ہم نے انھیں بدت جلد لیسیا کر دیا۔ انگلے دن ہم ایک ندی کے مرا منے کھڑے بھے ہو درطند پراڈوں کے درمیان ایک گھری کھڈ بناتی تھی۔ دن بھرکی نلامش کے بعد ہم ایک ایس

جگہ پنچے ہماں کوئی کایل ہناکرندی کو جورکیا جامکتا تھا۔ لکوئی کی وہاں کمی دکھی جہا ہے اکھے دن ہم بل بناکر دوسرے کنادسے ہنچے گئے بیس نے احتیاطً جگت بزائن کومشودہ دیا کہ اس بلی کی مفاظن کے لیے جندا کو مبول کا پیرہ بٹھا نا عزودی ہے جمکن ہے مہیں کسی خطرے کے دفت اس کی عرورت بڑے ۔ جبگت نرائن نے بچھ دیر بحث کرنے کے بعد بیس نبراندازیل کی حفاظت کے لیے مفرد کر دیے اور اُنھیں حکم دیا کہ وہ کل مک اس بل کی مفاظت کریں اور بھر باتی نوئ کے را نفا کیس.

جگت نرائن کے اندادسے کے مطابق ہماری آخری سزل بھاں بہنے کہ ہمیں ،

ہانی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ اس مقام سے بچاس کوس دور تھی ۔ لیکن پل سے تھوڑی دور آگے ہم بطنے کی بجائے رینگ دہے ہے ۔ ہما دسے دائیں ہا تھ بلند پہاڑ تھا اور بائیں ہا تھ ندی تھی ۔ بہا دسے دائیں ہا تھ بلند پہاڑ تھا اور بائیں ہا تھ ندی تھی ۔ برا ہ د است بہاٹ کی جو ٹی تک بہنچنا ناممکن اور اس کے دائی بین ندی کے مساتھ ننا تھ جلنا بھی بے حدشکل تھا۔ دو ہرنگ ہم نے مشکل دو کو سس ندی کے مساتھ ننا تھ جلنا بھی بے حدشکل تھا واس السی تھی کہ بڑا ہیں کا شاکر است ما اس نے جگت نرائن کو مشورہ دیا کہ ہمیں والیس مراکز کو کی اور ماستہ تائن کی مرودت تھی ۔ ہیں نے جگت نرائن کو مشورہ دیا کہ ہمیں والیس مراکز کو کی اور داستہ ہی ہر مربئگ

یں نے کہا "اگر آپ کا ہی فیصلہ سے تو ہترہے کہ ہم والی مڑکر ندی کے بار کسی کھلی جگر چڑا و ڈال لیں اور فوج کے جیند وستے راستہ بنا نے کے کام پر لگا دہیے جائیں۔ راستہ تباد ہوجائے کے بعد فوج کو کوج کا حکم دینا ہمتر ہوگا۔ ورمز ان حالات میں اگر دشمن کسی جگہ گھات لگائے معظما ہوتو وہ حرف بتھر برساکر ہماری فوج کو تباہ کر سکتاہے "

لیکن جگن ترائن ان لوگوں ہیں سے تضابواپنی ہرغلطی کو میجیج نابت کرتے

کی کوئشش کرتے ہیں ۔اس نے بواب دیا ہد ہیں نے یہ دشوارگز ارداست نتخب ہی اس کے کوئشش کرنے ہیں ۔ اس کے کر دشمن اس طرف سے بے بروا ہو کرکسی اور داستے بر بہرہ دسے دہا ہوگا ؟

یں نے کہا یہ برمکن سے کہ دشمن کے کسی آدی نے ہمیں ندی پربل بنا نے ہوئے دیکھا ہو دربہ بھی ممکن سے کہ اس نے برنبر دومروں مک پینچا دی ہواور وہ عقب کے کسی آسان داستے سے اس بہاڈ کی ہو ٹی بر بہنچ بیکے جوں "

جگن ترائ نے بچولکر کہا۔ سیس تھادے ساتھ بحن نہیں کرنا، اگر تھادی ہمت ہو، جب ہم کسی محفوظ مقام پر ہنچ جائیں گے تو تھیں اطلاع بھیج دی جائے گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے تشریف نے آور اللہ بھیج دی جائے گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے تشریف نے آور اللہ بھی دی جائے گا کہ اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے تشریف نے آور اللہ بھی موسلے واسلے خشر کے منہ سے یہ الفاظ میرے لیے نا قابل بر داشت تھے۔

بیں نے بگر کم کہ کہا رس جب بہاوری دکھانے کا وقت آئے گا تو آپ مجھے بزونی کا طعنہ نہیں دے سکیں گے۔

مگن نمائن کچ که اچاہتا تھاکہ اس کا مذکھ لاکا کھلادہ گیا۔ بہاڈی بلندی سے
ایک توفاک آواذ سنائی دی اور مہاہی ہوایک لمبی نظاد میں منبھل کرفدم اٹھا
دہیں توفاک آواذ سنائی دی اور مہاہی ہوایک لمبی نظاد میں منبھل کرفدم اٹھا
ہم پر بچروں کی باد ش مروع ہو گئی ہے کچھ دیر بعد کسی کوئن بدن کا ہوش مذکھا۔
ہم پر بچروں کی باد ش مروع ہو گئی تھی ۔ کچھ دیر بعد کسی کوئن بدن کا ہوش مذکواں ماہو میں ہم کر میں بادک کے بنچے بہر ربین کو فیر کھفوظ کے کو دو مرسے کو دھکیل کراس کی جگریا دُن جمانے کی کوشسن کر دہا تھا۔ ہو جمیحے تھے وہ آگے بڑھ دہ آگے ہو دہ ندی کے آغوش ایس مینے کے دہ ندی کے آغوش میں ہنچے کے لیکن بعض المسلے بھی محقے ہو تبھوں نے محف وہ میٹ کی دہ سے ندی ہیں ایس مینے کے لیکن بعض المسلے بھی محقے ہو تبھوں نے محف وہ میٹ کی دہرسے ندی ہیں بین ہینے گئے لیکن بعض المسلے بھی محقے ہو تبھوں نے محف وہ میٹ کی دہرسے ندی ہیں بین ہینے گئے لیکن بعض المسلے بھی محقے ہو تبھوں نے محف کہ لودی توت کے رہا عق جلایا

رہا تھا لیکن اسے شاید خود بھی بہمعلوم نرتھا کہ وہ کیا کہ دہاہید، بالآخر میا ہیوں کو یہ احساس ہواکداب پیچھے مرطفے کے سواکوئی چارہ نہیں لیکن اس وقت تک تین چار سوآد می کھڑیں گر جھے تھے۔

جس خطرناک داستے پریم کا نب کا نب کریاؤں رکھنے تھے ، اب والیسی پر ہم دہاں بھاگ دہے منظے یہ ہماری نومن قسمنی تھی کہ جبکہ جبکہ بہاڑ کا دامن در تعموں اور بها الراس سے الل ہوا تھا اور دشمن مبتز مقامات بریمیں اجھی طرح دیکھے بغیر اندھا دهند تغربر ماد با تقالبكن برجگه مها جبون كي افراتفري كايد عالم تقاكه جنن مهايي بتحردن سے ہلاک ہودہ سے محق ال سے کہیں ذیا وہ ایک دو سرے سے دھکے سے کھڑیں گردہے سے بوں بول ہم بل کے قریب بنے دہے مقے، نبھروں کی بارس کم جو تی جارہی عتی لیکن بل سے کوئی آدھ کوس کے فاصلے برہمادے سر پر حکر حکمہ نگی چانیس تقیس اور چند آدمی ان چانوں برہمارے منتظر تھے اور بھروں کے علاوہ تبرجی برساده عقد میراانداده بعد که بهال چاد یا کی سوگرکے اندرہمادا نفضان بي است سے دیاہ تھا۔ ایک ترمیرے بازوبر لگالیکن اس دفت میرے بلے اليه وخول كا اصاس كرنابهي شكل كفاء اس خطرناك مقام سه أسكر بان تك بهادا داستر كا في كشاده عقااود اويركي دهلوان بعي لسناً كم خطرناك تقي . اكا دكا بنظر كهيس كهيس اب بھی گردہے سے میکن اس طوفان کے بعد یہ ہمادے لیے زیاوہ برانیا بی کا باعث منت لیکن ابھی مکب ہر سپاہی کی یہ ٹوامیش تھی کہ وہ پل عبود کرنے ہیں دومروں ر مع منفن ما جائے ۔ جنگن نرائن کا ایک بلیامیری آئکھوں کے سامنے بھرے گھائل ہو کر کھڑیں گرا تھا اور دوسرے کا کہیں پتریز تھا۔

اینے داستے کے آئری موڈ رہنے کر ہم نے دیکھا کہ دشمن کے بچاکسس ساتھ ادمی پل پر محدر کر رہے ہیں اور ندی کے دو مرد نے کنارسے مور چوں میں بیٹھ ہوئے

ہماریے تیرانداز ہو بل کی حفاظمت برمتنعین محقے انفیس وورد محصفے کی کوشش کر دہستے رہ

ہم نے کہی قوفف کے لغیران پر مملہ کر دیا۔ یہ لوگ مراہمہ ہو کر تیجھے سے لیکن میں چند رہا ہیں ہیں جند ہا ہیں ہی جائے گھے دور بیں چند ہا ہیں ہی ہی ہی اس سے آگے گھے دور بی ہیاں ہی اور مسامنے سے شردل کی بادش ہیں اُل لوگول کے بہاڈ کی ڈھلران نا فا بل گرد کھی اور مسامنے سے شردل کی بادش ہیں اُل لوگول کے لیے بلی عبور کرنا مشکل تھا۔ کیول کہ بلی پر سے مشکل بیک وفت دوآ دی گرز سکتے ہے۔ دشمن نے بہتر کھر کہ وہ ہمارے رہے میں آپھا ہے ، جال لوڈ کر بہاڈ پر چرڈھ کھے اور لعفن نے بیس آدمیول کے مواجن بیں سے لیمن ہمارا گھر الوڈ کر بہاڈ پر چرڈھ کھے اور لعفن نے بیس آدمیول کو مورت کے گھا ہے انا رہے سے قبل ہم ایک نصف ناہم ان نیس یا چا لیس آدمیول کو مورت کے گھا ہے انا دنے سے قبل ہم اپنی نصف فوج صابح کر ہے گئے۔

مگن نزائن اپنے تواس میں نہ تھا اور پاگلول کی طرح اپنے بیٹول کو آواذیں دسے دیا تھا اور فوج انتہا ئی نیرمنظم حالت میں پل بجود کردیں تھی۔ جھے پل کے ٹوٹ جانے کا اندلینہ تھا۔ اس لیے بین بھاگ کرپل کے قریب آکھڑا ہوا ، میری پینغ کیا سے سپاہیوں کی افرانفری قدرے کم ہوگئ لیکن ابھی دوسو سپاہی اسی طرف تھے کہ ہم پر پہاڈکے دامن سے تبروں کی بادش ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی دشمن کے مساتھ ہی دشمن کو میں در سے بر پیلے وں آدمی تعرب لگاتے ہوئے نیچے انرفے لگے۔ اس نازک مرجعے بر پیلے اس میں دوک لیا ساتھ دیا اور ہم نے آگے بط ھو کر دشمن کا دامن روک لیا میری دان اور کردھے پر تلواروں کے دو ذخم آگے اور میرے کئی ساتھی مارے گئی اور میرے کئی ساتھی مارے گئی گؤرگئی اور میرے کئی ساتھی مارے گئی گئرگئی اور میرے را کھ بندرہ یا بیس آدمی رہ گئے۔ ہم کوٹے ہوئے ہوئے الیے بادی

بل کی طرف ہمٹ دہ سے بھے لیکن دشمن کے ایک سخت محلات ہمائے باؤں اکھاڑ دیے اور میرے ما تقبوں نے بی وقت بھا گرئی عبور کرنے کی کوشش کی ۔ ہیں نے ابھی بل بریا وَں دکھا ہی تھا کہ بل وقت کیا ۔ ہیں نے فود اندی ہیں تجالانگ لگا دی ۔ اس مذی سے کہ تکا ایک ہجے ۔ اسکہ جا مذی سے کہ تکا ایک ہجے ۔ اسکہ جا مذی سے کہ تکا ایک ہجے ۔ اسکہ جا ہے کہ تا اور جند ابھی ان گرتے ہوئے تہت ہوں کے مما تھ چھٹے ہوئے ہے ۔ ہی کے میں موت ایک با فی مندھ ہوئے تھے ۔ ہی کے میکن با فی کے میا تھ بندھ ہوئے تھے ۔ ہی کے میکن با فی کے ایک طرف سے ابھی نگ کے میا تھ وار میں ایک با فی مندھ ہوئے تھے ۔ ہی کہ میکن با فی کے ایک در میں سے کہا ہے ان شہتہ وں کو بھی اپنے آئون ہیں ہے لیا ۔ ہم وشمن کے تیموں اور ہوں کی در میں سے کہا تھ دو کی اپنے آئون کی اور ہے ہوئی آئی ہی کے تیموں کی در میں سے کہا تھ کہ در کی ایک کے تیموں کی ایک میں ہے کہا تھ کہ دو کی لیے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم ایک موت ایفینی سمجھ کر اپنے کا تھ دوک سے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم سے مختلف سے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم سے مختلف سے ہم سے مختلف سے ۔ اور الفوں سے ہم سے مختلف سے اللہ میں اسے الفیان میں میں سے اللہ میں میں سے اللہ میں میں سے اللہ میں سے اللہ میں میں سے مختلف سے اللہ میں میں سے مختلف سے اللہ میں سے اللہ میں میں سے مختلف سے اللہ میں سے اللہ میں سے اللہ میں سے میں سے مختلف سے اللہ میں سے اللہ میں سے اللہ میں سے مختلف سے اللہ میں سے اللہ میں سے اللہ میں سے اللہ میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے اللہ میں سے میں سے اللہ م

برندی کا پاط کشاده برجائے گا بیکن اس بات کا ذیاده امکان تفاکه میں کنادے پر لگنے کی بجائے یا نی کی سطح سے اُ بھرے ہوئے مہیب یقروں کے ساتھ کاراکہ پاکش موجا وَن اور يا بِحريدي اجالك كسي نشبب برايك أبشار بين بديل موجائ اور برمبری الم خدی منزل ہو۔ بیرسے بیے یہ اندازہ لکا نا بھی شکل مضاکہ میں کنتی دور آ بحكا يول - يا في برف كى طرح كفند النفاء وحمول كى كليف في مجيد بان مرا بنا دما تها ادر محصراس باست کا احساس مور ما تها کداگر مین تصور می دیر اور یا نی مین را توكسى اور حادث كارمامنا كيد بجير جي حتم بهوجا وُن . ايك جُكُه ندى كا يا ط يُحد كناده نظر آیا۔ تھوڑی دیرلعد بھے طرئدی سے گرنے ہوئے یانی کا شورسنا کی دبینے لگا اور اس کے ساتھنای میں نے دیکھا کہ ندی کے سامنے ایک بلندسٹان آگئ ہے اور اس نے یا فی کے ہماوس کاوٹ مک دم بدل دیا ہے۔ مفودی دیر میں میں ایک کول دارے کی شکل کی ایک چھوٹی سی تھیل ہیں داخل ہو جکا تھا۔ اُسے تھیل کی بجائے ایک بهست براکوال کهول تو زماده صحیح بهو گا. ندی کایاتی ایک مهبیب گرداب کی شکل میں اس کمونیں کے اندر سی کر لگانے کے بعد اچانک دائیں ہاتھ ایک کھڈ میں کرنا تھا۔ صرب بانی کا شورس کر ہی میرے لیے اس کھڈ کی گھرانی کا ادازہ لگا ناشکل ندتھا۔ میں گرداب میں بھنس كر مندكادوں كے ساتھ ساتھ چكر لكا ما ہوا ہر ثانيہ ا بنادے قریب جارہا تھالیکن ایک جگر مجھے کن دے کی چٹان سے آگے کی ہو گ ابک سل دکھائی دی بویانی کی سطح سے بالشت بھراد تجی تھی۔ اس سل سے اور پہ بن، چھوٹے چھوٹے نیسے بنے ہوئے کھے اور ان کے تیکھے بٹال کے اندر ایک تُسكاف نظراً رہا تھا۔

( "

۔ ندرت مجھے موت کے منہ سے بھیننے کا فیصلہ کرچکی تھی بگر داب کا چکرشہتیر<sup>ک</sup>

دھکیلنا ہوا اس سل کے قریب سے گیا۔ دندہ دہدے کی امید نے میرے نا حال حبم یں ایک نئی قوت بدا کر دی اور میں شہتے بھوڑ کر مسل پر حرط ھاگی ۔

عبرالواحد نعیمان مک که کر فدرسے توقف کے بعدر ٹیری طرف دیکھا اور اولا۔ میں بھر تفصیلات میں جلاگیا ۔آپ اکما تو نہیں گئے ؟"

دئىرىنے سونك كد حواب دیا ہے نہیں نہیں، الیسى داستان میں سادى دانت بلیگھ كرسن سكتا ہوں . مجھے يوں محسوس ہورہا ہے كر میں خودموت كے منہ سے بہج كمر رسكلا جوں ''

عبدالوا صدفے دوبادہ اپنی سرگذشت سردع کرتے ہوئے کہا جہ مجھ دیرسل پر بیٹھا ہیں اپنے گردد بیش کے متعلق سوچادیا ۔ سل پر چیوٹے چھوٹے گوھے ہو بیاتی پھٹے کے منکوں کی دگر سے بنے ہوئے معلوم ہوتے بھتے ادرسل سے ادپر کھیسی ہوئی میڑھیا اس جگہ انسانوں کی آئدودنت کی گواہی دے رہی تھیں ۔

مجھے بھیں تھاکہ ہیں اس داستے سے باہر نکھتے ہی کسی بستی کے قریب بینج جاؤں کا کھیکن اس علاقے کی کہی بستی کا تصور میر سے بلے کم خطرناک مز تھا۔ او برفعنا کا دنگ برا باتھا کہ شام ہونے ہیں زیادہ دیر نہیں ۔ سردی سے شن اور زخوں سے نڈھائی ہوئے کے باعث مجھ ہیں بیند قدم چلنے کی ہمت نہ تھی بیکن اس کے ساتھ ہی مجھ یہ آبدلینہ تھا کہ نشام ہوجانے سے پہلے اگر میں نے کوئی جائے پناہ کلاش نہ کی تو میں دات بھر مردی ہیں تھظر کر مرجاؤں گا۔ بالا تو میں لو کھڑا ناہوا اٹھا اور بیٹان میں تراشے ہوئے شد تریوں پر بیٹر صفح لگا۔ چند قدم و اٹھا نے کے بعد ٹانگ اور باذو کے ذخوں کی ناما بی بردا شعب میں نے ہمت میری کا تعمیل بردا میں نے ہمت میری کا تعمیل میں نے ہمت میر نامال اور بیٹر میں نے ہمت میری کا دورے اٹھی پندرہ میں میں نے ہمت میری کا دورے اٹھی بندرہ میں میں کے بیٹر کا کہا کہ کا دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کے بیٹر کا کھیل کے بیٹر کے بیٹر کے مائے کا دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کی میں میں کے بیٹر کا کہا کہ کا کہا کہ کہ کھے کچھے دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کی میں کے دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کی میں کے بیٹر کی میں کے بیٹر کا کھیل کے بیٹر کی دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کی دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کی دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کے بیٹر کو میٹر کی کھیل کے بیٹر کی دورے ایک اور منائی دی۔ ہیں بیند کی بیٹر کے بیٹر کی دیں بیند کی بیٹر کی کھیل کی کھیل کے میٹر کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کو کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل

کھڑا دہا۔ چھے عموم ہود ہاتھا کہ کوئی دھیمی ہے ہیں گنگنا تا ہوااس کی طرف آرہا ہے ہیں الے میں نے جلدی سے اپنیا تی جو ایسی کے خیال کے جلدی سے اپنیا تی جو ایسی کے سے دیا کہ کہنے واللہ تھے اوپر سے دیکھتے ہی شود بجانا شروع کر دے گا اور آن کی آن بین اس کے کئی حدگا و جمع ہوجائیں گے ۔ اس لیے ہیں اگر دوبارہ بیجے پہنچ جا وک تواس پر آسانی کے ساتھ بینے جا وک تواس پر آسانی کے ساتھ بینے جا وک تواس پر آسانی کے ساتھ بینے اور ترکن کی حالت میں حملہ کر سکول گا۔ چنا بچہ میں دوبارہ بڑی شکل سے اسی جگر مینچا اور تنگ گردگا ہ سے ایک طرف بیٹان کے ساتھ بیٹھ لگا کر کھڑا ہوگیا۔ ہر کمی میری تکلیمت میں اضافہ کر دیا تھا۔

میک مورت کی آواز ترب آئی گئی۔ یس بیموس کرنے لگاکہ بیکی مردی نہیں مورت کی آواز قرب آئی گئی۔ یس بیموس کرنے لگاکہ بیکی مردی ان مالات میں میرے بیے ابک بچر بھی خطر ناک برسکا تھا۔

ہالا خزا کی دیگا مشکا مشکا مشاسے نمو دار ہوئی اور ہیری طون دیکھے بغیر آئے بڑھ کرس ل کے کما دسے بیٹھ گئی اور ذانو کے بل آ کے جھے کر مشکے ہیں یا نی بھرنے گئی۔ مجھے ابنین مشکار موالی گئی و آئی کے جھے ابنین مسکوں گا ایکن سماج کے داو تا وس کا کہا کی مساب کے داو تا وس کا بھا کہ اور ہیں آئے۔ آئی کا کہا کہ میں میں میں کے کنا دسے دیے ہمنے کرنے نے میں میں کے کنا دے سے ہمنے کرنے نے میں کے کہا دی کے معمل اور آئے کہ کھڑی کے معمل اس نے میری طرف اور ایک بھی سی پہنے کے بعد میں وہ گئی۔ معمل اس نے میری طرف اور ایک بھی سی پہنے کے بعد میں وہ گئی۔ معمل اس نے میری طرف اور ایک بھی سی پہنے کے بعد میں وہ گئی۔ وہا ایک بھی سی پہنے کے بعد میں وہ گئی۔ وہا اور آئے گئی گئی ۔

میں نے اپنا خبی ایک دیدواج ہوں گا۔ ڈرد نہیں، میں تھیں کچھ نہیں کہوں گا۔
لیکن اگرتم نے اثور مجایا قریس تم پر ہا تھ اُٹھا نے سے دریع نہیں کروں گا۔"
لیکن اگرتم نے اسمی جوئی آوازیں کہا یہ تم میں نے کون جو ؟"
میں نے کہا یہ تم حرف میرے سوال کا جواب دو یتھا دے بیچھے کوئی اور

جی اس طرف آریا ہے ؟" وہ لولی میں بیس الیکن اگرتم نے میری طرف یا تھ بڑھا یا لو میں ندی میں چھلانگ کادوں کی ؟"

لاورں ن : مجھ بیں اب کھڑا زہنے کی ہمت نہ تھی۔ ین نے سل سے اوپر ایک ڈیٹے پر بیٹھتے ہوئے لٹاکی سے پوچھا پر تھا دی بستی بہال نے کتنی دورہے ؟" اس نے جواب دیا یہ بہت نزدیک ہے "

پائ میسے ایس ہے۔ «نہیں ،لتی خالی ہو جکی ہے ، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے ہیں " میں نے کہا یہ تم صرف سیج بول کراپی جان بچاسکتی ہو۔ میرا دعدہ ایک داجیوت کا دعدہ ہے "

اس لے بواب دیا۔ یں سے بول رہی ہوں" میں نے کہا اور بین برکسے مان سکتا ہوں کہ استی کے لوگ تھادی عمر کی ایک لڑی کو تنہا جھوڈ کر جاچکے ہو

وسه بسود رب ب ارسی است داداک را تقهول وه اندهای بیل است داداک را تقهول وه اندهای بیل از مین ایست داداک را تقهود کرده آجا ما ایستان میرانجا فی بحق ک دالین تهین آیا -اگرده آجا ما آیستان می داداکولے کرکمین تکل جائے "

ميرے ان الفاظ سفے ليكى كا توت لفرت اور حفارت بيں بدل دبا۔ وہ تن كر بولی یو نہیں تم کھے مثل کرسکتے ہوئیکن میں تھیں اپنے داداکے پاس لے کرہنسیں جا دُن گی، بین اسے البی جگر چھوڑ کر آئی ہوں جہاں سے تم اسے توایش نہیں کرسکتے۔ میں سف سوچا اگریس نے مقودی دہراورکوئی جائے بنا ہ تلامن ندکی تورات ہوجائے گی اور میری زندگی بہل حتم ہوجائے گی۔اگر بیس نادیکی باہر نکلا تومیرے ليے استے دو کر دکا جائزہ لينامشكل ہوگا ۔ پيرا كر ميں نے كو بى داستہ تائن كر كھى ليا توجلناميرے لس كى مات بنيس برلط كى ميرى اسخرى أميد كھى ۔ اس كى مدد كے بغير برے لیے اگلی میے کامودج دیکھنے کا امکان مذتھا۔ بے لیسی کے احساس نے میرے نسلى عرودك تليع مسادكر دبيا عقر اود لاكى كى بكايين بربنادى تقيل كرده ميرى جمانی تکلیف کا اندازه لکاچکی ہے۔ وہ بولی " میں جانتی ہوں کہ تم مگر کو ف کی فوج کے سیاسی ہو. میں تم سے دھم کی تھیک نہیں مانگوں گی ۔ تھادے ولونا تھادے ہا تھا پربلے کس انسانوں کا نون دیجہ کرنوش ہوئے ہیں ۔ اگر تم میری جان لیسے کا فیصلہ كريط بو توجلدى كرو، تمهاد مع الله مين خنر سے ميں ابنى أ تحصي سدكرليني مون. لیکن اگرداد تا دُن کی لِوجا کے باوجود انسانیت تھیں ایک عورت بر ہا کا محاسف سے روكتى ہے توميرا داستہ چھوڑ دو۔ بہ علاقہ درند دن سے خالی نہيں ۔ سورج عود ب

ہوتے ہی بستی کے راستے پر کئی شیراور چیتے پہرہ دینے لگتے ہیں " میں نے اپنا خبر بھیناک دیا ۔ لوہ کھڑاتے ہوئے اٹھا اور اس کاراستہ چھوڈ کر کہا پہتم جاسکتی ہو "

میری پر حرکت اس کے دل پر اثر کے بغیرہ دہی ۔ اس نے قددے نذیذب کے بعد کھوٹا اٹھا کر مسر پر دکھ لیا اور زینے ہر پا دی دکھنے کے بعد مو کومیری طدیت دیکھتے ہوئے کہا۔ دیم ذخی ہو!'

بین نے بواب دینے کی بجائے کرب کی حالت میں آلکھیں بندکولیں۔

وہ بوئی یو تم دات بہاں نہیں گزاد سکتے، میرے سا کھ آتو۔ "
میں بھر کے بغیراس کے بیچے جل دیا۔ بچرط ہائی بہت سخت تھی اور بی بڑی شکل کے سندھی سندہ کہ بازی اٹھاد ہا تھا۔ ہر سندرہ میں قدم کے بعد میں تیم بے ہوشی کی حالت میں نادہ دم ہونے کے بیاد عبی حالت اور دہ کوک کرمیراانتظاد کرنے لگئی۔
مقود کی دیر میں ننگ تادیک راستہ طے کرنے کے ہم کھی جگہ بنج گئے۔ میرے بائیں ہا کہ مرسز بہاڈ تھا۔ دائیں ہا کہ بیغے دہ تاریک کھڑ تھی جس میں آ بشار کرتی تھی اور سامنے بہاڈ کے نشیب میں جرط کے در میان چند کھونیٹو یاں دکھائی وسے بائیں با کہ میں بیار کی گھڑا نے کہ بی سرمز کھائی بیمت منہ تھی۔ میں سرمز کھائی ہوئے ہوئے بل لید فسی میں اور کی گھڑا نیچ دکھ کرمبرے قریب آکہ کھڑی توگئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ گیا۔ دلا کی گھڑا نیچ دکھ کرمبرے قریب آگر کھڑی توگئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ "ادھر دیکھنے وہ ہمادی بستی ہے۔ در ایمت سے کام لیجے۔ میں جبران ہوں کرآب اس حالت میں وہاں کیا کر دہ سے گئے ہی

میں نے جواب دیا۔ میں ندی میں بہتا ہوا وہاں بینجا تظاا ور شاید کسی دلوتا کا انتظاد کر دہا تھا ؟

تقوقی دیربورین بھر اُکھ کر چلنے لگا۔ بوں بوں بین استی کے قرب ہو دہا۔
کھا۔ مبرے فدشات دور ہونے جارہے گئے۔ وہ ایک یا تقسے مجھے سہادا دیسے
کی کوششن کر رہی تھی اور میراول گواہی دے رہا تھا کہ بیکسی وشمن کا با تھ نہیں۔
بتی سے بام رایک کی ہے اور لا غربوڈھا در دیجری آوازیں "اشا ایک اُٹ ایک اُٹ ایوا
اِدھراُدھ مِسْک رہا تھا ۔ لو کی نے اُسے آوازدی " بابا ! بین آگئی ہوں "
بوشھے نے یا تف بھیلا کر بے اختیار آگے بلے صف ہوئے کہا " بیشی ایست دیرلگائی
آسے اگر آم تھوڈی دیرا ورنہ آئیں تو بین شاید بھٹی ہواکسی کھڈییں جاگر تا"

المطاكى نے مجھے تھوڑ كر بوڈسھ كا مائھ بكرا إدادات ايك جونيرى كى طرف ل کئی اور پس پاس ہی سوکھی ہوئی گھاس کے ڈھبربدلیط گیا۔ مقوری دہر لبد میں نے میم بے موشی کی حالت میں استحصی کھولیں تووہ مجھے بادوسے پیر کر اُٹھانے کی کوشسش کردہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کرمیں وہاں سے اُن کی جھونبٹری تک کیسے بہنجا۔ رات کے فيصل برمجه موس أبالوين ايك بسز برنشا والفا الامبرك ذخون برغيان مدهي ہوئی تھیں۔ کرے کے ایک کونے میں آگ سلک دہی تھی۔ میرے قریب دوسری جادبانی پرکوئی اور مود ما تھا میں فے شدت کی براس محسوس کرتے ہوتے یا نی ما گا۔ انتا جو تناید ماری دات نهیں مونی تفی میری اواذ سنتے ہی برابر کے کرے سے مکلی اور مجھے مانی دیتے ہوئے بولی ساک سے ان کے بھوکے بین دیس نے آپ کے لیے وددهد که چور القا- الجي كرم كرتي تول " ده ددد هكرم كرف بي ادرميرا دل شرم اورندا من سک بوجهسے پساجادہاتھا۔ بوڑھا بومیرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اور اس نے میرابسٹر مٹولے کے بعد میری بیٹیانی پر مائف دیکھتے ہوئے کہا یہ تھادا بخار المي كم نہيں جواليكن مجھے لفين سے كرتم بہت جلد فيبك بوجا وكے . بواني كے زخم سن جلد محرجات باس"

تیسرے دن میرا بخاد قدرے کم ہو جکا ادر ہیں کسی حد نک اطمیبان سے اپنے محسنوں کے سابھ باتیں کوئی الیا سوال نہیں محسنوں کے سابھ باتیں کرسک بھا۔ اور ھے نے مجھ سے ابھی نک کوئی الیا سوال نہیں پوچھا تھا جس کا جواب دینا میرے لیے بکلیف دہ ہوتا۔ غالباً آسٹا اسے میرے متعلق یہ بتاجی تھی کر میں ان کے بدترین دشمنوں کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ اس نے مجھ سے میربھی نہ پوچھا کہ میں کب اور کیسے دخی ہوا ہوں میں اس کے بلے حرف ایک بیاس ان تھا۔

اسی وں جب اکٹا ندی سے پائی یلیے گئ تومیں نے اپنے ول پرایک باقابلِ ب<sup>ردا</sup>

برج کموس کرنے ہوئے بوٹھ سے کہا ہا آپ جلنے ہیں ، میں کون ہوں ؟" اس نے اطبینان سے جواب دبار سیمے معلوم ہے "

یں نے کہا "کو برجی تعلوم ہے کہ اگر حالات تھے اس حالت ہی ہماں مز ہے آنے تواب کے میری تعواد ان ہا الحوں میں کئی السانوں کا نحون بہاجی ہوتی " الا میصمعلوم ہے لیکن میں تھیں جرم نہیں ہجھا۔ تم نے جس سماج کی گود ہیں آتھ کھوئی ہے وہ حرف تھیں تعواد سے وار کرنا سکھا تاہے ۔ انسا یہت کی پیکا د سفنے کے لے کان نہیں دے سکتا۔ تم ان دلی تا ویں کے سیاہی ہوجو ا بینے بچادیوں کے معینوں سے دل کال بینے بیں اور اس کی جگہ بچھرد کھ دینے ہیں "

یں نے کہا یہ ادر آب اس بچر کے ول والے النان کوزندہ دکھناچاہے ہیں ؟
وہ اولا یہ بنیں بیٹیا! بخو کا ول تو اسی وقت چکنا بھور ہوگیا تھا جعب تھا اسے
ہا تھوں نے آتئا پر واد کرنے سے اسکاد کر دیا۔ اب بیس تھا اسے سیٹے میں ایک ۔
النان کے دل کی دھڑ کئیں میں دہا ہوں لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی تھاری تیمار وادی
ہماوا فرض تھا۔ تم اس آبوطی ہوئی اسی میں ایک وشمن کی جنٹیت سے بنیں بلکہ
ایک بناہ گزیں کی جیٹیت سے آئے ہو کی اس میری آ تکھیں ہوتی اور میں تھادی
فررت کرکی ہے۔

اس کے بعد میں بوڈھ سے خاصا بے تکف ہو جکا تھا۔ اس کی با توں سے بھے معلوم ہوا تھا۔ اس کی با توں سے بھے معلوم ہوا کہ اس بستی کے مجھ لوگ نگر کوٹ کی افغاج کی بیش قدمی دو کئے کے بیے جنوب کی طرت جا بھے کہ شمال کی جانب سے مگر کوٹ کی ایک و فوج کی بیٹن قدی کی خرطی ۔ چنا بخر بستی کے لوگ خو فر دہ ہو کہ حنگل کی طرف بھا گ شکط ادر مرت الیا ہوئے ہوئے ہے ، ادر مرت الیا ہوگ ہوئے ہے ، ادر مرت الیا ہوگ ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے میں جاذبی کی فوج ندی ہوئی تعمیر کر سے آگے کی فوج ندی ہوئی تعمیر کر سے آگے کے میں جانب ان لوگوں کو میر اطلاع طی کہ نگر کوٹ کی فوج ندی ہوئی تعمیر کر سے آگے ۔

بڑھناچاہتی ہے آورہ بھی رانوں رات رقو مجر ہوگئے ۔ لوڈھے نے آکٹنا کو سجھایا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ جلی جائے لیکن اس نے اپنے اندھے بابا کو چھوڈ کر بھاگا گوادہ نذکیا۔ اب یہ دولوں یہاں ہر آکٹا کے بھائی کا انتظاد کر دہے تھے ۔ ہیں نے پوڈھے کو ندی عبور کر سلے کے بعد ہو لوٹ ائی ہوئی، اُس کے حالات سنائے آو اُس نے کہا یہ بچے آمید نہیں کہ اس بونگ ہیں ہماری لبتی کے کسی آدمی نے حصر لیا ہو یہ بوالوں ہیں لوٹے کی ہمت تھی، وہ پہلے ہی جنوب کی طرف جاچکے ہیں۔ بہ لوگ جنھوں نے اس دوج بہا دری سے تھاری فوج کا مقابلہ کیا ہے ۔ شمال ادر مرتب کی کو گرفت جاچکے ہیں۔ بہ کی گرفت ہوں کے اس دوج بہا دری سے تھاری فوج کا مقابلہ کیا ہے ۔ شمال ادر مرتب کی مستبوں سے آئے ہوں گرب

آشا پائی لے کر آئی تو بہت بد تواس ہورہی تھی۔ ہم نے و جر پوتھی تواس نے بتایا کہ جب وہ پائی لے کر واپس آرہی تھی توراستے سے تھوڑی دور ایک شر ایک گائے کو پھاڈ کر اس کا گوشت نوج رہا تھا۔

یں نے کہا "ہم اس یا بی سے تبن جاردن گزاریں گے۔ اس کے بعد میں و

پانی لانے کے قابل ہوجا وُں گا۔ آثا کو اب وہاں بنیں جاہیے یا آٹا نے مسکولکر کہا یہ درندے انسان برانتہائی بھوک کی حالت میں جملہ کرنے ہیں اود اب آس پاس اتنے مولیتی ہیں کہ کوئی درندہ بھوکا نہیں رہا ہوگا یا نوڈ ھا اُنظ کر لاکھی کے مہادے باہر نکلا اور کھوڈ ی وہر میں اندر آگر کے لئے لگا۔ "آٹاکو اب دہاں نہیں جانا پڑے گا۔ مجھے آمید ہے کہ کل تک بادش عزور ہوجائے "آٹاکو اب دہاں نہیں جانا پڑے گا۔ مجھے آمید ہے کہ کل تک بادش عزور ہوجائے

میں نے لیٹے لیٹے کہا '' باہر داول تو معلوم تہیں ہونے '' وہ لولا '' ہوا بتارہی ہے کہ با دل انھی انجائیں گئے '' شام کے قریب میں بادلوں کی گرج من رہا تھا ادر اسٹا کہ رہی تھی'' میرے بابا کی ہاتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوتیں ''

تقی کرشابدوہ رات کورکسی دقت اکھائے ،

(Y)

بول جول دن گردرسے منفے میراید اندلینه بطرهنا جارما تفاکہ جنگن نرائن اپنی تكسسك كابدله لين كے بلے حرودكو فى نبا محاذ منتمنب كرسے كا. وہ اس بستى سے دیاده دور رنظامین اکتر سوچاکهٔ تا که اگر ده اس طرف این تکلیا توخالی هو نیزون کوبھی المرك لكانے سے دریا نہیں كرے كا ابنے لاكوں كى موت نے اسے پاكل بنادیا ہوگا۔ برمکن نہیں کرمیری ملا فلت سے وہ آسٹااور اس کے اندھے دادا پرا بنامخسر کا لنے سے باذرہ سکے ۔ بہ ہوسکتا ہے کہ میری طرف سے بغا وت کی صورت میں میرے اسے سیاہی میراسا کا دیں لیکن اس کا انجام کیا ہوگا ؟ اگر بعاوت کی وهمی سے جگت مرائن اور اس کے ساتھ باتی سرداد آٹا اور اس کے داد اپر باتھ الهاف سے بازا ہی گئے کو بالا خربیمعاملہ پروہست اور دا جرکے ریاسے بہش ہوگا۔ برقیدلوں کی حالت میں دہاں پیش ہوں ادر ہو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ وہ سب ان بے ک ہوں کے بلے زیادہ سے زیادہ مراکامطالبہ کریں گے۔ نگر کوسط میں میراکوئی دومت منہو گا۔

ساتوی دوزمیں لبزے اُٹھ کر آئے سن آئے ہستہ چلنے بھرنے کے قابل ہو چکا
تھا۔ آٹا علی العباح اپنے مکان سے باہر ایک گائے کا دور ہد دہ دہی تھی میں
اپنے لبزے اُٹھ کر باہر کلا اور اس کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگا کہ بیٹھ کیا۔ دہ دورہ دوہ کر اُٹھی توہیں نے کہا یہ آٹٹا! بین آئے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں "
گیا۔ دہ دورہ دوہ کر اُٹھی توہیں نے کہا یہ آٹٹا! بین آئے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں "
اس نے دورہ کابرتن میرے قربب رکھت ہوئے کہا یہ کہتے!"
میں نے کہا یہ اُٹھا تھا با ایساں دہنا تھیک نہیں۔ بیرادل گواہی دیتا ہے ک

نگر کو طے کی قوج جنوب یا نشمال سے اس طرف صرور آئے گی ۔" وہ بولی "آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے اندھے داد اکو چھوڑ کر کہیں بھاگس جاؤں ؟"

" نہیں آتا! تمقادے دادا کی مدد کے لیے ہیں تمقادے ما تفیصلے کوتیار ہوں!"
اس نے کہا سلیکن آب بیلے کے قابل نہیں ہوئے ادر اگر آپ اسس قابل مونے بھی توہم مندر کا نتظاد کے لینر کیلے جاسکتے ہیں "مندر اُس لڑکی کے بھائی کا نام تھا۔

ئیں سفیرواب دیا جسیں دعدہ کرتا ہوں کہ میں تھیں کسی محفوظ جگہ مہینجا کر بھراس بسنی میں دانیں آجا دُن گا اور جب تھا دا بھائی آئے گا تواسے تمھا دسے پاس بہنجا ددں گا''

وہ بولی یولیکن ابھی آپ ابھی طرح چل بنیں سکتے۔ پھر آپ نود بر کہتے ہیں کہ نگر کوٹ کی قوج برفائی بہاڈوں تک ہمادے لوگوں کا تعاقب کرنے کا ادادہ دکھی ہے میکن ہے کسی جبکی ہیں ہم اپنے آد مبوں کو تلاش کرلیں۔ لیکن جب آپ کی فوج اس مرت جائے گی تو لوگ دیاں بھی اس بستی کی طرح ہمیں چھوڈ کر بھاگ جائیں اس طرت جائے گی تو لوگ دیاں بھی اس بستی کی طرح ہمیں چھوڈ کر بھاگ جائیں گے۔ بابا میرا یا تھ بکو گر بھی چند قدم سے ذیا دہ نہیں چل مکتا۔ ہمادا سا تھ کوئی نہیں دسے گا اور ہم اگر آپ کی فوج کے یا تھوں سے بھی گئے تو تہا جگل بس تھ گئے ہمادا سا تھ کوئی بس تھ بھی گئے تو تہا جگل بس تھ بھے ہے در ندوں کا شکاد ہم جائیں گے "

میں نے کہا۔ میں اس صورت میں تھا دے ساتھ دیموں کا لیکن تھا دا بہاں سے نشلنا حزودی ہے ۔ اگر تھاگواں کو منظود ہوا تو تھادا بھائی تم مے آسلے گا لیکن میں اس خدت ہو۔ تم نے دکھاہے کہ چینے کس بے دردی کے ساتھ مویشیوں کر جنوب میں جاتا ہوں چیتوں سے ذیا وہ بے دحم ہیں میں جاتا ہوں چیتوں سے ذیا وہ بے دحم ہیں

چینے اپناہیٹ بھرنے کے بعد آدام سے مبھ جا الی ہیں گیں ہمادے سماج کے بیٹوں
کے دلوں سے السالؤں کے نوں کی بیاس بھی ختم نہیں ہوتی ۔ اگر مجھے مرد اس بات
کا بھیں ہونا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر تھیں ہے اسکوں گا تو ہی تھیں پر مشودہ نہ دیتا۔
لیکن تھادا دامطہ بھیڑ بوں سے ہے ۔ السائوں سے نہیں ۔ جب تھادا بھائی آئے گا
توباتی لیستی کی طرح اپنا گھر خالی دیجھ کر میں تجھے گا کہتم بستی کے لوگوں کے سا عذجا
جب تی ہو۔ میں بھریم دعدہ کر تا ہوں کہ حب تک وہ تھیں ڈھونڈ نہیں لے کا میں تھاد
سا عقد مہوں کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشر کے لیے تھا دسے سا عقد دہوں ۔
اپنی جان بچا ڈ اسٹا! اگر اپنے لیے نہیں تو میرے لیے :

آخری الفائل میں نے جذبات سے مغلوب ہوکر کہ دیے۔ آشائے بغودمیری طرف دیجا اور اپنے آنسو اپر پہنے مبرے کہا۔" آپ نے مبری جان کی قیمت بہت برطوعا دی میں چلنے کے لیے تبادیموں "

بیں نے کہا یہ تو ہم کل صبح ہوتے ہی بہاں سے کل جلیں " وہ بولی یہ اتنی جلدی نرکیجے ، ابھی آپ نہیں جل سکیں گے " میں نے اُسے تسلی دینے ہوئے کہا یہ میری فکر مذکر د ۔ اگر میری ٹانگ ک شکلیف بڑھ گئی تو ہم ابتدا کی منز لیس ذرا آ رام سے طے کرلیں گے ۔ بیں ابھی تھادیے دا داسے مات کرتا ہوں "

ہم اُنظ کر الدرجانے کو کھے کہ آمثا اچانک بدی اس می ہوکر '' بھیا! بھیا! ' کہتی ہوئی ایک طرف بھا گئے ۔ کوئی تیس جالیس قدم دور ایک لوجوان دولون یا تھوں سے اپنا پریٹ دبائے لو کھولا آنا ہوا آر ہا تھا ۔ اس کی چال بتا دہی تھی کہ او فیری طرح زخمی ہے ۔ بیں بھی بھاگ کر آ سکہ بڑھا اور مہم اُسے نہا دا دے کرمکان کی طرف نے آئے ۔ آئا کا دا وا با ہر تکل کر چلا وہا تھا ۔ آسٹا یا آسٹا! ایسان ہے

تهادا بهتيا "اورمندر تحيف آواد مين آمنات كهدر ما تها . آمناتم مهاگ جا وُء محص جهورٌ دو اب مجھے کسی کی مدد کی مردرت رئیس جلدی کرو ۔ آسٹا تم مھاگ جاؤ۔ وہ مرے بیتھے آرہے ہیں۔ دہ ابھی ہیج جائیں گے" جو نیٹری کے قریب بہنچ کر دہ ایک نوردار چھنگے سے ایٹ آپ کو ہمادی گرفت سے آن اوکرتے ہوئے چلایا۔ وہ سرق اور حوب کی طرن سے اس لبتی کے گرد گھراڈ ال رسے ہیں۔ تم ندی کے ساتھ ساتھ بنچے کی طرب حبنگل میں بہنچ جائے۔ دہاں جندساتھی متھادا استظار كردم يوں كے ماب جلدى كرو بوسيے كاونت نہيں ابالات كوسمجھا ذ" ان الفاظ کے را تقرنددیکے مذہبے تحول کی دھار بہنکلی اور وہ مذکے بل گریڈا بیں نے جلدی سے اُسے اٹھانے کی کوئٹش کی لیکن وہ اپنی ذندگی کا مفرضم کر جیکا تھا۔ پھٹے ہوئے بریلے سے باہر تھی ہوئی انترانوں کوہا تھوں کا سہارا دسے کر یمان نگ بہنچیاانسان کی توت سے لجبد تھا۔ آشا بیفرائی ہوئی استعموں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ دیں تھی، تھوٹ ی دیرے لیے میں بھی مبہوت ساہو کر اس خوش وضع لو بوال کی لاس دیجها دیا لیکن اچانک میں نے ایک تھر جھری كالداكي بالقص أشاوردومرے بالقے اس كے داداكا بالف كركدندى کی طرن جل دیا۔ امن اضطرادی حالت میں چند قدم اٹھانے کے بعد دک گئی اور اس نے جلا کر کہا یہ نہیں میں این بھائی کی لاش چھوڈ کر نہیں جامکتی۔ بوڑھا بھی رمین برماشه کیا میں نے کہا اور ماما براکستا کی جان مجالے کا احری موقع سے محاکوان مكر با ابت الوق كي آخرى فوام ش بودى كرسف سے انكاد مذكر د"

بوڈسے نے کہا یوا گرتم آئا کی جان بچا سکتے ہو تراسے لے جاد ۔ اب میں کھارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب میری ٹانگوں میں میرا بوجھ اُکھانے کی ہمت میں اس میں ایک ہوئے اور میں یا تھ بوٹر تا ہوں "

بتھرائی ہو نُنگاہوں سے میری طرف دکھینی ہوئی ان آدمیوں کے ساتھ جل پڑی اور بیں ایک سائٹے ہوئے مسافر کی طرح نستی کی طرف دوانہ ہوگیا ہ

## (4)

والی پر انتها نی کوسٹسٹ کے باوجودمیری دنتار بہت سے تھی میرے بنجنے سے پہلے فوج کے جندوستے لبتی میں داخل ہو سے کھے دور مے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گرد جمع ہوگئے اور تھے سے حکمت ترائن کے مانحت الشب والى فوج كے حالات بويھنے لگے ۔ بس كو تى جواب دیا بغیراً شا كے تحرك طرت بط صا اسندر کی لاش کے قرب اس کے دادا کی لائش بط ی تھی لیکن یہ دولوں لا تبیں اس مدتک منے کر دی گئیں تھیں کہ میرے لیے ان کا پہچا نامشکل تھا۔ ایک مرداد آسك برط حكرب احتباد ميرب سائق لبط كيادر كين لكاير بعكوان كى كريا ہے کہ تم زندہ ہو۔ ہم نے تھادے متعلق بہت بڑی نبر منی تھی۔ کہاں سے ارہے ہو تم ، حکن روائ ف ميں ميغام بھيجا تھا كەدىتىن اس علاقىيى جمع ہور ماسمے ، لیکن اس سبستی میں ہمیں ایک لاش اور ایک اندھے کے سوا کھے نہیں الا۔ ہم ندلستی بر حمله کرفے سے پہلے دشمن کے بلے پراڈکی طسرف جانے کے تمام دائے بند كر ديا يق ميرانيال بعدكه وه بني جنگل كى طرف بھاڭ كُهُ ہوں گے " میں نے اُسے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا۔ اسس اندھے کو مادنے میں كيا فائده لختا بي"

اس نے کہا "ارسے بار دہ کمخت بڑا ضدی تھا۔ہم اس سے نستی کے لوگوں کے متعسلق پر جھنا چاہتے تھے لیکن وہ ہمیں باگلوں کی طرح کا لیاں دسے رہا تھا۔ ہم لے اس کے مند پر مکا مار اور وہ زبین پر ڈھیر ہوگیا۔ وہ شا پر پیلے ہی سرنے میں آنتا کو کی ارد وہ ڈھاڈیں مارتی ہوئی میرے ماتھ جل پڑی۔
مفور ی دہرے بعد زندہ رہے کی تو اہش اس کے ہرد خم پر غالب آبی تھی ادد دہ
میرے ماتھ بھاگ دہی تھی۔ کچھے کچھ وہر اپنی جہما نی تکلیف کا اصاب منہ بوا۔
میکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت آ ہستہ آہستہ بواب دے رہی تھی۔
میکن کوئی آدھ کوس چلنے کے بعد میری ہمت آ ہستہ آہستہ بواب دے رہی تھی۔
میک نے بڑی شکل سے ندی کے کنادے کنادے کنادے پراڈے کے لئیب میں کوئی ایک
کوس فاصلہ کے کہا اور ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہوگئے۔ اب آئما میرا ما تھ
دیسے کی بجائے میری دا ہمنا کی کر دہی تھی۔ اجا نک گھنے درخوں کی ادسٹ سے
باریخ مسلح فوجوان موداد ہوئے اور ہماد ا داستہ دوک کر کھڑے ہوگئے۔ یہ دہی
سے دیکھا اور اپنی کلماڈی مرکد کے ہوئے ہوگئے۔ یہ دہی

میں نے کہا یوں اس اس کو کھادے پاس بہنچا۔ نے کے ایا ہوں ۔ اب ہاتوں کا وقت بنیں ، اُسٹا میرے متعلق یہ بتا سکے گی کہ میں تھا دا دہنمی نہیں ۔ تم اب اس کو توقت بنیں ، اُسٹا میرے کھوظ جگر سے جاد'' بھر میں نے اُسٹا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ اس اب میں میرے بلے تھا دے را بھ بھاگنا مشکل ہے ۔ میں اب بستی کی طرف والیں جاتا ہوں ممرے بلے تھا دے بابا کی جان بجا مکوں "

ایک نوبوان نے فرندد کے متعلق پوچھا۔ بیس نے جواب دیا یہ سندوم پہاہے۔
اب وقت ضائع نہ کرور مجھے اندلیٹہ ہے کہ شمال کی طرف سے نگر کوٹ کی دوسری فوج یہ نے کے کہیں مقام سے ندی محود کرکے اس طرف نہ آدہی ہو۔ اس بیلے دن سکے دفت تھادے لیے ندی سکے کتا دے چلنے کی بچائے جبکل بیس چھپ کر چلنا ہتر ہوگا "

استا جیسے تواب کی حالت میں ہماری بائیں من رہی تھی۔ وہ کھو کے بغیر

کے لیے کسی بدانے کا منتظر کھالیسکن تم نے یہ نہیں بتا یا کہ تم کمال سے آکہ ہے ہو ؟"

بیں نے بڑی مشکل سے اپنا عقد ضبط کیا اور پاس ہی ایک بتھر پر بیٹھتے ہوئے اسے بواب دیا یہ بین زخی تھا اور بہاں پاس ہی ایک جگہ چھی اہوا تھا۔"
دہ لولا یہ تواہب کو پہنر نہیں کہ مروا رجگت نرائن کی فوج یہاں کب پہنچے کی ؟ ہمیں سینا ہتی نے برہلایت کی تھی کہ ہم بہاں ان کا انتظار کریں۔ ابنی اطلاع کے کہ ہم بہاں ان کا انتظار کریں۔ ابنی اطلاع کے مطابات اضیں آج ہی بہاں بہنچ جانا چا ہیے۔ سینا بینی تو دبھی اس طرف آ کہ بین ، مجھے انسوس ہے کہ آپ کی فوج کی تباہی نے ہمادے تمام اوا دیتے بدل فیلے ادر ہمیں دہ کامیا بی جس کی آئید کھی نصیب نہیں ہوسکی "

میں نے نفرت اور حقادت کے ہونیات سے مغلوب ہوکر کہا یہ کہا ایک اندھے کو ماد دینا آہے کے نزدیک کامیا بی نہیں ؟"

سرداد سے کنا " اگر آپ کا معلب ہے کربتی کے لوگ ہمادی کس سے تدہری کے باعث نکے سکے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمیں صرف مون سے اور مسشدی کا طرف ہے اس بتی سے گرد گھرا ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس خرف سے ہم سنے وہمن کے لیے فراد ہونے سکے تمام داستے بندکر دیدے سکتے سردار مگت رائن نے ہمیں اطلاع ہیمی تھی کہ وہ نجے کے کسی محت م سے ندی عبود کرکے ڈس کر ائن نے ہمیں اطلاع ہیمی تھی کہ وہ نجے کے کسی محت م سے ندی عبود کرکے ڈس کے لیے تعزیب کے مینا کی دو آئی میں بناہ پلنے کے تمام داستے بندکر دسے گا۔ اب دو آئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ زشمن سے کسی مگر بن باکرندی مبود کر کی ہے اور دو آئی میں جا کہ بی جا کہ ایک میں بیاہ بلاغ میں مائل کی طرف کہیں دود تکل گیا ہے۔ دوسری ہی کہ اکفوں نے این اطلاع کے مطابق ندی عبود کر کے مغرب کے جا دو میک کی طرف دشمن کو کھا گئے کا داست بندندیں کیا اور دشمن کو کھا گئے کا

موقع لی گیاہے۔ تاہم مجھ لیقیں ہے کہ اگر وہ جنگل میں ہیں توہم القیس جھڑوں کی طرح کھرکر مادسکیں گے۔ ہمادے سینا بتی ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا جانتے ہیں۔
اپ کو یہ شن کر نوشی ہوگی کہ ہم نے دشمن کو کئی تکسیں دینے کے بعد اس بہاڈ کے بیکھے کئی کوس وسیع علاقہ صاف کہ دیا ہے "

مدداد ہم مجا کر کہ میں جگت زائن کی تمکست کے ذکر سے بچرا کیا ہوں، مجھے اور زیادہ مرعوب کرنے کے لیے اپنی نوحات کی تفصیلات سادیا تھا يكن ميريد شيالات كهيس اور تقه ، بين حروث أنشأ كم متعلق سوچ رم الحقا اور انتها فی عاجزی کے ساتھ بھگوان سے دُعا مانگ دیا بھاکہ وہ جگت زائن کی فوج كے حجائل ميں داخل ہونے سے بہلے كہيں دورنكل جائے يہي ان دلوتا وَں كريسي أمثاك مددك بله بلارها كفاجن كي تقديب كم متعلق ميرسد ول بين طرح طرح کے شکوک بدا ہو چکے مقے لیکن میری دُما قبول مذہوئی. شام سے کے در پہلے جگت مرائ اپنی فوج کے ساتھ اس ستی میں مہنچ گیا۔ آنا اُس کے قید اوں کے ساتھ تھی۔ مجھ میں یہ ہمت مزیقی کہ میں اس کے سامنے جا سكوں رميں جانبا كھاكہ اگر ميں سنے اس وفنت د يو انكى سيے كام ليا تو اُستا كو بچاتے کے دہتے سے امکانات بھی ختم ہوجائیں گے۔اکس بے بین نے کسی کید نہ برایا کہ میں آشاکو جانراً ہوں اور جب میں موست کے قریب تھا تو اس نے مجھے بناہ دی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے سوالات کے بواب میں کیں نے اکھیں صرف برکہ کر مطمئن کر دیا کہ میں نے ندی سے سکلے کے لعب ریند دن پاس ہی ایک غارمیں گزارے ہیں اور آس باس معظمے والے ان مولئیوں کے دودھ پرگز ارہ کر نادیا ہوں جنسیں بداری لوگ بھاگئے ہوئے تَقِيعِ جُورْكَ مُنْ مِكْتِ مِرَائِن مِنْ وَكُلِيدِ وَكِيدِ كَرِيدِت مُومِنْ يُوالْبِكِن جِبِ أَسَ

نے بیکہا کہ میں نے تمھارے آ دمیوں سے حمصارے سرکے ہر بال کے بدلے ایک ملیجہ کوموت کے گھاٹ اُ جارنے کی قتم لی تھی ، تو میرا دل بیٹھ گیا۔

(4)

دان کے وقت جب جگت نوائی ایک جونیٹری میں اگرام کردہا تھا میں اسس کے باس بہنجا ور اُسے اپنی مرکز شنت سنائی کیکن احتیاطاً آسایا اُس کے دا داکا ذکر چیش نے کی بجائے ، میں نے عرف یہ بنانے پر اکتفاکیا کہ میں ندی کے دا داکا ذکر چیش نے کی بجائے ، میں نے عرف یہ بنانے پر اکتفاکیا کہ میں ندی کا دردہ میری صالحت پر کے کناد سے مرد ہا تھا کہ ایک لو کی اس طرف آئی اور دہ میری حالت پر دم کھا کر بچھے اس اجرای ہوئی لبستی میں سے آئی اور میری تیماد دادی کرتی دہی .

جگت رائن نے مجھ سے سوال کیا یہ وہ لوگی کہاں ہے ؟" بیں نے جواب وہا یہ دہ فوج کی آمدسے پہلے کہیں رولومٹن ہوگئی تھی ادد بیں آپ سے پاس یہ دد ٹواست نے کر آیا ہوں کہ اگر دہ کہیں بچرٹ ی جائے تو آپ مجھ پر آس کے احمانات کا لحاظ کرنے ہوئے اس کی جان بچانے کی کوش کریں "

جگت نرائن نے اپنے تیود بدسلتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ، تھادی جان دنوتاؤں نے بچائی ہے۔ دلوتا اگرچاہیں آو دہ ایک بھوکوڈ نک ماد نے سے ماد نرکھ سکتے ہیں۔ دلوتا چاہتے تھے کہ تم دھرم کی سیرا کے لینے زیدہ دہو، اس لیے الفوں نے ایک ڈائن کی بٹی کے دل میں تمقادسے لیے کفوڈی دیر کے لیے دحم ڈال دیا لیکن میں تھیں مالوس نہیں کرتا۔ اگر وہ ہمادے یا تق آگئ تو میں ہرکوٹ مٹن کروں گا کہ اُسے مندد کی

سیواکے بیلے پھیج دیا جائے۔ ابھی مقوڈی دیرہوئی جنگل بیں ہم نے ایک لڑکی کو پکڑا تھا۔ وہ ہست نوبصورت تھی اور پر دہت کے بھائی نے جھے سے کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کی ہمیں شیوجی کے مست در میں خرورت سے ۔ تم نے قیدلوں کو دیکھا ہے نا ؟"

میں جانیا تھا کہ اس کا اشارہ آسٹا کے سواکسی اود کی طرف نہیں لیکن میں نے بواب دیا "میں دمکھ چکا ہوں لیکن رہ ان میں سے تہیں ۔ مجھے ڈرسے کہ اس نے کمیں ندی میں چھلانگ نہ لگا دی ہو!'

مگت نرائ نے کہا یہ تو بھریہ تھارا تصور ہوگا۔ تم نے اُسے بنا دیا ہوگا کہ ہم وگ بہت ظالم ہیں اور اپنے قید بول کے ساتھ بہت بُرا سلوک کرنے ہیں !! میں نے حقادت کے ساتھ جواب دیا ہاں میں سنے اُسے یہ بھی بتا دیا تقاکر شیوجی کے مندر میں ولودا سیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے !!

جگن قدائی محقے سے کا بینے ہوئے چلایا یہ جاموش دہو۔ مجھے مادباد اس بات کا احساس مزولاؤ گریس نے تھیں ایک سیاہی سمجھنے ہیں غلطی کی ہے۔ اگر تھارا دل اس قددناؤگ سے تو تم واپس جا سکتے ہو۔ ویسے اب تم اس قابل نہیں ہوکہ کسی جنگ میں محقہ لے مسکو۔ اپنے بیٹوں کی موت کے بعد میں بہروا

یں نے ایکھتے ہوئے کہا "اگرمیری جگہ آپ کا بیٹیا ہوتا تو بھر بھی آپ کھے ک بواب دسینے ؟"

جگت فرائن نے تھادت ہے جواب دیا یہ اگر تھادی جگرمبرا بیٹا ہونا آد ان توگوں کی مدرسے زندہ دہنے کی بجائے ندی میں ڈوب جانا ہم سمجھتا۔" میں اُنہا کی بالوسی کی حالت میں جھونیڑی سے باہر تکل دیا تھا کہ جگت نرائن

نے مجھے آواز دے کر دوبارہ اسی طرف متوج کرتے ہوئے کیا " اگر میراقیاس غلط نہیں توتم اس لیا کی کے متعلق مجھ سے کوئی بات چھیاں ہے ہو!"

"كون سى بات ؟ بين في إين برايتاني برقال باف كى كوست كرت الدوك

میری طرف سرسے پاؤں تک دیکھتے کے بعد جگت نوائن سفے میرے جہرے برنگاہیں گاڈ دیں اور لوالا " میرے پاس آنے سے بیلے تھیں معلوم مقاکہ وہ اولئی کہال ہے اور تم اس کا بتہ دیتے سے بیلے میرے خیالات معلوم کرنا چاہتے تھے ۔ اگر میرا برخیال غلط نہیں تو میں تھیں نفیدے تکرنا ہوں کہ تم آگ سے کھیلنے کی کوششش نہ کرو۔ میں تم سے بہ فرولا کرو۔ میں تم سے بہ فرولا کرو۔ میں تم سے بہ فرولا کہوں گا کہ اگر بہ بات نابت ہوگئی کہ تم نے ایک ملیجھاٹے کی کو بھا گئے ہیں مدد نے کی ہوں گا کہ ایک میں میان کے ایس میرو نے کہ کہ اگر بہ بات ناب کہ این اور سے نہیں یا وکے بھھادے لیے بہ لوگ اُن سوریا وَں کو بھولے ہی ۔ اور نہیں ہوں کے بود ھرم کے ان دشمنول کے اُھول کے ہیں "

بیں اپنے دل پر ایک ناتا بل بر داشت ہو جو سے کر دہاں سے نکلا۔ میرا دل
کہتا تھ کہ اگر میں صبح سے پہلے آشا کو فیدسے چھوا سے کی کوئی تدبیر نہ کر سکا توکل
سکے ماتی فوج پہنچ جائے گی اور میرے لیے آشا کی مدد کرسٹے کے امکا ناسختی ہو جائیں گے۔ ہر کھ میری پر لیٹ نی میں اضافہ ہو دیا تھا۔ آسمان پر با دل گرج دہے
عظے میں اس جھونیوی کی طرف بڑھا جہاں قید بوں کو جع کیا گیا تھا۔ بہر بدادوں بیں
سے بیند میرے اپنے آدمی تھے اور مجھے لقین تھا کہ دہ میری فاطر برٹری ہے دوانا
قربا نی سے دریع نہیں کریں کے لیکن مجھے برا المینان مذتھا کہ وہ میرے یہ دوانا

يهي اس كادل شولنا خرددى مجمدا تقا- ايك نوجوان مس كانام بنسى داس تقا ميرى نوج کے ایک وستے کا فرتھا اور میں اس کے متعلق جا مّا تھا کہ چھلے کے آغاز ہی جگن زائن کے حکم پر مور آوں اور بچوں کے قبل بروہ بہت برگشتہ تھا ۔ بیٹا بچر برسے دادوں میں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی مجائے میں نے اُسے تلاش کیا اور اُسے ایک طران ہے جاکد اپنی تمام مرگز نشعتِ فمنا دی۔ بنسی دامس نے کسی تذبذب سے بغیر المثاكوفيدس بهران كاوعده كيار كجيد دير كحن كرف كدنك بعدتهم أبك تجويز برتفق ہو گئے بنسی داس مجھے فوج کے بڑاو کے کچھ فاصلے پر ایک جگہ بڑھا کر حلاکیا اور تحوری دیربعد اپنے دستے کے آٹھ ایسے آدمبوں کو میرسے باس لے آبا ، جن كے متعلق ہميں بقين تھاكدوہ كوئى سوال پو بھے لغير برحكم كى تعميل كريں گے - إن ادمیوں کرمیں نے بتایا کرمیں فوج میں ایک خطرناک سازمن کا علم ہوا ہے اس لیے سرداد جگت زائن کی خواہش ہے کہ جیداد میوں کو چیکے سے گرفاد کرلیا جا اس کے بعد سنسی داس فید بوں کے ہرے داروں کے باس گیا۔ ہر بداروں کی اولی کلانسر جگست نرائن کا بنا آدمی تقایبنی داسس نے ایسے تبایا که مرداد حکت ترائن مجھے بڑاؤ میں گسٹت کرنے ہوئے ملے ہیں اور وہ تھیں اللے این بہرمداروں كالسرينسي داس كے سائق حل برا. مفور مى ديرلعدم كمجه فاصلے براك كى بايس سن سيم تق بهريدارول كاافسركمدوما كفايد مرداربيت تقط بوئ تقر كله العو ف شام کے دفت ہی کہ دباتھا کہ میں سب جلدسوجاؤں گا۔اس طرف اُجام ين وه كياكررس مي ين اورنسى داس أسع تحصارها كفاكه أكد كني مجوز إلى ا میں ادر سرزار ایک جھونیری سے باہر کھڑا واسد لوکے ساتھ بائیں کر دہا ہے۔ مل حيران بول كم تم طرسته كيون جو-

بنسی داس کے انوی الفاظ کادگر ٹابست ہوئے اود پر میاروں کے افر

نے آگے بڑھتے ہوے کہا " ادے یاد ڈرنا کون ہے "

خوش تسمتی سے تاری میں دہ ہم میں سے ہراکیہ کوجگت زائن مجھ رہا تھا۔ سائیوں فی سے ہراکیہ کوجگت زائن مجھ رہا تھا۔ سائیوں فی میرسے اشادے پر ممل کیا اور اسے آن کی آن میں دبتر ن میں جکو دیا گیا ۔ ایک سیائی فی اس کی گردن پر تی خود کھتے ہوئے دھمکی دی کراگر تم نے شود مچا یا تو تھادی جان کی خبر نہیں۔

بنسی داس بھر تاریکی میں عائب ہوگیا اور مقولاً ی دیر میں در اور پہر بداروں کو سے
آیا اور انھیں با ندھے کے بعد اُن کی عِکمہ اپنے دو آدمی ساتھ سے گیا۔ ہم نے اِن پہرطارا ا کے سنر پر احتیاطاً کیٹرے با ندھ دیدے تاکہ وہ کسی کے ساتھ بات مذکر سکیس ۔ اب
بنسی داس کی اطلاع کے مطابق یا تی بہر بداروں ہیں سے چادہما دے اپنے آدمی
سے اور نیس دو سرے مسرداروں کی فرج سے تعلق رکھتے تھے۔

اب ہمادی بھر بیات دوسے دستوں کے تین ہرے داروں کے اسری جگہ کے

الے گااور آ دھی دات دوسے دستوں کے تین ہرے داروں کوجی کسی مذکسی

ہمانے دہاں سے دخصت کروے گا۔ اس کے بعد دہ مجھے اطلاع دے گابنی

داسس کو آخری بادر صفیت کروے گا۔ اس کے بعد دہ مجھے اطلاع دے گابنی

داسس کو آخری بادر صفیت کروے گا۔ اس کے بعد ہیں نے اُسے دوسرے آدمیوں

سے علیحدہ کرکے تجھا باکہ دہ آشا سے ملے اور اسے بہری طرف سے یہ بہنام

وے کہ وہ قیدلوں کو آدھی دات کے قریب بھا کے کے لیے نیادر کھے بنی اس کو گئے دیا وہ ویر بنی ہوئی تھی کہ موسلا وھاد بادش سروع ہوگئی۔ بھے اس بات

یر فلدرے اطمینان ہوا کہ باتی فرج ہو باہر بڑی ہوئی تھی، اب جو نیزوں کے

یر فلدرے اطمینان ہوا کہ باتی فرج ہو باہر بڑی ہوئی تھی، اب جو نیزوں کے

اندر گھنے کی کوشنش کرے گی۔ بیں نے ایک سپاہی سے اس کے ہتھا دے

لیے ادر انہا فی بے قرادی کے سا تھ بنسی داس کے ہبنا م کا انتظاد کرنے لگا۔
آدھی رات سے کچھ در پہلے دہ محاکما ہوا میرے یاس آبا۔ بیں اُسے و کھنے جما

کوا ہوگیا۔ دہ مجھے مازوسے بکو کر کھینے آ ہوا ایک طرف لے گیا اور بولا یہ بی قید ہوں کے بھا کے کا راستہ صاف کر بیکا ہوں لیکن آسٹا کے متعلق میں ایک افسوس ناک خبر لے کر آیا ہوں "

میرادل بیٹھ کیا ادر میں نے ڈوبتی ہوٹی اُداز میں کہا ب<sup>ند بھ</sup>گوال کے سیلے بٹاؤ کما ہوا "

اس نے کہا "ابھی پر وہت کے بھائی نے دو بجاربوں کو بھیجا تھا اور وہ آٹا کواٹس کے پاس سے کئے ہیں۔ میں اگر کوئی مزاحمت کرتا تو یہ تمام کھیل مگڑ جانے کا ندلیٹہ تھا!"

بیں نے بینی داس کو سجھا باکہ بیں آشاکد وہاں سے کالنے کی کوئشن کردں گا اور تم تفور کی دیر انتظار کے بعد تمام قید لیوں کورہا کردد اور انھیں برھی سمجھا دو کہ ان گا ایک ساتھ چلنے کی بجائے بسٹکل با پہاڈی طرف تمنشر ہوجانا بہتر ہوگا تھا ہے بلے بھی بھاگ محلے سواکوئی چارہ نہیں۔ اگر تھی وقت آیا تو شاید ہیں تھیں اس احمان کا بدلہ دیسے سکول میکن اگر ہیں تھا دیسے احسان کا بدلہ نہ بھی دسے سکا تو تھیں براطیبنان دہے گاکہ تم نے بھگوان کی مرضی لودی کی ہے۔ اس کی نگاہ میں تھا دا ووج دلو ماک کی سے اور نیجا ہوگا۔"

بنسی داس نے ہواب دیا۔ سیس آخری وقت تک مقادے ساتھ ہوں۔ آپ تفویشی دیر پردہت کے بھائی کی قیام گاہ سے باہر میرا انتظار کریں۔ بین قیدلیوں کو کا کرتے ہی دہاں پنج جاؤں گا۔ آپ دہ جھونیٹری تلاش کر سکیں گئے ؟" میں سفے جواب دیا جہ دہاں میں آئی تھیں باندھ کر جاسکتا ہوں۔ وہ ظالم اسی تھرین مخہرا ہے جہاں مجھے بناہ ملی تھی ؟

(4)

تھوڑی دیربعد میں اُٹاکے گھر کی دلوارکے تریب ایک درنست کے بیٹیے کھڑا پر دہت کے بھائی کے یہ الفاظ س رہا تھا۔ "تم دلوانی ہو۔ یہ تھاری نوس تسمنی تھی كرمين لي تصل منكل مين گرفياد جونية وقت ديكه ليا تقا تم جيسي تولفورت الكي كوزنده دمينا جاسي ادرمين تهيين جوزندكى عطاكر سكنا مهول اس برنگر كوط مين ادیجی ذات کی ہزاروں لط کیاں دئے کس کی مم السس منگل سے سکل کر اس مندر کی مبرکرو گی جورا ہوں کے محلوں سے زیادہ عالی شان ہے اور جس کے پجادی سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ میں اس پر وہت کا بھائی ہوں ا جس کے سامنے نگر کوف کا داجہ ہا کھ با ندھ کر کھڑا ہوتا ہے میں تھیں تدھ کرکے اینے گھریس حبکہ دول گا۔ میں نے تھیں اس سے طایا تھا کہ مجھے تھادا تبدیوں کے سا کا دمنالب مدانس تھا۔ ویکھوس نے یہ جھ کر کہ تھیں گھوک ہوگی اینا کھانا تمار سے لیے رکھ کھوڑ اتھا بھی جاؤ۔ رکھو کھے ناداض کرنے کا مطلب یہ ہوگا كركالى دلوى كے سامنے دوسرے قبدلوں كى طرح تھار ابھى بليدان ديا جائے " استاك أوادسان دى يردنيل كنة إلى عقيد لكاد - مجه النفيذ لكاد - مجه النفيذ لكاد - م مارسكته بور ميرى عرّت بنين جيهن سكته - مجه جيورود ودنه مين شود مجادّ ل گ برومت كه بها لي نه كما يستم الرجلاد بهي تواس وقت كمسي كواس جمونيون کے قریب آلے کی جرات بنیں ہوگی اس وقت کر کوٹ کاد اجھی ہماں ہوتو دہ تھادی چوں بر دور دیسے کی جر اُت بنیں کرے گا" آشام لارسی مقی او مجھے جھوڈ دور میں اسے بھائیوں کے ساتھ سرنے کے لیے

میری قوت برداشت بواب و سے کی تھی اور ہیں آگے بڑھ کر جو نیٹری

تياريون"

اندداخل ہونے کو تھا کہ مجھے گشت کرنے والے ساہمیں کی ایک ٹولی کی چاپ ٹرنائی دی اور میں چرد وزخدت کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہوگیا۔ آشاکی پینے کھار ش کرسہاہی کی اور میں کرسہاہی کا کر آگے بڑھے اور ایک سپاہی دروازہ کھٹی شاتے ہوئے " مہاداج ! " مہاداج ! مہاداج ! کہرکر آوازی دینے لگا۔ اندرسے پر وہرت کا بھائی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ چلآیا۔ واکھ ایک میا کہ بھاگ جا یہاں سے ، در مذیب تھادی کھال اثروا دول گا " ساتھ جا ہی دوخیر ہوگئے۔ ہیں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کورشش کی کورشش کی کیرشش کی میا ہی دوخیر ہوگئے۔ ہیں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کورشش کی کیرشش کی میا ہی دو اندر سے بند تھا۔ ہر و بست کا بھائی آشاسے کہ دیا تھا۔ مدد کے ایک میا تھ جیھے جاد اور خودسے میری میاری

مجھے معلوم تھا کہ ددوازہ کا فی مفبوطہ اور معمولی دھکے کے ساتھ آسے توڑنا ممکن نہیں ہیکن تدرست نے میری مدد کی اور اچانک آیک طرف سپا ہیوں کی پہنچ اور پکادمنائی دینے لگی . ہیں نے زودسے ددوازہ کھٹکھٹا تے ہوئے کما " ہماواج ا ہماواج ا رشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اپنی جان مجائے !"

مبری تدبیر کارگر ہوئی ۔ پُر وہت کے بھائی نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھاٹھا ادر میں نے اس کے بیٹنے پر تلوار کی لاک دیکھتے ہوئے کہا <sup>مد</sup> اگرتم نے شور کیا کوٹھاری جان کی خیر نہیں ''

بروست کا بھائی اُلٹے باؤں تیکھے ہٹا اور میں نے جھوبٹری بیں داخل ہوتے ایک دومرسے ہاتھ سے پروسٹ کے بھائی کے منہ برایک گھونساؤں بید کر دبا۔ بردہت کا بھائی گربٹا اور آ تا بر سکیاں لیتی ہوئی فجھ سے لیٹ گئی۔ بہدہ ہست کے بھائی گوسے ہوئ کی خرورت محسوس نہ کی اور کھوئی کمٹ میں نے ایسے باند ھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کھوئی کمٹ میں کے ایک کونے میں جل دہی تھی ، مجھاکر آ شاکے میا تھ باہر کھوئی کمٹ میں کے ایک کونے میں جل دہی تھی ، مجھاکر آ شاکے میا تھ باہر

مکل آیا: آئی دہر میں بنسی داس ہی جاتھا۔ اس نے مجھے بنا باکہ میں سنے تید اول کو بھا تھا ۔ اس نے مجھے بنا باکہ میں سنے تید اول بھا دیا ہے لیکن پٹراؤسے باہر بحلف سے پہلے گئنت لگانے والے بہرے وادوں کی کسی او لی سنے ایمنیں دیکھ کرشور مجا دیا۔ اب بہست سے بیا ہی جنگل کی طرف ان کا بہجھا کہ دہے ہیں اور باقی فوج افرالفری کی حالت میں اِدھراوھ رہاگ دہی ہے اکر سیا ہی یہ مجھ رہے ہیں کہ وشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ہمادے لیے شنچے اکر سیا ہی یہ مجھ رہے ہیں کہ وشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ہمادے لیے شنچے مشکل کی بجائے بہاڈ کار استر بہتر ہوگا۔

جنا نچہ ہم پہاولی طرف جِل دیاہے ، سجلی کی جیک میں ہم کبھی کھی ایی مسرل کاراستہ دیکھ لیتے تھے ۔ سیاہی بدیواسی کی حالت ہیں شورمچا نے ہوئے ادھراُدھر بھاگ رہے کتے مافرانفری کایہ عالم تھاکہ اُکر ہم بنوں تیدی ہوتے تو بھی شاید ہماری کوئی بروانہ کرتا ہم کسی شکل کا سامنا کیے بغیر پڑاؤسے تکل گئے۔ تھوڈی دمداعدا بشادكا شورس كريس برمحسوس كردم تفاكمهم اس مقام سح قريب بہتے چکے ہیں جہاں اُسٹا کے ساتھ مبری مہلی ملافات ہوئی تھی محلی کی جمک کے ساعدیں وہ بگٹر نڈی بھی دیکھ ریکا تھا ہو آ بشار کے قریب جاتی تھی اور ممان بكذ للى كو چود كرسيده بهاد كى طرف جادب مقد اب مك ايك فيرمعولى عزم یے مجھے اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھالیکن اطمینان کا سالس بلتے ہی میری ہمت ہواب دینے لگی۔ دن کے وقت اس کو حنگل مک بہنچا کے کی جدو ہبدمیں مبری ٹائگ کارتم دوبارہ خراب ہو بچکا تھا اور اب میں پیرا ھا کی ك باعث سخت درد محسوس كردم نفا مبرس بلے بدائشاس بهت اللح مفاكر من زباده دیر مک آتا ادرمینی واس کاسا کذبهی وسد سکون گاادر اگریس گرتامنطا ان كرسا كف چلسا دم أوصيح مك يم زباده دود نهيس جاسكيس كه دسيا بي مع ح روسنی میں ہمیں وصور کی البی کے اور صرف مبری وجہ سے دواور جانیں صافعہ

جائیں گی طانگ میں مر لحظ بڑھتے ہوئے دروسلے مجھے جلدہی کوئی فیصلہ کرسلے پر مجبود کر دبا،

یں نے پہلے مبنی داس سے وعدہ لیا کہ وہ میرا ہر حکم مانے گا اور بھر آتا کی طرف منوم ہوکہ کہا یہ آتا ہماں سے ہمادے راستے جدا ہوئے ہیں میں متھا ہے ساتھ نہیں جامکیا ۔اس لیے آگے مبنی دائس تمھادا ساتھ دے گا''

اکتا ہے جواب دیا یہ آئپ کے مواجھے کسی ساتھی کی عرددت نہیں ۔ ہم ایک رافقہ جان دیں گئے ؟

میں نے کہا یہ آشامبرا کہا مالو، مجھے اپنے لیے کوئی مطرہ نہیں بیں ایک مزاد
ہوں ۔ وہ مجھے کھونہیں کہیں گے ہیں اپنے سیامیوں کے بل بونے پر فوج کے ہر
مرزاد کے سیا تھ مکر نے سکتا ہوں بیکن اگرتم کوٹری گین تو تمھادی محابت کے
لیے میر سے سپاہی بھی ملوادی نہیں اُٹھائیں گے ۔ اُسٹا ایس تم سے قرود ملوں گا،
لیکن اگرتم کوٹ کوئی تو میں تمھاد سے سامنے اپنے بیٹے بین خنجر گھونب لوں گا۔
میراکھا مالو آسٹا اِ مجھے کوئی خطرہ نہیں " یہ ایک فر بب تھا۔ میں جانا تھا کہ ان
داتھان سے لعد کوئی میری حمایت کے بلیے انگلی تک نہیں اُٹھائے گالیکن دائلی تک نہیں اُٹھائے گالیکن اُٹریمری باتیں اور گھے لغیر نہ دہیں۔

اس نے رسسکیاں کیتے ہوئے کہا " مجھے آپ کا حکم مانے سے انکار نہیں کرناچاہیے لیکن یاد دیکھے ایکے آپ کے بغیر ذندگی کے ایک لمحے کی بھی خرودت نہیں "

بن نے کما درہم سے جلد طبی کے۔ آتا جا دُ

دہ بنسی داس کے ساتھ چل ہوٹی ۔ بجلی کی چکک میں کبیں سفے چند قدم دور اس کی آخری بھلک دیکھی اور بھر ایک ہتھر پر بیٹھ گیا ۔ نفوڈی دیر لعبد بادیش تھم

كُنّى ادر مجيلى دات كا چاند نوداد مونے لگا۔ انتهائی بے بسی كے احساس نے مجھے ا پنے گرد دمیتی سے بے نباذ کر دیا تھا لیکن تھوڑی دیرست انے کے لعد مذمعلوم كيون ميرك دل من اس جنان كوديكه كالتوابس بدا بوكني بهان قدم در كهي کے بعدیں اپنی دنیا سے مکل کر استاکی دنیا میں پہنچ گیا بھال سے تنگ و مادیک راسترینیچے ندی کی طرف جا آبا تھا۔ ہیں دوبارہ سانس یلینے سکے سیلیے بیٹا ن سکے کناری بلته كيا ادرينجي الثاركام طرد يجه لكاليكن اب اس منظر بين ميرے ليے كوئى جا ذہبت نہ تھنی ۔ زندگی کے ساتھ میرا رشنہ لڑک دیا تھا۔ ہیں پیٹھ کے مل لبعث کر أسمان كى طرف ديكھنے لكا۔ بادل جھوط چكے مف ادر أسمان برجاندا در سنادے ديكھ کرمیرسے دل میں اس وقت پرخیال آرہا تفاکر تھوٹری دیرقبل نفشامیں مہیسیہ تاریکی جیائی ہوئی متی اور اب قدرت نے تادیب بادلوں کی جگرچا ندستاروں کی فدملیں رونش کر دی ہیں لیکن اس ملک پر صداول سعے مہیسب تادیمیاں مسلط ہیں اور سرمعلوم کے تکس ان ادیکیوں میں گھرے ہوئے السانوں کی نگاہیں دونسنی کی تلاش میں بھنگھتی رہیں گی ۔ کیا اس سرز بین سے ان دلی<sup>ر</sup> اوّں کا طلسم نہیں ٹوٹے گا۔ جمعوں نے ایک انسان سکے دل میں دوسرے انسان کے لیے تعرف اور مقارت کا رہے بوریا ہے ؟

یں اپنے انجام کا تصور کرنے لگا۔ مجھے لقین تھا کہ جمعے ہوتے ہی بیں پہوا جاؤں گا۔ میرسے خلاف کو اپنی دینے کے بلے کئی آدی موجود ہوں گے۔ بردہت کا بھائی ہوش میں آنے ہی جو بہتے دیکار سردع کرے گا، وہ نگر کوٹ کے ہرسیاہی کو مبرے نون کا بیا سابنا دسے گا۔ میرسے اپنے آدمی مجھے پاگل سمجھیں کے ایکن مجھے فنل کرنے کی مجائے وہ زندہ پکولے نے کی کوشش کریں گے الدنگر کوٹ میں کالی دلیری کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا۔ میرانون کالی دلیری کے یا وُں

دھورہا ہوگا اور لوگ کالی دلیری کی ہے ہے تعرب لگارس میں ہول کے۔

میں نے سوچاکہ اگر موت ہی میرے مقدر میں ہے تو میں کانی داری کے مندا میں بیتے کا انتظار کیوں کروں؟ میں اس کے غلیظ یاؤں میں جان دبینے کی مجائے اس الم بشارمین کبون نه کود جا دُن ؟ میں اُس وقت سے بلے کبون زندہ دہوں جس کا برلمح مبرسه يلے موت سے ذباوہ بھيانك ہوگا. بن أنظ كدالسي عبك كھ اہوكيا جهاں سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں مہیب کھٹا کی گرا نی میں بہنچ سکتا تھا۔ یہ دنیاجس میں چندون قبل میرے لیے سب کھ تھا۔ اب سے تفیقت بن بھی تفی لیکن ایک تفور البها بھی تھا جس نے ابھی نک میرا دامن پکڑر کھا تھا میرے دل کی و هر کونین اس از استا از استا از کادری تقیمی بین نے کا بنتے ہوئے آئی تھیں بند كرلين اور ايك باون سع بقر كاكناد المولي الكاليكن اجانك ييجه سع ايك آواذ آئی اوراس نے میرے ہائت یاؤں زندگی کی ان زنجیروں میں حکوظ ویلے حضین میں قریبًا توڑچیکا بھا۔ بدآ بناکی آکوار تھی۔ وہ میرا نام میکارتی ہوئی اسکے بڑھی ادر ميرا باد ديكر كريجه كمنتحز لكي .

اس نے سنسگیاں یلنے ہوئے کہا "آپ اس کھٹر میں کودکر دوسے کا در نہیں ۔ اس مگر نواگر دوخت کنادے ہوئی کا علم نہیں ۔ اس مگر نواگر دوخت مجانک کرائی کا علم نہیں ۔ اس مگر نواگر دوخت مجانک کرائے کا علم نہیں ۔ اس مگر نواگر دوخت مجانک کرائے کا محاسب کرائے کا میانک دیا جائے تو آ بٹاد کا پانی آئے بھی کڑھے کو اے کر دے گا۔

دہ بولی یہ دارد یو المحبیں یہ کیسے بقین ہوگیا تھا کہ بیس تھیں موت کے منہ میں محبود کی حرودت نہ تھی یہ میں محبود کی تسلیال دینے کی صرودت نہ تھی یہ میں بولا مقمین مجھ برا عنباد کرنا جا ہیے تھا۔ آتستاب تھی وقت ہے کہ تم

سے کوئی کام لیناچا ہتاہے۔"

یں نے کہا یہ تم بگی ہوآٹا۔ اگر ایخوں نے مجھے دندہ دکھا آدہی میرے لیے نگر کوسط کے قید خاسنے کی امید میری بیدی نگر کوسط کے قید خاسنے کی امید میری ہوگی۔ تم سے دوبادہ سطنے کی امید میری نگر کوسط کی میں شاید باتی عمروہاں گزادنا بھی گوارا کر لیٹا۔ ایکن مخطارے ساتھ وہ لوگ ہوسلوک کریں گے۔ اس کا تصور مجھے اینے یا مقول اپناگل گھوشنے پر آبادہ کر نارہے گا۔"

آتا نے جواب ویا یہ وہ میری ذندگی میں مجھے یا تظ نہیں نگا سکیس کے ۔لیکن آب تجھے سے دعدہ کریں کہ آب نودکشی نہیں کریں گے ۔ میں اگر مربھی گئی تو کسی اور دوب میں آگر آب کو تلامش کروں گی "

بس نے امناکو بہت تھایاکہ اب بھی تھادے لیے جان بجانے کاموقع ہے کیکن دەمىرى التجائيس سننے كے بلے تيارىدىقى .مشرن سے صبح كاستاره نمودار محدد إلى اود یں یہ محسوس کردیا تھاکہ تفوری دہر میں فوج ہماری باقا عدہ تلاش شروع کردے كى-الشاف أب ميرے ليے ذندكى كاسات جھوڑ نامشكل بنا ديا تھا- ميں اسس کے بلیے زندہ دہزا چاہما تھا اور میری حالت اس تنحف سے مختلف مذکفی ہو آندھیوں یں چراع جلا رہا ہو کہمی میں موج رہا تھا کہ فوج جنگل کی طرف جلی جائے گی اور كونى اس طرف توجرنهي دير كا اوركمين مين اينے دل كواس خيال سے تسلى ديے رہا تقاكر مبنایتی ای لبسنی کی طرف آسفه کی بجائے کوئی اور محاد منتخب كرسدگا، الدون كواسط ياس بلالے كا بين اس قسم كى موروم اميددن كامهادا لے كراكا الداكشاكا لا العامة با عق مين بلية منك داست سد ندى كا طرف الرف لكا البناد مک قریب وہ رسل سے بیں نے ندی کے پانی کی سطح سے دد بالشت اور دیکھا تقااب بانی میں ڈوب بھی تھی۔ ہم اوپر کے زینے پر میٹھو گئے۔ کروری ، تھکا وٹ الدرانانك ك زخم ك ما عث ميرا برا عال تفاادر آننا ميرك سركوايت بادوول

بھاگ جاؤ، بننی داس کہاں ہے ؟

استانے اطمیدان کے ساتھ کہا رد بنسی داس اب دور جا بیکا ہے " بیں نے کہا۔ اس مجھے اس سے توقع مذتھی کہ وہ تھیں بیکھے بھوڑ جائے گا۔" دہ بولی "اس نے مبرا ساتھ نہیں جھوڑ الملکہ میں تود اس کی نگا ہوں سے جھیب کرآگئی ہوں !"

میں نے درد معری آواذییں کہا بدلیکن کیوں ؟ اس سے وقوت نے تھیں یہ بتایا ہوگا کہ میری زندگی مطرے میں ہے "

اً شائے جواب دیا یا آسے بر سانے کی حرودت ندمھی . وہ دودہ کھا اوراس کے اس کھی مجھلنے کے لیے کا فی کھے ؟

میں نے نڈھال ماہوکر نبھر پر بیٹھتے ہوئے کہا یو اگا بیں موت سے نہیں ڈوتا لیکن تم نے والیں آگر میرے بیلے موت کا تصور بہت ہیں بیت ناک بنا دیا ہے ا اگر تم تھوڑی دیرا در بچھے آواز نہ دیتیں تو بیں اس کھڈ میں کودگیا ہوتا۔ اس اُمید پر نہیں کہ میں نکے کر دو سرے کنا دسے بہنچ جاؤں گا بلکہ اس لقاین کے ما تھ کہ میری الاش ان بھیڑ ہوں کے ہا تھ نہیں اسے گی "

آشانے میرے قریب بیٹھے ہوئے کہا " مجھے مرف اس بات کا خدند تھا کہ آب کہیں بھگوان کی مرضی کے خلاف جانے کی کوئٹش مذکریں "

ئیں نے چلاکر کہا " تھادے خیال میں میرے بھگوان کی مرضی ہیں ہے کہ میں تھیں اپنی آنکھوں اور بھرکالی دلوی تھیں اپنی آنکھوں اور بھرکالی دلوی کے سامنے میرا بلیدان دما جلئے ؟"

سنبیں "وہ لولی " آپ کا بھگوان آپ کو زندہ دکھنا چا سٹاسے ۔ اگر بہات م ہوتی تو آپ اس دن ندی سے نے کرمہ کیطنے ۔ میرے بابائے کہا تھاکہ بھگوان آپ

کا سمار ا دے رہی تھی۔

میں نے کہا میں آشا اِتھیں اس بات کی اسید سے کہ وہ اس طرت نہیں آئیں گئے بی

اس نے اطمینان سے بواب دیا پر مجھے صرف برام پدیے کہ آپ زندہ دیں

مقودى ديرليد مسيح كى دوشنى اس ماديك كوش بس معى پنيج دي مفى اجانك مجھادرکسی کے باؤں کی آ ہما ط سانی دی اور ہیں نے تلوار سنھال کر اٹھتے ہوئے كها يداً مناتم بين رہو۔ ممكن ہے وہ ميرا ابنا آدى ہو" بيں جند نييے اوپرجيل ھا الدالك مودك باس كوا الوكيا- بونهي ابك سامي ميرم قربب بهنجا. مي ف تلوادکی نوک اس کے بیلنے برد کھ دی ۔ یہ وہی تھا بیسے جگٹ ٹرائن نے دائ کے دفت نیداوں کے بہرے داروں کا افر مفرد کیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی جلانا سروع کردیا اردمیری تلوار اُس کے آریار جو گئی۔ اس کا ایک اور سیابی شور کا ما ہو اسری کے ساتھ ینچے اتر رہا تھا۔ اس لاش کو جلدی سے ایک طرف دھکبل كرادر حراحاء اس لے مجھ ويجھے ہى حملہ كرديا۔ كھ وہر بين حم كرارة ماد بالبسكن اس کی تندی اور تیزی میری کمزوری پر غالب ائے لگی اور بین اس کے وارد دکیا ہوا اُلط پاؤں نیجے انریے لگا ادرسے کئ آدمیوں کی چنخ پکار سانی دے دہی تھی۔ ا مری نے کے نریب بنے کر ہیں نے مدِ مقابل پر اوری فوت کے ساتھ مملہ کیا الدائس يجه من برمجود كرديا. الهائك اس كاياؤن ايك بقرك كون ي مجسل اور دہ بیٹھ کے بل گریڈا۔ میری تلواد کی آخری عرب نے اسے موت کے المنوس مين سلادياء اب مين في مواكر الأما كي طرف ديجيف كي كوسس كي ليكن اسٹا وہاں منظی۔ اس کی اوڈ ھنی نیمنے بربڑی کھنی اور وہ چند فدم دورندی کے

تبزدهادے بین بہتی ہوئی چلارہی تھی یا دارداد المعبی اینے محکوان کی قدم میرے يتحصر بذانا بين تحصين لفين دلائى مون كدده مجمع ما غد منين لكاسكين كي يد آشاآن کی آن میں آبٹ رکے قریب پہنچ گئی اور سے اپنی آنکھیں بند كرايس - يس في دوباره أنكهيس كهوليس تووه غاسب مو حكى مقى - اب مي كو كي توف مذ تفاراب مجھے دندگی اور موت سے کو ل دلچین مداتی میری دمی مهی حسیات انتقام كے ايك مذخم موسف والے جذبے ميں تبديل ہوجكى تقيس ميں داوان وار چيما ہوا ادر میشصف لگا- اعظ دس آدی ایک قطارس ینچ انرسے یقے میں فے مب سے آگے آنے والے کو ایک ہی وارس موت کے کھا اور ان قل مجھے تنگ مِلَّه مِين خطرناك مجھ كرالتے يا دُن بھاك بكلے۔ تفودى دبيرمين كيي چان كے اوپر کھلی ملک میں بہنچ بیکا تھا۔ وہاں کوئی بچاس اور میوں نے میرے کرد کھیراڈال لیا۔ ان أدميون بين مردار حبكت مزائن بھي تھا۔ وہ چٽا چلا كر مجھے ذندہ كرفتا ركم نے كا محمد سعد باتقاد اس کے بعد مجھ صرف اتنا یا دہے کہ میں چادوں طرف اندھادہد من كردا عقا ادرسيايى بعير ولك فرح إدهر أدهر معاك ديد يقيد بالأخريين بديون بوكر كريدا اور وه مجه ورانس كرن كي محات كوني عرتناك مسدا رینے کے لے گرفادگر کے لیے۔

يصدون بعديين مركو المسك فيدخا في من تفاء ايك بعقة قبر مع ك ر بعد معلوم ہواکہ کا کی دلوی کے سامنے میرا بلی دان دیا جائے گا۔لیکن دوسیفتے اور ر السكار بعرج بنه جلاكرملطان محود له وبهنديه حمله كرويا بعد اود مكركوث كى فون د بهندك بهادا جركى ددك ليع جلى كنى سعداس فوج كرسا كة روم دن ادر دا جربعی جا بھے ہیں اور اُن کی دالمیسی پر مبرسے بلیدان کی تا ایک مقرر کی جائے گئی

ویہند کے داجرادد اس کے بعد نگر کوٹ میں کا لی دلوی کے ہجاد لول کی سکت میرے مزدیک آرٹا کے توابول کی تعبیر تقی ہ

## (1

اس الله المركوب كى فتح كے بعد سلطان محمود نے مجھے تبد سے دہا كيا اور ميں اُسے اس ملک ميں ايك شئى دوشنى كامشعل بردار سمجھ كراس كى فوج ميں شامل ہو كيا مير س ساتھ ہزادوں كى تعدار ميں ایسے لوگ سلطان محمودكى فرج ميں شامل ہو كئے جن كى نگا ہوں سے نگر كوب كے مدد كے ميوں كى تكست كے باطث قرجمات كا پردہ اُنٹر يكا تھا۔

رنبرن گردن اُنظا کر مبدالوا صدی طرف دیجها اس کی انگھیں آکنوڈن سے تریفیں ۔ اس کی انگھیں آکنوڈن سے تریفیں ۔ اس کی انتہا تی مغوم لیھے ہیں کہا "اگر میں آپ کی جگر ہو تا آلوزندہ نہ دہتا ۔ آپ النہاں نہیں اُلیک جٹال ہیں یہ دہتا ۔ آپ النہاں نہیں اُلیک جٹال ہیں یہ

عبدالوا صبیقه مسکراکرکها به زندگی جب کسی مقصد سعه اُسْنا ہوتی ہے آفہ ہر انسان پیٹان بن جانا ہے "

دنبر نے سوال کیا ہے ہونے کے بعد آپ ددبارہ اس بستی ہیں گئے تھے؟

عبدالواحد نے جواب دیا ہو ہیں کئی باد وہاں جا جگا ہوں۔ وہ اُبوطی ہوئی بستی پھر
آباد ہوجکی ہے لیکن آشاکا گھر خالی پڑا ہے۔ بہاڈ کے قویم پر ست لوگ اس گھر

میں پاوک دکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آشا کی دوج ہر دات اس
کھرکا طواحت کرتی ہے۔ میں ان توجمات کا قائل نہیں ادد میں دہیں تبام کرتا ہوں

ماہم دات کی تنہائی میں لیکھے لیکھے اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ اس گھرک دلیا ہوں تو سکھے

دلیادیں سسکیاں سے دہی ہیں اور جب بیں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو سکھے

دلیادیں سسکیاں سے دہی ہیں اور جب بیں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو سکھے

داسے داگ سے مجھے بہ آشا ؛ آبانا ! آبانے الفاظ شان کی دیتے ہیں ۔ "

رئیرنے پوچھا یو آپ کے اُن ساتھیوں کا کیا بنا جھوں نے قیدلوں کو اُما د کرانے میں ایک کا ساتھ دیا تھا ؟"

عبدالوا مدرنے ہواب دیا " دہ سب میرسے سائھ قید کھے اور دہا ہونے کے بعد میر کے داس اس بستی میں بعد کی فرج میں شامل ہو ہے ہیں ببنی داس اس بستی میں بھاڑی لوگوں کے سائھ رہما تھا۔ بین نگر کوٹ کی فتح کے بعد جب وہاں گیا تھا تو آسے ایسے بالا تھا ہے۔ اب دہ ہمی محود کی فوج میں سے "
منیر نے بو تھا بد آپ کواس مات کا بھتی ہے کہ آٹ شاردیارہ کسی دوب میں ب

ر دنبر نے بو تھا او آپ کواس بات کا لھیں ہے کر آٹا دوبارہ کسی روب میں آپ سے طے گی آٹا دوبارہ کسی روب میں آپ سے طے گی ؟"

" تنبیں " عبدالوا عدسے ہواب دیا یہ آشا اپنی موت کے بعد مبرے یہ ا ایک مقصد محبود گئی ہے اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے جدو مجمد کر ۔۔۔۔۔۔ رنبرکے بلے یہ دن انہائی اضطراب کے دن تھے بعیدالوا عد کے یہ الفاظ ہر

ہی بے مفصد ہے۔ کہ می کی جی اس کے دل میں برخیال آتا کہ وہ عبدالوا عد کے سامنے

ہی بے مفصد ہے۔ کہ می کی می اس کے دل میں برخیال آتا کہ وہ عبدالوا عد کے سامنے

اس بات کا اعزات کر ہے کہ مجھے اب برمہنوں کے سماج یا قوج کے حکم ال کی

فغی الشکت سے کوئی دلیہ نہیں۔ میں عرف ایک بارا پنے تیا اور بین کو دکھنا جا ہما ہول

گر مجھے آزاد کر دیا جائے تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیا رموں کہ سلمانوں کے خلاف

می جنگ میں شرکت نہیں کر ون گا۔ ونہید کا دل یہ گواہی دیا تھا کہ عبدالوا عدیہ سنتے ہی

اس کی دہائی کا حکم صادر کر دے گالیکن اس کے ساتھ ہی دنبیرکواس بات کا احساس

بھی تھا کہ عبدالوا عداس کے دل کی ہر بات جا نتاہ ہے۔ وہ اس کی درخواست کے بغیر

اس کی دہائی کے لیے دہدند کے گورز کے پاس سفادش بھی جکا ہے اور اس احساس

اس کی دہائی کے لیے دہدند کے گورز کے پاس سفادش بھی جکا ہے اور اس احساس

فرنبیرکو ملتجی ہوتے کی اجازت بن دی:

(9)

ایک دن دشرانی گوتھری سے باہر شمل دہا تھا کہ ایک سیاہی نے آگر آسے
اطلاع دی کہ قلعے کے ناظم آپ کو بلائے ہیں ۔ دنبر سیاہی کے ساتھ جل دیا۔
عبدالواحد اپنے دفر ہیں بیٹھا تھا۔ وہ دنبر کودیکھ کرش کرایا اور اپنے سامنے
ایک کرسی کی طرف اشارہ کرنے ہوئے بولایہ بیٹھیے ، ہیں آپ کو ایک نوشخری
ساتا ہوں "

ایک نانبر کے رنبر کی دگوں کا نون سمٹ کر اس کے بچرنے میں آگیا اور اس نے اپنی دل کی د هوکموں پر فابو بانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ "دبہند کے گورز کا ہواب آگیا ہے ؟"

کرنے اکڑیہ محسوس کرنا ہوں کہ اس کی دوج سبھے دیکھ دہی۔" راست ادھی۔مے زیا دہ گذرحکی تھی ۔ دنبرسنے حبدالوا حدسے دخصست سلے کر ابنی کو تطری کاورخ کیا۔ باتی دات اس سنے بستر پر کرد ڈمیں بدیسے گزاردی. ا گئی شام دنمیر بن بلائے اس کے پاس چلاگیا۔اس کے بعد ہردور کم ادکم ابك بارعبدالوا مدكى قبام گاه بر دستك وينااس كى زندگى كالمعمول بن جيكامخا . چنداود الا قا توں سکہ لیددنبر عسوس کر دیا تھا کہ اس کے تصورات بیں آیک بہت برا انقلاب آچکاسے ناہم رانے بدونوں سے آزاد ہوکر ایک نی ونیا ہیں باؤں ر محص کے ایسے ایک در دست محکے کی فرورت منی اس کی حالت اس می کی سی بھتی جو دریا کے نیز دھا دسے میں بر نکلے کے خوف سے کناہ ہے ہے اُگی ہوئی گھاس کے تنگوں کا سہار البنے کی کوشش کردیا ہو۔ یہ نظمہ ایک کمسکے تُوٹ دہے تھے اوروہ ہرآن برخطرہ محسوس کمدیا مقاکہ کوئی سرکمش اسراکس کا ا خری سرادا مجین کر اُسے ایک الیسی منزل کی طرف نے جائے گی جہاں سے نوٹ کرسا حل کی طرف ا نااس سے لیں میں مذہر کا۔ دریا کے اس ما صل براس کی مہنسنی اورمسکراتی ہوئی دنیا آباد تھی اور ان گئت آرز دنیں اور اُمنگیں اس کے سامنے ہائے پھیلائے کھٹ کھٹ کھیں۔ اس کاباب، اس کی بہن اور اس کے بجین کے رائقی اسے برسیت م وسدر مع مقفہ الا رنبیر! اس سیلاب میں بر نکلنے سے يجف كي كوستسن كرو، تم سماج كوجشلا مكية بهو، ديوتا وُن كي عظمت سعة الكام كرسكة بوليكن بمين ليحور كرينس جاسكة ريد ودمن سے كه نكر كوس كے محفوص مالات نے ایک السان کوسماج کا دشمن بنا دیا ہے لیکن قنوج نگر کوٹ بنیں اور تم عبدالوا حد نہیں بن سکتے استحاری دنیا اس کی دنیا سے منتقف ہے یم تها نہیں مورتم اگر ممادے باس نہیں آسکتے تو ہمیں اپنے ساتھ سے جلو"

عبدالوا حدف جواب دبار اس کا بواب البی تک نہیں آیا بیکن اطمیعنان دکھو تم بہت جلد اپنے گھرجاسکو گھر- اس وقت ہیں سفے تھیں ایک اور کام سکے بلے بلایا ہے "

رنبرکادل بینی گیا اور وه بر مرده سا بوکر عبدالوا مدی طرف دیکھنے لگا بعبدالوا نے رکیٹ سے ایک چھوٹے سے دومال بیں پیٹا ہوا خطر میز سے آتھا با اور رنبر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ بہلے اسے بڑھ لو۔ یہ خط تھا رسے گھرسے آباہے ؟ دنبر نے کا بینے ہوئے ہا تھوں سے رومال آماد کر کا غذی تہیں کھولیں اور خط بڑھنے میں منہمک ہوگیا۔ یہ خط اس کی بہن تسکن للانے لکھا تھا اور اس کا مفہرالا یہ تھا :۔

" میرے برا *دیے بھتا*!

بیرسے بیارسے بھیا ؟

ہیں متمونا تھ کواپ کی طائی میں ہے وہی ہوں ۔ بھگوان کرے کہ وہ آپ کی زباتی آپ کا حال معلوم ہوا ۔ اگر آپ بتا ہی کو ندید بھیجنے ہے منع نہ کرتے تو وہ آپ کا حال معلوم ہوا ۔ اگر آپ بتا ہی کو ندید بھیجنے ہے منع نہ بیغام نے انھیں ایک مال معلوم ہوا ۔ اگر آپ بتا ہی کو ندید بھیجنے ہے منع نہ بیغام نے انھیں ایک مال کی محبت کوایک دا بیہوت سے دسمی اود ظاہری عود کی محبت کے رسمی اود ظاہر خوشی سے بھولے نہیں سمانے سے ۔ وہ ہر ایک سے کہتے دہ اور انگا ہر خوشی سے بھولے نہیں سمانے سے ۔ وہ ہر ایک سے کہتے دہ ایس مانی تھی کہ ان کا حل ایک نا قابل بر دا نہیں اور جھے کہ بیچے بہا جا دہا ہے ۔ وہ محبح آسی دل ایک نا قابل بر دا نہیں اور جھے کہ محتق بیب بیا جا دہا ہے ۔ وہ محبح آسی دل ایک نا قابل بر دا نہیں اور جھے کہ محتق بیب بیا جا دہا ہے ۔ وہ محبح آسی دریا تھی کہ ان کا دریا تھی کہ ان کا دریا جی اور جھے کہا کہ میں گے اور دریا وہ کہا در دسمن پر چھ حالی کریں گے اور دریا وہ کہا دا وہ کے لئے کہ میں تو جھی کہیں جھو حالی کریں گے اور در ابھی اور دریا دا وہ کہا در ابھی کے دریا جا دہا کی کریں گے اور دریا جی اور دریا وہ کہا دا ہوں کے لئیکر دریمن پر چھ حالی کریں گے اور

بعب تحصادا بھائی آزاد ہوکرننوج کی فوج سے مرا بنز والیس آسٹے گاتو نوگ مهادا جرسے زیادہ اس کاسواگت کریں سکے لیکن برایک خواب تھا اور فنزج کی سکست کے بعد نیاجی کو اس نواب کی تعبیر کے متعلق كونى خوست فهمى نهيس ديى- ايك د اجبوست كارسمي اور ظاهرى عزور اب بھی اہنیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں ال کاپیرو د کچه کراُک سکه دل کی پکادسن دہی ہوں ۔ بیں ان سے مشورہ سکے لعیر تنمبونا بق کو بھیج رہی ہوں اور ہو کچھ میرہے یاس تھا، میں نے اس کے توالے کردیاہے۔ اگر برآپ کے فدیر کے لیے کا فی ہو تو کھیکوان کے بلے قیدسے آزاد ہونے ہی گریلے اکبی میرے اورشمبونا تھ کے سوا بربات کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ آپ کو فدیر دے کمہ بھڑایا گیاہتے۔ میں نے بتا ہی کو بھی نہیں سنایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا مانیں کے بلکہ اس لیے کہ آپ کا انتظار انھیں سخت بے مین له السيخ السائم ان كايه حال سيم كدوه يهرون تها في مين اسيس ول سے بانیں کرتے رہتے ہیں کھی کھی وہ دات کے وقت لبترسے أكظ كروروا أسكى طرت بهاكت بين اورلؤكرون كوآوازين دين ہیں کہ در دارہ گھولو۔ میں نے رنبر کی اوازسی ہے۔

جان سے بیاد سے بھیا! اپنے متعلق اس سے ذیادہ کہا کھو کئی موں کہ ہیں ہر سالس کے ساتھ آپ کانام لیا کرتی ہوں ۔ آب کو یاد ہے کہ بجین میں جب کہی آپ گھر میں دیر سے آیا کرنے تھے تو میں سونے کی بجائے اپنے کمرے کی کھڑی میں مبھے کر آپ کا انتظاد کیا کرتی تھی۔ آپ مجھی کہھی ذیہ نے سے اور پر معنے کی بجائے کچھیوارہ

کے دونت کو میٹر ھی بنا کر کھڑکی کے داستے میرے کمرے بین آجابا کرتے تھے۔ بین جان ہو جھ کر منہ بھے بیاکرتی تھی اور آپ تیکھے سے
میری آگھوں پر ہا کھ دکھ کر بو جھا کرستے تھے سے بھلا ہیں کون ہوں ؟ اور میں جان ہو چھ کر اپنی سہیلیوں کا نام بیاکرتی تھی۔ بیں اسب بھی
میری آجائیں ، اپ بھی کھی اپنی تھی تمکن تا کے فہقوں سے چھ جایا کہتے
آپ آجائیں ، اپ کھی کھی اپنی تھی تمکن تا کے فہقوں سے چھ جایا کہتے
تھے اور اب تو میں ہمن ابھی بھول گئی ہوں ، کبھی میں آپ کو گھر آنے
دیکھ کر جھپ جایا کرتی تھی اور آپ میری تلاست میں کون کون جھاں
مادتے تھے اور اب میں مادھے جاربرس سے آپ کی راہ دیکھ
مہی ہوں ۔"

آپ کی تھی ہیں شکندلا!

تعطیم کرست می دمبری آنگھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو ہد نکلے۔ وہ کچھ دبر گردن چھکائے بے مس و محرکت بیٹھا دہا۔ بالآخر آس نے عبدانوا عدی طرب د کمچھا اود خطاس کی طرف بٹر ھاتے ہوئے کہا یہ بیری بین کا خطب آپ اسے یڑھ سکتے ہیں ؟"

عبدالوا مدف خط پڑھنے کے بعد دوبارہ دنبر کے ہاتھ ہیں دے دباادرایک سیاہی کو آواز دے کر اندر بلانے کے لبدکھا یہ دارو فرستے کو تنوج سے ہوآوی آیا ہے اُسے ما تھے لے کرمیرے پاس آجائے ۔" بھر اُس نے تلم اٹھایا اور کھے لیکھتے ہیں مھروف ہوگیا۔ تھوڈی دیر بعد اس نے کا غذکو ایک مراسلے کی صورت ہیں تہ کرے اس مے اروگرد دھاگہ لیٹینے ہوئے دنبر کی طرف د کھا اور کس

المنبر كُفراد نهين ، تم ايني بين كوملد و مكيد مكوسك "

تشمونا کے دارویے کے ساتھ کرسے میں داخل ہوا۔ وہ ایک چربرے بدن
کاادھڑ مرکا آدی تھا۔ دنبراسے دنگھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا۔ شمبونا تھے ہے ہےکہ
کراس کے باوں چونے کی کوسٹس کی لیکن دنبرنے آسے باز دسے پکٹ کو گئے
گالیا۔ شدت احماس کے باعث چند ٹا بیے دولوں کے منہ سے کوئی بات نہ
تکاسکی ۔ دنبر کی آنکھول میں آلنو چھنک دسے کتھ اور شمبونا کے دنبرکوایک طرف
مٹاکر آگے بڑھا اور اس نے اپنی بگرطی ہواس کے ندوقا مت کے ساسب سے
مٹاکر آگے بڑھا اور اس نے اپنی بگرطی ہواس کے ندوقا مت کے ساسب سے
کانی بڑی معلوم ہوتی تھی، آثار کر عبدالواحد کے باوں ہر دکھ دی۔

" مهاداج! مهاداج!! "اس نے کا تھ با تُدھ کُر کا بیتی ہوئی آواز بیں کہا "مندرنے لوگ کتے ہیں کہ آپ دلوتا ہیں "

حبدالواحد في المحاكم أنظاكر دوباره اس كمر برد كهفة بوئ كما يعتندند كوگ غلط كت بان، عيره جا و اورمبر سه سائد اطبينان سع بات كرو و مجهد مرت ايك النيان مجهو"

شمبرنا کھ قدریے نذبذب کے بعدز مین پر بیٹھ کیا ۔عیدالواحدنے ایک کرسی کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> دہال مبیٹھو "

شمبونا تقسف نیاز مندی سے کہا۔ " نہیں ہاداج! ایک نوکر آپ کے برابیطنے کی میراُت نہیں کرسکتا "

" نہیں تم ہمادے مہمان ہو" برکتے ہوئے عبدالوا عدیے اسس کا بازُد پرطکراٹھا یا ادر ایک کرسی پر بٹھا دیا شمبونا تھ منہ سے کچھ مذکہ سکالیکن اس کی نگائیں دنبر سے بدلچوچھ دہی تقیس کہ کہیں میں نے غلطی قرنہیں کی یجب عبدالوا حد کے

اشاد مسد دنبریمی اس کے قربب بیٹھ گیا توشمبونا عد اضطرادی حالت میں دوبارہ یا تقرباندھ کر کھڑا ہوگیا۔

"شبونا تفریقه جادی" دنیر سنے فدر بے پراٹنان ہوکر کہا۔ شمبونا تھ بادل نا نوائم دوبادہ کرسی بر بوچھ گیا لیکن اس کے پھرے سے ظاہر ہونا تھا کہ دہ کرمی سے اٹھ کر بھاگ شکلنے سکے بلے هرف ایک امثارے کا منتظر ہے ۔ علی میں آک ایس آک ایس کر میں ہے ۔

عبدالوا حد ف کها "تم دنبرے گھرسے آئے ہو؟" "ہاں مهاداج! اگرجان کی امان ہو توعوض کروں "

عبدالوا صد ف مسكراتے ہوئے جواب دیا بدیہاں تھادی جان كوكوئی خطرہ

نہیں "

مشمونا تھے نے اپنی کمرکے ساتھ بندھا ہوا ﷺ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی تھیں نے ایک بیار اوا صد کوسیٹس کرتے ہوئے کہا یہ مہماداج ایس برآپ کی سیوا بیں لایا ہوں ، کھیکوان کے بیے دنبر کو چھوٹ دیجیے "

عبدالوا حدفے جواب دیا یہ بی تقبلی تم اپنے باس دکھو۔ یمیں شاید اس کی نرورست مذیرے "

ر مهاداج ا دیکھ آولیجے، اس کا وزن زیادہ نہیں لیکن قیمت بهت دیا دہ ہے۔ مهادات ا دیکھیے نا "شمبونا تھ نے بہ کہ کر کا بنیتے ہوئے ہا تھوں سے تھیلی کھولی اور جند چھوٹے بھوٹے زلودات کے علا دہ موتبوں کی ایک مالاا ودسنری کنگن جن میں ہمرے معرطے ہوئے تکھ نکال کر عبدالوا عدکے سامنے دکھ دیے۔

ابنی بہن کے ذہردات دہکھ کردنبرکا دل بھراکیا اور اس نے دوسری طرف مند پھیرلہا۔ عبدالوا حدسنے نشہونا تھ سے خالی تقبلی مکرٹ لی اور دلور ات میزسے اُتھا کر دوبارہ اس میں ڈالے کے بعد شہوناتھ کی طرف متوجہ ہوکر کہا سے برد بور ات

میرے باس امانت رہیں گے۔ یہاں سے وابس جاتے وقت مجھ سے لینالیکن اگر تم شہری بجائے ہمادے ہما دے باس دہ سکتے ہو! اکثر مشہری بجائے ہمادے ہا سر بہنا جا ہوتے کہا ساتھ باس دکھ سکتے ہو! مشہونا بھرنی بحدائے ہمادائ ماں داورسے جا دہا تھی خریدے جاسکتے ہیں گنگن کے ہمیرے اور مالا کے موقی سب اصلی ہیں۔ آپ نندنہ کے کسی بوہری کو بلا کر دکھا لیس اگران میں کوئی جرفقلی ثابت ہوتے ہی جو تھے بھالسی پر لفکا دیجے۔ بھر بھی اگر بہز لود دنیر کی آزادی کی قیمت اوا کر رائے کا موقع دیجے ۔ آپ میں قدر اور ما سکتے ہیں یہ گھر پہنے ہی بھیج دیں گے اور میں انتی دیر آپ کی تید میں دستے کے لیے تیار ہیں یہ گھر پہنے ہی بھیج دیں گے اور میں انتی دیر آپ کی تید میں دستے کے لیے تیار

سمیرے خیال میں رنبیرانی آزادی کی تبینت اداکر حکاہے " یہ کہنے کے دہد عبد الواحد نے میزسے مراسلہ انتخابا اور دار فری طرف متوج موکر کہا " آپ اسی و ت یہ مراسلہ ایک و دے کر و ہمند کے گورنر کی طرف ہوار کردی ۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک ضروری خط بھی تھا۔ لین انہی بک اس کا کوئی حواب نہیں آباد و بیند کے گورنر شاید گئیشت پر گئے برستے ہیں۔ آپ المبی کویہ ہوا بت کریں کہ وہ بیرماسلہ و بہند کے گورنر شاید گئیشت پر گئے برستے ہیں۔ آپ المبی کویہ ہوا بت کریں کہ وہ بیرماسلہ و بہند کے دونر کے میروکر انے کی بجائے بات خودگورنر کے باس پہنچے اور ان سے جواب حاصل کے بینے والیس مذاک "

دادوغ مراسلر نے کر با ہر کل گیا عبدالوا صدنے اپنی کوسی سے الصفے ہوئے دئیری طرف متوج ہوکر کھا ہے ہے ۔ سے آپ دولوں میرے مہان ہیں اورجب نک میرے کموں کا جواب نہیں آتا، آپ اسی جگہ قیام کریں گے۔ ہیں سنے دہند کے گورنہ کو دوبادہ آپ کی دیا نی کے لیے کھا ہے ۔ مجھے اُمیدہے کہ اس خط کا جواب بہت جلد آجائے گا۔ اب آپ دومرے کمرید میں جی کم المبینان سے

باتیں کرسکتے ہیں "

عبدالوا صد سنه ایک او کو آواد دی اور وه اپنے آقا کے عکم کی تعمیل میں دنمیر اور تنمبونا تھ کو بالائی منزل کے ایک کشاده کرسے ہیں سلے گیا شمبونا تھ کی ہدتواس بنا ور تنمبونا تھ کی بدتواس بنا ویہ بنتا کو پہنچ جگی تھی۔ اس شی عزشت افرائی نے آسے اور زیا وہ بدتواس بنا ویا بنتا کو پہنچ جگی تھی۔ اس شی حوالہ کہ بار با کھ با ندھ کر دنبر کے دیا۔ حب اور کہ اور لولا اور لولا اور مہاداج! میراتصور معان کیجے ۔ جب اس نے مثیر کی طرح آئی کھیں کا کی کربیری طرف دیکھا تو مبیں ڈرگیا تھا۔ ور مذمین ایب کے میار بیٹے کی جر آئے مذکر نا سی بھی خوف تھا کہ وہ مجھ سے بگر کو آپ کے میار بیٹے کی جر آئے مذکر نا سی بھی خوف تھا کہ وہ مجھ سے بگر کو آپ کے میار سے میں اور میرا فعل دن نہ ہوجائے لیکن میں بہ نہیں جھ سکا کہ آسے میرسے ساتھ ایسا مذاق کو سنے کی کیا موجی ۔ کامن آپ سے آپ کی میدوا کو دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بیا موالی ویا دو میرا فعا مذاق بیا دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بیا دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بیا دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بیا دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بیا دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بھی جو آپ کی میدوا کو دیا ہوتا کہ میں ایک ولیشن ہوں اور میرا فعا مذاق بھی جو آپ کی میدوا کو دیا ہوتا کہ میں ایک وار میں اور میرا

ر مبرکے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ۔ مد گھرا کہ نہیں شمبونا نے اس فلع میں داخل ہوئے اسے تسلی دیتے ہوائاں داخل ہوئے کے بعد نم دنیا کے ہرائاں کے ساتھ برابری کا دبوئی کر سکوسگے۔ وہ قبت مجھوں نے النا لوں کے درمیان نفرت و مقادت کی دلواریں کھڑی کی تھیں ، لوٹ دہے ہیں "

ر مبرکاآ تری هره شمونا ظرکے دیاع کی سطح سے بلند تھا۔ وہ عرف یہ سمجھ سکاکہ اُسے دنیا میں ہرانسان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کونے کا مشودہ دیا جارہا ہے۔ اس نے کہا یہ سنیں بہاراج! آپ ایسی باتیں مذکریں۔ میرے لیے ہی کانی ہے کہ میں آپ کا دا کسس ہوں "

عبدالوا حد كالوكر دوباره آيا اوراس في شمونا تقسط پوچها سرام يا كا كلور ا كمال سيد ؟"

"ميرا گورا ؟"شمونا تقف بديواس بوكركها.

" ہاں !" نوکر نے بواب دیا " آفانے کیا ہے کہ اگر آپ اپنا گھوڑا یا کوئی اور سان سرائے ہیں جھوڈ آئے ہوں تو پہال ہے آئیں "

ستمونا کھ نے قدرے تذبذب کے بعد جاب دیا برگھوڈا ہیں نے ویا ہے۔

یکن جب افر کر جا گیا تو اس نے دنہ کی طرف منوج ہو کمہ سرگوشی کے اندازیں
کیا " مهادات اس کی بات بہ سے کہ میں گھوڈے کی بجائے گدھے ہرسوالہ ہو کہ آیا
کھا۔ اپنا گھوڈا بیس نے ان لوگوں کے علاقے بیس داخل ہونے سے پہلے ہی چھوڈ
دیا تھا۔ داستے میں چودوں اور ڈاکووں کے شوف سے بیں نے ایک ہیکا دی کا
دیا تھا۔ داستے میں چودوں اور ڈاکووں کے شوف سے بیں گئی جگہ میری تلاشی
دیا تھا۔ داستے میں چودوں اور ڈاکووں کے شوف سے بیں گئی جگہ میری تلاشی
لیمانی۔ مجھے گدھے ہر دیھے کرکسی کو اس باس کا شریعی نہیں ہوسکا کہ میرے باس
انی دولت ہے۔ گدھے کے موض ہیں نے نند مذکے قریب ایک بستنی سے نے
کیڑے کے لیے بھے گ

یا کے دن کے بعد عنی العباح عبد الوا عد کا لؤکر دنبر ادر شہونا تھ کے کرے
میں داخل ہوا اور اس نے رنبر کو کپڑوں کی ایک چو ٹی سی کھری اور ایک تلواد
پیش کر نے ہوئے کہا یہ آب سفر کے لیے یہ نباس پین نبی ۔ آقانے کہا ہے کہ وہ
نمازسے فادع ہوکر آپ کو قلعے کے دروا ذرے پر ملیں گئے ۔ یہ تلواد بھی الفول
نے آپ کے لیے جی ہے ۔ آپ نیاد ہوجائیں میں ابھی آگر آپ کو قلعے کے
دروا ذرے کی طرف سے جا وی گا"

دنبردات کے وقت سونے سے پہلے اپنے میزبان کی ڈبائی ٹوٹ خری ٹن پہا تھا کہ ویہند کے گورنز کی طرف سے اس کی دیائی کا حکم آ جہاہے اور وہ صیح ہوئے ہی اپنے گھر کا ڈخ کرسکے گا۔ جنائج اسس نے شمیونا تھ کو دات سکے

تيرب پهرهی په کهنا مشروع کر دیا تقاکه اب صبح جونے والی ہے۔

دنبر نے جلدی سے لباس تبدیل کیا۔ ٹوکر دوبارہ آیا اود اتھیں اچنے ما تھ سے کر فلے کے درواذے کی طرف جِل وہا۔ درواذے سے ساشنے ایک سپا آپ در گھوڑے لے کھڑا تھا۔

شمبونا کھ کے لیے انتظاد کا ہر کمحہ پر ایٹان کن تھا۔ وہ و بی زبان سے بادباد کہدرہا تھا یہ بہدنت دیر ہوگئی۔ ویکھیے اب توسودج بھی شکلن والاہے۔ مجھے ڈدہے کہ بہران لوگوں کا ادا وہ تمدیل نہ ہوجائے "اور دنبراسے ہر بادیسی کہنا تھا۔ سرگھیراڈ تہیں شمیونا تھ ا وہ آتے ہی ہوں گے "

عبدالوا عد قلع کے دارد خہ اور چندا مشروں کے ساتھ باتیں کرتا ہواایک کونے سے مخوداد ہوا ۔ دنبر کے فریب پہنچ کر عبدالوا حدثے آسے زیودات کی مقین اور ایک مراسلہ دیتے ہوئے کہا سیم آپ کی امانت ہے اور یہ مراسلہ آپ کی دہائی کے متعلق ہے ۔ اس میں داستے کی تمام چوکیوں کے افسروں کو یہ ہوا ہیت کردی گئی ہے کہ دہ آپ کو ہر ممکن سہولت ہم پہنچائیں ۔ اس کے علاوہ میری و عائیں ہر وقت آپ کے مما کے ہوں گی ۔ اب آپ وہر نکریں ۔ آپ کے مما کے ہوں گی ۔ اب آپ وہر نکریں ۔ آپ کے کھوڑے تیا دہیں ۔

دنبیر نے تشکر اود اس مندی کے جذبات سے مغلوب ہوکر اپیے تحس کی طرف دیکھا ادد کہا یہ بیس تا عرآب کا احسان نہیں بھولوں گا لیکن میری ایک التجا قبول کیجیے۔ میں اب نوشی کے سا کھ اپنا فدیدا داکر نے کے بلے نباد ہوں۔ آب جتنی دیم کا مطالبہ کریں میں گھر پہنچتے ہی جسج دوں گا۔ اس دفت مک یہ زلورات بومیری بین نے جسم میں اکب کے پاس دہیں گے ۔ ویدالوا عدر نے جواب دیا۔ آب کے باس دہیں گے۔

سے باہر ہو کہ کھے نہیں کیا۔ وہدند کے حاکم کومیں نے جوخط لکھا تھا۔ اس میں کیں
نے ان زبورات کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ تا ہم انھوں نے آپ کو فند یہ کے بغیر دیا کر
دینے کے متعلق میری در نحوا سبت مان کی ہے۔ "
دینے کے متعلق میری در نحوا سبت مان کی ہے۔ "
دنبیر نے کہا یہ بھر بھی میرے لیے کم اذکم ان گھوڑوں کی قیمت اداکرنا ضواری

ہے۔ «یہ گھوڈے مبری واتی ملکت ہیں۔ انھیں ایک دوست کا تھے سمجھ کرقبول کر لیجے " یہ کہتے ہوئے عبدالوا صدنے مصافیے کے لیے باتھ بڑھا دیا۔ تھوڈی دبر بعب د زنبراور شمیونا تھ گھوڑوں پر سوار ہوکر قلعے کے دروازے سے باہر مکل

رہے تھے +

پرتے دور<u>جلے گئے</u>۔

رام نا تقرابک کھلتے ہوئے سالؤسلے دنگ کا نوجوان روپ دنی کے یامی کھڑا مسکرار یا تفا۔ اس کا قدد دمیار نیکن مبینہ نیر معمولی طود پر کشادہ تھا یہ وہ لولالا آج دیری نے اپنے بچاری کی بھینے تھک ادی ہے "

روب و فی نے گرون اُٹھا کردام نا کھ کی طرف دیکھا۔اس کی سیاہ اور خوبھورت آنکھوں میں آکسو بھیلک دہدے تھے .

"روپا! روپا!" رام نا مقدنے بھرّائی ہوئی آداز میں کها" کیا اتوائی تم رورہی ہو کسی سنہ کچھ کہا ہے تھیں ؟"

روپائے اپنی اوڑھنی سے آکنو پوکھتے ہوئے کہا سرام ناتھ اِتم میسری ایک بات مالؤ کے ج

دام نا مدن بناب ساجوكر جواب دبايد تمارسي التومجهسي بربات منواسكة باي روبا يكوبات منواسكة باي روبا با

وه لونی یه اگر مین تم سے به کهوں که آئندہ تم میرسے پاس مذا یا کرد تو ؟" رام نا مخدف جواب دیا یا دلوی اپنے بجادی کو موت کا حکم وسے مکتی ہے، اُسے لوجا کرٹے سے نہیں دوک سکتی "

روپ ونی نے گھٹی ہونی آواد میں کہا یس کھا معلوم تقاکہ تم میری بات کا الق اڈا وُکے لیکن بیرسب میرا قصور سے ، کائن! میں تھیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیجی"

رام نا بھند ادد زیادہ مضطرب ہوکہ کہا یو میں صرف بیرجا تنا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمادے درمیان نہیں آسکتی "

دوب دنی نے کہاید میں بہت جلد الیسی جگر جارہی ہوں جہال تم نہیں بنج

رُوپ وٽي

روب ونی دریا کے کنادے کبواسے وحور ہی تھی، اُستے دورسے کسی کے گئے كى آواز مناني دى ادراس كے بائقا چانك رك كئے - آواز آئمت آئمسته فريب آرمی تنی ادر اسس کے ساتھ ساتھ روپ وتی کے دل کی دھولکنیں تیز ہورہی تقيں - اس تواد كى مطهاس سيع اس كے كان آشنا مقع - اس سے قبل جب بھى وه به الرادستني مني توبيد ناسب سي جوكر جارول طرف نكاه دور اياكرتي مني ليكن أن أس كى حالت مختلف مفى - أج اس كادل مسرّت سے الچھلنے كى بجائے تون سے لرز رہا تھا . برآداز أسے بہاروں ، نغموں ،سكرا بہوں اور تبقہوں كى اكس دنیا کی طرف تھینچ دہی تھی ہے وہ ہمینٹہ کے بلیے الوداع کینے وانی تھی۔ دہ لینے دل میں باربار برکہ رہی تھی یو رام ناتھ اکائل تم میرسے باس سرا در " كانے والا اچانك فاموس موكيا دوب دنى كواس كے يا دُن كى آ بسك سنائی دینے لگی دردب وقی میں اپنی گردن الخالے یا چیکے مراکر دیکھنے کی ہمت مر مفی لیکن مب کسی نے منگلی گلاب کے پھول اس کی چھولی میں ڈال کودہ اُکھ كمركه وى موكى يجند ميول درياسي كريزسد ادرأن كان مين ياني كي سطح بربيت

سکوسکے۔ ہمادے لیے ایک دو مرے کو بھول جانے کے سواکوئی چادہ نہیں "
دام ناکھ نے مسکوانے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے کہا یہ میرے ساتھ نداتی ہزکر و
دیا اگرتم آگائی پر جبط ہ جا ڈ تو ہیں وہاں بھی تھا دا پیچیا کروں گا۔ تم میری ہواوڈیس مجھ سے کوئی نہیں بھین سکتا۔ اگر تھا دسے ماموں کرسی اور کے مراکھ تھا دا دشتہ کرنا جا سے جی تو ہیں آج ہی اپنے بناکوان کے باس جیجنا ہوں۔ مجھے بھین سے کہ وہ تھا دسے ماموں کو منا اسکیں سکے "

روب و تی نے کہا یہ اس مجو کچھ میں بنا نا چاہتی ہوں اس کے لعد تھیں معلوم ہوجائے گاکہ میرے معاطے میں تم ، متھادے بناجی اور میرے ماموں سب باس میں میں مومنات کے مندر میں ایک داسی بن کرجادی ہوں -میرسے ماموں اگر كوستسش كريك توجعي مجعے نہيں دوك سكتے ميرى مال ميرى پيدائش سے دودن بعدمركَتْي مقى اس دن سومنات كيمندركا ايك بجاري بهارسه كاوّل مين آيا بهوا مِقا اورميرے بمانے اس كے ماعف يدمنت انى تقى كد اگرميرى كي دنده ديى توس أسع سومنات كم مندركي تعبينك كردون كالمدين ايك سال كي تقي كه ميرسه بتراجعي عبل سيع مرس ماموں سكه بال كوئى اولاد مذلقى اس يلے وہ مجھے ميرے بچا كے كھر سے است پاس سے آئے میرسے ماموں کومعلوم تھاکہ میرے پتا مجھے مومنات کے مندر كى بعينىك كمريك بين ليكن وه اس داز كو يجيها ما چاستر عقر الفول نے مجھ بھى يە مهیں بتایا تھالیکن بیکھا سال میرے چاہمارے باس آئے اوران کی زبانی معلوم ہواکہ میرااصلی گھرسومنات کامندر ہے۔ یہ مبرایاب تقاکہ میں نے اسی وقت محصیں بدنہ تبادیا - دراصل میں تھی وحوکا دینے کی بجائے ابینے آپ کو دھوکا دیے رای گلتی میرسه ماموں کما کرستے تھے کہ ہرسال ہزاروں لوگ اینے بر کو س کو سومنا کی تھینے کرتے ہیں لیکن ایسی لوکیاں بدنت کم ہوتی ہیں جھیں بڑی ہونے پر مندد

کی پیوا کے قابل مجھا جا تکہ ہے اور ہیں اسی امید برجی دہی تھی کہ سومنات کے ہجاری مجھے بھی ہزاد دل لو کیوں کی طرح تھکراکر چلے جا ہیں گے اور ہمادے درمیان وہ دیواد حاکل نہ ہوگ جسے آئے تک کوئی نہیں گراسکا لیکن تھگوان کو یہ شفود نہیں ۔ پرسوں جب ہجادی سومنات کا لگان وصول کرنے کے لیے آئے تومیرا چا بھی آئیا۔ اس مبال میرے چاکے دو بیل مرکئے ہیں اور وہ یہ تحسوس کرنے ہیں کہ میرے اب تک سومنات نہ جانے کی وجرسے دان تا نادا عن ہوگئے ہیں۔ ہجادیوں نے پرسوں مجھے دیکھتے ہی یہ کہ دیا تھا کہ وہ دانسی پر برجھے اپنے سا بھے ہے جائیں گے ؟

ان کی آن میں دام نا گائے کے میکنوں کی حسین دنیا وہران ہونکی تھی۔ اس نے لیٹ جونٹوں پر منموم مسکرا مسط لانے ہوئے کہا یہ تواس کا مطلب میر ہے کہ اگر آج یا چند ون اور میں تھا دسے پاس مذآتا تو تم کھے دیکھے لبنے چلی جائیں ؟ روپ ونی نے بحواب وہا یہ باس تمجھی یہ گوارا نہ کرتی کہ میری وجسسے تم سے شوجی مہاداج خفاہو جائیں۔ ان کا نفصتہ بہار وں کو بھسم کر ڈوا تناہیں۔ دام

نامة! بحست وعده کروکه تم میراییجها نهیں کردیگہ! 
دام نامقسے انتہائی ضبطسے کام بلینتہ ہوئے کہا سردیا! میں اس بات
سے ہرگز پرلیٹان نہیں کہ تم سومنات جادہی ہو۔ دولت ہرشکل ہمان کرسکی
میں نے منام ہے کہ سومنات کی لعفی دامیوں کوشادی کی اجازت بھی مل
جانی جد بشرطیکہ ان سے شادی کرنے نے والے سونے چا ندی سے ہجاراوں ک
جھولیاں مھردیں ۔ میں آج تھیں یہ بتانے آیا تھاکہ میں گوالیاد کے واج کی فوج
بین محر تی ہوکہ جادہ ہوں اور اب آئدہ ایک غریب کسان کے بیٹے کی چیٹیت
سے تھادے یاس نہیں آئوں گا، بلکہ میرسے بازد میرسے باید ترتی کے بہت سے

داست کھول چکے ہوں کے میری تواہش متی کدکسی دن میں یا تھی پرسواد ہوکر تھادے ماموں کے گھر آؤں اور اُن کے سامنے تھادے بنے اپنی تھولی تھیلاؤں لیکن اب اگرتم سومنات کے مندر میں جادہی ہوتو میں تھیں لقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد وہاں آؤں گااور تھیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی دا جرکے تان کے ہمرے بھی فویجے بڑے نود رہن نہیں کروں گا ''

دوب و فی سنے بواب دیا ہے مان لوکیوں کی بائیں کردسہ ہے ہوجوہ ہاں اپنی خوشی سے تعلیم حاصل کرسنے جائی ہیں اور جن سکے والدین اٹھنی اس اُمید پر دہاں نصحتے ہیں کہ ان کی مشہرت ہیں اضافہ ہو اور براسے براسے سروا داود دلیے ان کے طلب گا دبن جا ہیں لیکن ہیں مثو جی کی بھینٹ ہوں اور وہاں جا سفے کے بعد میری زندگی بعد میرسے بلے باہر کی دنیا کے تمام وروا ذسے مند ہوجا میں سگے میری زندگی کا مقصد صرف مند کی میرا ہوگا، ہجاد می کھنے تھے کہ مجھے جیسی لوگیاں ہی مومنا کی دلویاں بنتی ہیں اور تم جانتے ہو کہ سومنات کی دلوی کی طرف ہمند وستان کا براسے سے برا واجھی ہو کہ اور کے بیار کی جرآت نہیں کرسے تنا ہیں متحالی سے برا واجھی ہو کہ اور کھینے کی جرآت نہیں کرسے تنا ہیں متحالی سے برا مربکی ہوں گی ہو۔

دام نا کھ دارسے ہوئے السان کی طرح تنگوں کا سہادا لے دیا تھا۔ اس نے کہ اس نے کہ اس میں سے سے بین کوئی ہوگا کہ اس میں میں سومنات کا بجاری بن کر وہاں آؤں گا۔ میرے لیے بین کا فی ہوگا کہ ہم دولوں ایک ہی مفصد سکے لیے ذندہ ہیں۔ بین تمام عراس امید میرسومنات سکے دلوتا وس کے آگے ہمی گانا دہوں گا کہ وہ کسی دن نوش ہوکہ ہمیں اپنی وجودی ہوئی دنیا بسالے کی اجازت وسے دیں گے "

" دوبا! روبا! "كسى سف سكف درختوں كى اور است أواز دى . روب و تى سف گھراكر ألم مستنه سے كها يسرام نا عظ جادى بھگوان كے بلے جادى

یں نے ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ بیں آئدہ کبھی تم سے بات نہیں کہ وں گی " میں نے اموں سے بہت مجھے کہنا ہے ۔ بین دعدہ کرنا ہوں کہ اگرتم سومنا ت چلی گئیں تو بین بھی جلد وہاں آڈل گااور جو ہائیں ہم انسانوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے دہ دلیاناؤں کے سامنے کہیں گے بگرام نا تھ بیاکہ کر پاس ہی چند جھاڑیوں سکتے دہ دلیاناؤں کے سامنے کہیں گے بگرام نا تھ بیاکہ کر پاس ہی چند جھاڑیوں سے تیکھے بھے گیا۔

روپ وقی نے جلدی سے ایک کیڑا اُٹھا کہ پخوٹتے ہوئے بلند آواذ میں کہا۔ سکیا ہے ماموں! میں بہاں ہوں "

ایک عمردسیده ایمومی نے درنعوں کے جھنٹسے نمود ار ہوتے ہوئے کیا۔ رمبلی بہت دیر کردی تم نے ۔اب حباری گھرچلو!" ''ابھی جیلنی ہوں ماموں' صرف ایک کیڑارہ گیاہے ''

"اِیکا جلدی کرد! روب وئی کاماموں برکہ کراس سے چند قدم در ایک در خن کے نیچے بیٹھ گیا۔

مخوڈی دیر بعددوپ دنی اوراس کا ماموں اپنے گھرکا ڈخ کر دہیںے تکھے اور دام نا کھ گھنے درختوں سے باہر نکل کر ان کی طرف دیکھ دہا تھا ۔ جب وہ کھیت عبور کرسکے ایک بستی میں رو پوئن ہوسگئے تو دام نا تھ بھی اپنے گاؤں کی طرف جیل دیا۔ (۲)

رام نا نف کاباب گوبی چند ایک معمولی حیثیت کا زمیدنداد تفار اس کاگا وک دریاسکه کنادسے اس بیس میل لمجے اور بپندرہ میل چوڑے سرمبز وشا داب علاقے میں تفایو مومنات کے مندد کو ایسی جا گیریں میں تفایو مومنات کے مندد کو ایسی جا گیریں مندومتان کے طول وعرض میں کئی دیاستوں کے حکم الوں سفے عطاکہ دکھی تھیں۔ گوالیا دیکے اس مرمبز علاقے کی لیستیوں بددا جرکی حکومت براسے نام تھی کا میں مرمبز علاقے کی لیستیوں بددا جرکی حکومت براسے نام تھی کا

اصلی افتاران بریمنوں کے ماعظ میں تھا جوسومنات کے بروست کے تمامندوں کی حیثیت سے کسانوں (در زمینداروں سے لگان وصول کرتے تھے ۔ ہرسال مندر کے پجادی با تقیوں پرسوار ہو کر آتے اور الگان کی جمع شدہ رقم وصول کرکے سلے جاتے۔ لگان کی سٹرے مقرر مزیقی سومنات کے نمائندے لوگوں کو دو اول الم تقوں سے لوٹیے منفے اگر کوئی ادائیگی میں ناخیر کرنا نواس کے مال مولیتی ضبط مریع جاتے تھے۔ بجار بوں کے قیام کے دوران میں ان کے ما تھیوں کولوگوں کے کھینوں میں چرسنے اور ان کی نصلیں تباہ بربا دکرنے کی عام ا جاذت تھی پھایں ماكل مسلح أدى سرمنات كے بروبت كى طرف سے اس علاقے برمتيين عظے. لوگ سومنات سکے بجا دلوں سے ا شادسے پر ہروقت لگان نہ اواکد نے والے کسالوٰل کوڈرلیف' دھمکا نے 'مِسٹنے مایے عزیت کرنے سکے لیے تیا درستنے تھے ہوماتا کے بجارایوں کی بڑھتی ہوئی ہوس سے تنگ اکران لسنیوں کے عوام اکر ان پراسلے دفتوں کو یا دکیا کرتے مقے جب ان سکے آباؤا جدا دسومنات کے پُروہت کی بجائے اپنے حکمرالوں کولگان ادا کرنے تھے اور وہ اتنے نوشحال تھے کا بی خوشى سے ہرسال ہزادوں رو بىيەسومنات كەمندد كودان كردسينے تف . وام نا كا كا باب كويي چندخاص طور براس زباف كاذكر كياكتا عادواس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے پر مومنات کے بجار اوں سے تسلط سے بہلے اس کے دادا کے قبصر میں ایک سالم گاؤں تھا لیکن حب یہ علاقہ سومنات کے مندری جاگرین کیا تو انگان دصول کرنے والے برہمنوں کی لوط کھسو طے نے أمصح جنديهي ممالون مين قلامق بناديار

جب کو پی چند نے ہوئ سنھالا تواس کے قبضے میں حرف چند کھیت سے وہ اپنے باپ اور دا د اکی طرح کاشنگاروں سے حرف اپنا جائز مصر لینے پراکھا

كرتا تقاليكن بريم نواس بات سي كوئي سرد كادية تفاكماس كي آيدني كياسيم- وه اس كے منهد ووٹى كا نوالہ تھينے سے بھى در يانهيں كرتے تھے ۔اپنى وضعدادى فائم د كھنے كے ليے كو بى چند ہر دومرے يا تيسرے سال ايك اُرُھ كھيت بيجنے ير مجور ہوجانا۔ تمام ہندوں کی طرح دہ بھی سومنات کے مندر کے لیے اپنی جان تک قربان كردينا اينا فرص مجمتا عقاليكن وه اس بات مسع بهت كرط هذا عقا كرج مسزارون النالوں كے خون اور ليبينے كى كمانئ چند بجاريوں كى عيامتى كاميامان فراہم كرنے كه يليد دقف ہو حكى سبعے ، وہ انھيں ظالم، ليٹرست اور ڈاكو كماكر تا تھا۔ سومنات کے بجاربوں کوالیہ الفاظ سے یا دکرنا موت کو دعوت دسینے کے مترادف مقار لیکن لوگ گوین چند کا احترام کرتے سفے ۔ وہ طبعًا فیا ص مقا۔ اگر کسی سے مولیش سرعاف یا نصل نیاه بروجاتی نووه اینی دمین بیج کر اس کی مدر کرسف سے دریاح نه کرنا۔ اگر بہجادی کیسی مفلوک الحال کسان کو لگان کی عدم ادائیگی کی صورت میں بكر كرسيا بيوى كي سوائد كردية توده كوبي جند بى كوابنا المحترى مهادالم بهار ان حالات میں گوبی بچند کا ہر قدم عربت کی طرف تھا۔ ول کی وسعت اور درائل کی تنگی نے اسے بے مدیم پر ابناد یا تھالیکن لوگ اس سے پر طرح اے بن سے بھی بیاد کرنے تھے۔ اس کے نز دیک سومنات سکے مندر کا بھت ونیا کی سب سے زیارہ واحب النعظیم شے تھی اور سب سے زیادہ فابل نفرت السّان وہ لوگ شقے جوسومنات کی مورتی کے نام براس کی لبننی میں لگان دُصول کرسنے آیا کرسنے عقداسى طرح جانورون بين دوجس فدر كائے كوچامتا عقا اس سے كهيں زياده الحقن سے نفرت کرتا مقا خصوصًا اس دن سے نوائس کی نفرت جنون کی حد تکب بہتے یکی تقی ، جب بجاربوں نے اس کے کھینوں میں آ کھ ساتھی چھوڈ دیا ہے اوزئین دن میں اس کی آ دھی تفعل برباد ہوگئی تھی ۔ لوگ ہا تھی کو دلیہ تا سکتے کتھے

الیکن گوپی چند کها کرنا تھا کہ اگر دارتا ؤں کا کام فصلیں بربا دکرنا ہے توہے شکر ما تقى بهت بدا ديرنام يكاور ك رئده دل بوك تعيى كعبى أس كفريات الدركة سماما الب بالحقى سع اس قدرلفرت كيول كرت بي " كو بى جند برسفت اى أسيد سے باہر ہوجا آا ود کتا يدبيا إ اگر تھارى فصل تياد كھڑى ہواود باكفى أسم اپنى موندسے دوندنا مشروع کر دیں تو ہی دیکھول کہ تم انھیں کس زبان سے دلوتا کہتے جويه جگوان كي قسم! دليرتا تو در كار مين يا كتني كوجا نورون مين هي شمار نهي كرتا." شمال میں محمود کے ابتدائی حملوں کے باعث مندوستان کے دا جاؤں کی افواج کے ما تقان کے ما تھیوں کا بھی جرچا ہونے لگا ادر لوگوں کی بھی ہوں میں یا تھیوں کی قدر د منزلت برط در کئی گولی چند کو کچھ عرصہ گینٹن دبوتا کے متعلق اپنی نفرنہ اور مقارت کے اظہار میں صبط سے کام لیٹا پڑا ایکن جب ہندوستان کی بلے دلیے شمکستوں کی اطلاعات کے ساتھ اس قسم کی خبریں بھی آسنے لگیں کہ فلاں جنگ میں وسمن سفے ہمادے است یا تقیوں بر تبضر کر لیا ہے اور فلاں ارا ای کیس با تقیون ف بدیمواس ہوکر ہماری اپنی صفیں روندوالی میں تو گریی بیند کا بارہ مجھ آیز ہونے لكاروه اكتريدكها كرتاير بحكوان كي قسم إبير دلوتا جمارا ستياناس كركے جھوڈے گا۔ اس جا لود کا مرخا ہی ہے اورعفل کی جگہ بھگوان نے آسے ناک عطا کردکھی ہے۔ ہمارے بیار دومصیبتیں ہیں ۔ سومنات مهادلج کے بچاد اول کی توندیں اور ہاتھی كى ناك "

دام نا تھ کے مستقبل کے منعنیٰ گر ہی چند کو ہمیٹر نکر دہنی تھی۔ اس کی سب
سے بڑی خواہم نی بیکھی کہ دام نا تھ مہاہی جنے اور اگر اُسے داج کی فوج میں کوئی
بڑا عہدہ مل جائے تودہ اس علانے کو چھوٹ کر کسی اور حبکہ آباد ہوجائے ہوسومنا
کے پیجاد اوں کی لوسط مادسے محفوظ ہو۔ ان دنوں مہاہیوں کو ایسے ہسکا در انہ

کادناموں کے صلے میں ما جر کی طرف سے بٹری بڑی جاگہریں ملتی تھیں گوئی بھندنے ہیں اسی امید بہد بیت بیٹے کو چند سال ایک بنڈت سے تعلیم دلوانے کے بعد نیر اندازی، تیع ترتی اور شہسواری کی مشن کے بلیہ آزاد چھوڈ دیا تھا۔ آس پاس کی بینیوں ہیں کئی آدی ابلیے سکتے ہوا ہی جوانی ہوائی کے دن دلھ کی قرح میں گزاد پھے سے دام نا تھان لوگوں کے باس جاکہ نون سیہ کہ ی سیکھاکرتا تھا۔ دیمائی میلوں میں گذار ہے میں گزام نا تھ بھی ان میں صفتہ لیتا۔ اپنی ہوائی کے آغاذ ہی میں وہ اپنے علاقے کے نا می گرامی بہلوانوں کو پچھاڈ چکا تھا۔ گوئی پیندکو اپنے بیٹے وہ اپنی ترناز تھا لیکن اس کی ایک خصلت اُسے سخت نا بہند تھی اور دہ بیکہ کی شرد دوری برناز تھا لیکن اس کی ایک خصلت اُسے سخت نا بہند تھی اور دہ بیکہ رام نا تھ کو موسیقی سے بے حد لگا و تھا۔ اسس کے بلیے بربات ایک گائی سے کم دائم کا میں سے اپنے بربات ایک گائی سے کم دائم کی ایک سے کم دائم کا بات ایک گائی اور گربت بناتا ہے۔

دام نا کھ کے گیت بہت مشہور سے ادرائس پاس کی لبتیوں کے حرواہے اودکسان دام نا کھ کے گیتوں کو اسی کے سروں میں گانے کی کوئشمش کیا کرستے کے دویب وٹی کو انہی گیتوں نے دام نا تھ کی طرف متوج کیا تھا۔

بھرفا ہوسٹس ہوگئی ۔

ابک لط کی جند مویشیوں کو ہانگتی ہوئی درختوں کی اوٹ سے نموداد جوئی اور رام نا تق دم بخود به وکر اس کی طرف و دیکھنے لگا۔ بیردوپ و نی تھی ۔ جب مولیٹنیوں کو یانی بلانے کے بعدوہ واپس جلنے لگی تورام نا تفنے قدرے جراً من سے کام لیتے بوئے كما " ديكھورى! تھيں ميرے شعر بگاڑنے كاكوئى سى بنيں ؟"

روپ و نی نے مڑا کر دام نا کھ کی طرف دیکھا مسکرائی اور کھے کے لغیر لینے مونٹیاں کی انتی ہوئی در صوں میں رولوش ہوگئی ۔ مقواری دیم بعدرام ما کفد بھراس کے گلفہ کی آوادش ریا تھا اور اب دہ ایک مصرمے کی بجائے دولوں مصرمے سکار کاری

یہ ابتدا تھی اور جھرما ہ کے بعدوہ اسی درباکے کنادے ایک دومسرے کے ما تھ مجتت کا عدباندھ دسے تھے۔

بروہ زمانہ تھا جب دریائے ستلج سے آگے محدد غز اوی کی فنوها سے باعث مندوستان کے تمام راج مستقبل کے خطرات کا مامنا کرنے کے لیے ابنی فوجی قوت میں اضافرگر رہے تھے۔ دام ناتھ کے بہت سے ہم عرکوا بیار کی فوج میں بھر تی ہوکر جا چھے مقے - ایک سیا ہی کی حبثیت میں نام بیدا کرسنے کی تعایم تورام نا عقد کے دل میں پہلے ہی موجود تھی ۔اب دوب ونی کی مجتت نے السخ مستقبل كم متعلق اس كے عزائم ادر زیادہ بلندكردبید تھے ليكن اپنى مال کی طوبل علالمت سکے باعث وہ گھر تھے وڈ کرنہ جام کا ۔ قریب چادیاہ رندگی اور موت کی کش مکش میں بتلار ہے کے بعد رأم نائفہ کی ماں چی لیسی اور اس کی و فاست سے تین میعند بعد وہ فوج میں بھرتی ہوگیا لیکن جانے سے پیلے روب دتی سے ائنرى الاقات كے لعداس كے تصورات كے على مسار ہو چكے تھے۔اب وہ عرف

مامون سنَّه دام نا تذكواً وادْ دست كركها لِرْاقٌ بَعِنَى كَمَانا كَعَالِدٍ." وأم نا تقسف بل دوكيته جوست جواب ديا يدكها نا تومين كها كراكم يا تقا. أكرلتي

ہے تواتا ہوں "

ما او کستی بهست ہے۔"

رام نا تف بل چھوٹ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ روپ و تی نے اُسے لئی کاکٹورا محردیا رام نا تقنے لئی بیٹیے کے بعد جب خالی کورا والیں کیا توروب وتی نے لوجها "اور دون ؟"

« بنیس " اس سے بواب دہا۔

روب وتی کے مامول نے کہا۔ '' ہی لوبھی ہستی ہمت ہے۔ تم مصبے ہوان ار می کا ایک کورے میں کیا بنتا ہے "

دوب وتی نے مسکراتے ہوئے دومراکٹورا بین کیا۔ استی پینے کے بعددام نات فروب وتی کے ماموں کے ساتھ إدھرا و هراکو حركى بيند باتين كين اور الط كرچل ديا۔ لیکن دیرنگ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک بطری برطری سیاہ آئکھوں والی لاکی کی تصویرناچتی رہی یچند دن تک ده روپ دتی کو دوباده مزد بکھ سکا۔

ایک جسے وہ دریا میں نہانے کے بعد کیوے یہن دیا تھاکہ چند قدم دود دفتر کی اوٹ میں کوئی ملکے ملکے مرول میں گانا ہواسانی دیا۔ بیرسی عورت کی دل کش أواد عتى اوركيت ويى عقا بويندون قبل دام نا عدف بل جلان موست كايا عقا. كان والى ايك مصرع كه كراچانك فاموش بوكئ بهر تصور ي دير كے احداثس نے دو مرب مصرع کو کچھ وام نا کھ اور کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ ایک بگڑی ہوتی صورت مين لوراكرديا . رأم نا مقسف جيكة جيكة اصلى مصرع برط حا ادر كاف والى

اپنے باپ کی دہرینہ آرڈو پوری کرنے کے لیے جارہا تھا ہے (سا)

رام نا تھ کو گھرے گئے دوسال گزر چکے تھے۔اس خوصہ می محمود عز فوی کی فتومات كاسبلاب كنكاادر جمنا كے ميدانوں كا وق كريكا تقار جنوب مشرقي مندوستان كے عوام كوابندا بين بيراطمينان تفاكه مها دا جرتبؤج كي فيادت مين باتي دا جاوَن كي متحده ا فواغ اکے بڑھ کر دشمن کا مند پھر دیں گی لیکن محمود کی تیزر فیاری نے اُن کے دل میں يە خدىنات پداكردىك كراس كشكر حراد كے حركت بين آف سے بيلے بى غزنى ک انواج رائے کے شہروں اور قلعوں کی مزاحمت کو کچلنی ہوئی قبوج اور کا لنجر تك بہنچ جائيں كى منتصراكے برہمنوں كو يدلفنين تقاكہ وطن كا ہر سياہي امس مقدس شهرکی دیواد کے بنیج کٹ مرے گااور دشمن کوان عظیم الشان منددول کے قریب شیں آنے دے گا جھیں تمام راجے اور مہادامے مداوں سے خراج ک سے ہیں مرسواسے کے کر گوالیاراور کالنجر نک ہزمندرکے بچادی متعراکو بجاد " کا نعرہ بلد کردہ سے متھے ۔ جب محمد عز نوی سرسواکے محکران کوسکست دہنے کے بعد برن کی طرف بڑھا تومتھ اسکے بریمن دا جوں کوسنتے ہوئے قرب وجواد کی ر باستوں میں بھیل گئے اور عوام سے متھراکی حفاظت کے بلیے حاتی اور مالی قربانی کی امیل کرنے لگے ۔

دوہری دہاستوں کی طرح گوالیاد کے باشندوں پرجی متھرا کے برہمنوں کی پرجمنوں کی پرجمنوں کی پرجمنوں کی پرجمنوں کی پرجمنوں کی پہنچ نیکا دے اثر کیا رہندے اثر کیا ۔ بدنکٹر وں نو ہوان دضا کا دوں کی اعاشت کے بلیے ول کھول کرجینوں دوانہ ہوگئے اورا کھوں نے اردگرد کی بہنچ اورا کھوں نے اردگرد کی بہنچوں کے جہدہ چیدہ لوگوں کو جمع کر کے مد در کے بلیدا پیل کی متھرا کے برجمنوں کی

بالم رسيب مناتر بوكراس علاق سي يمي كنى نوجوان متعرا جان كيد بله تسيار ہو گئے لیکن جب کھوڈے اور اسلحہ فراہم کرنے کامشلہ سامنے آیا تو لوگوں نے بد عذبين كياكه عفريب مومنات مح بحارى لكان وهول كرف كم يعات ولي ہی اور وہ کسی کواہک کوٹری مجھی معاف تہیں کریں سگے۔اگران کا توت سن ہوتو اس علانے کا ہرادمی اپنا بیٹ کا طے کر بھی متھ اکی مضا ظبت کرنے والے دضا کاروں ك مددك يله نبارس يمنحراك بريمنون ف لوگون كوسمجها ما كدسومنات كے مندا كى جاگيريى تمام بياستول بين بين اور ان جاگيرون كه اكثر زميندار اورك اليد باي جفول في اين مارى لد بخي متحداك مقدم شهرى حفاظت كيديد بیش کردی ہے۔ سومنات کامندر بہاں سے سینکو در مبل دورہے ،اس لیے اس کے پر دہست کو محمود عزافہ کاسے کوئی خدشہ نہیں لیکن متھوا ، بہنچنے میں محمود عزاف ی كودير نبيل سكك كى واكر بهم ف منظر المي لتمن كے دانت كھے مركي تووہ دن دور سنيس جب ان کے گھوڈے ان بستيوں ميں دور دسے ہوں گے۔

گونی چندنے ان برہنوں کی تاثید میں تقریر کرتے ہوئے کہا یہ بھا بیوا دشمن کے داستے ہیں متھوا ہمادا سب سے بڑا مودجہ سے متھوا کی سکست ہمندو دھرم کی سکست ہوگا ۔ اگر سومنات کے بجاری اس قددسے حس ہوچکے ہیں کہ اتھیں دشمن کو گئٹا اور جمنا کی بوتر دھرتی پر دیکھ کر بھی ہوٹ نہیں ہمادی اپنی بروانہیں کرتی چاہیے جب وہ آئیس کے توہم ان سے کہ سکیس کے کہ جب تک ہمادی اپنی آزادی خطرے ہیں ہے ہم تھیں لکان نہیں دے سکتے ہم اپنے داج سے مطالبہ کریں گئے کہ وہ ان لوگوں کو ہم پر طلم کرنے کی اجازت ما دے جو ہما دے تون اور کریں گئے کہ وہ ان لوگوں کو ہم پر طلم کرنے کی اجازت ما دے جو ہما دے تون اور کریں گئی کما کی سے اپنے توندیں بڑھا دہے جا ہی دور اگر داج نے ہمادی جیجے کی کہ مانگھ تو بھی مانگھ تو بھی

ہو۔ ہیں بڑدل بھیاں ہوں۔

موتی بیس دن بعد متھراکے برسم موں کا وفداس علاقے کی رہی سہی دولست مينيذ كے علا وہ متھراكى حفاظمن كے ليے اكب مزار رضاكادرداندكر حيكا تھا۔اس وفد کی دوانگی سے ایک ماہ بعد جب سومنات کے بجاری لگان وصول کرنے کے بلیے سے آوا مقوں نے علاتے کے کسانوں اور زمینداروں میں عام بغاوت کے آثار د کھے کر گوالیاد کے داجر سے ٹرکایت کی ۔ داجر نے ابینے ایک وزیر کو تخفیقات سے لیے میجا - دزبر نے حالات کا جائزہ بلنے سے بعد داج کویہ دبورٹ بین کی کہ لوگول نے غلفی صروری ہے لیکن اُن کی میت فری نہ تھی اٹا ہم انفیں تنبید کر دی گئی ہے کہ اگر ایخول نے سومناست کا لگان اوا کرنے میں کوتاہی کی تو حکومت ایخیس سزا ویسے کے یلے سومنات کے بہجارلوں کی مدد کرے گی۔ اس سال ان کے پاس کچھ نہیں دہا۔ اس بلے الفیں معاف کر دینا چاہیے۔ داجر فے بجارلوں کو نوس کرنے کے لیے اسف خراف سے ایک عقول رقم اداکر دی برقم اس علاقے کے نگان کی رقم سے کم بنہ تحى نيكن مومنات كي بجاديون كى ككاه مين يرجر أت قابل معا فى مرتقى - والس حات ہوئے الخوں نے اپنے چند سا تغیبوں کو بیمشورہ دیا کہ تم بہین دہ کر ہمائے خلاف متعراکے برہموں کی سبیلیع کااٹر ناکل کرنے کی کوسٹسٹ کوور

ان وافعانت سے جند دن بعد علائے کے لوگوں نے بہ جرسی کہ سلطان مجمود کی افواج برن اور مہابن کی تسخیر کے بعد متھوا کا محاصرہ کرچکی ہیں۔ بھرایک دن بہ بخرائی کہ سلطان متھوا پر آبی کہ سلطان متھوا پر آبین نسخہ کر چکاہیے۔ بہ خبر سن کہ سب سے ذبا دہ صدمہ گو پی چند کو ہوا۔ سومنا سے ہے وہ بجاری جو ابھی تک اس علاقے میں منظے ، ہرگا وُں کے لوگوں کو میں منظے کہ متھوا کے برہمنوں نے مومنات کے دیوناکونا دامن کیا تھا اور اب انھیں اس یا ہے کی مزاع گننی پڑے گی ۔ سومنات کا دیوتا ہرائش ہیں کو تھا اور اب انھیں اس یا ہے کی مزاع گننی پڑے گی ۔ سومنات کا دیوتا ہرائش ہیں کو

یقینا انھیں یہ جواب دیٹا کہ ہم سومنات کی دعایا ہیں ادر ہمادے باس تھارے لے اپنی سادی پنج لیے ایک کوڈی بھی ہیں لیکن اب اگر میں متھوا کی حفاظمت کے لیے اپنی سادی پنج شانے کے لیے تیاد ہوں تو میری قربانی کا مقصد ہند و دھرم کے ناموس ادر اپنی عزت و آزادی کی حفاظت ہے "سومنات کے بچادیوں کے متعلیٰ ہست سے
لوگوں کے احساسات گوئی چندسے مختلف نہ سکتے لیکن بھری محفل میں ابلے تحیالات کے اظہاد کی جرائت مرت گوئی چندہے کرسکا تھا۔

گویی چند کی تفریر کے بعد بستی کے لوگ ابینے گھروں سے دو بیر اور حن سکے با<sup>ل</sup> روبيديد مقاوه عدلالاكرمتمراك بريمنول ك قدمول من دهيركردي عقري لين الدود اماد کر انھیں بیش کررہی مقیں گولی چند نے اپناغلہ بھے کرمومنات کے لیے لگان کی جورقم جمع کی تقی، وہ سب منصرات برہمنوں کی نذر کردی ۔اس کے علاوہ گھر میں اس کی بیوی کاربوریٹرا تھا اور اس کا خیبال تھا کہ بہز ابور کسی دن اس کے میلٹے کی ولهن پہنے گی لیکن اس نے لبنی کے مرآدی سے سبقت ہے جانے کے پیے یہ ڈیود بھی متھ اکے برسمنوں کو بیش کر دہا۔ اس کے بعد گوبی جندنے اس وفد کے ساتھ علاقے کا دورہ کیا بہدوستان کے اورمندر در کی طرح متھراکے مندروں کے بجادکا بھی سومنات کے بجاراوں کے انروا منااسے جلتے سفے ، انفوں نے گوری بیند جیے منر بھیٹ آدمی کے تعاون سے پورالورا فائدہ اٹھانے کی کوشسن کی اور سومنات کے بجادیوں کے خلات ہو باتیں وہ اپنے منسے نہیں کہ سکتے تھے وہ گویی چند کے مندمے كىلوانے كيكے ـ كو بى چندكواكسائے كے يلے ان كا حرف به كهدديا كافى كقا كم اس زمان میں اسلے نظر اور صاف کو آوی کا دم غنیمت سے اور گولی چندایتی ہر تقريرين اپني دلېري اورصا ف گوني كاليك نبا ثبوت بېن كرنا حروري محدليا - لعين بستیوں کے لوگ گویل چند کو ٹوکے لیکن وہ ابینے ہرمعتر من کو برحواب دیٹا کہم پڑھال

مزادے گا بواس سے منہ موڈ کر دوسرے دلوتاؤں کی سیواکر ناچا ہتاہے۔ اب رہ تمام مندر نابود ہوجائیں گے جو اردہ تمام مورتباں توڈوی جائیں گی جن کے بجب اری سومنات کے بجارلوں کی عزت نہیں کرنے اورجن رہا ستوں کے دا بھول نے ہمادی جاگیروں سے اپنی فوجی طرور بات کے لیے چندہ بھی کیا ہے یاکسی اور مندر کے بادلیل کو چندہ بھی کرنے کی اجاد ت دی ہے ، ان سب کا حشر بہت بھرا ہوگا۔ اب اس عکس کی نجات اس میں ہے کہ تمام دیا سنوں کے حکمان اور محوام اور تمام مندروں کے برومت اور بحاری سومنات کی تعظیم کے بلے سر جھ کا دیں۔

کے بردمست ادر پیجاری سومنات کی تعظیم کے بلے سر محبکادیں. ایسی بانیں من کر علاف کے وہ لوگ جھیں گر پی بیند نے اپنا ہم خیال بنالیا تھا، تاتب ہوچکے محقے ، اکٹرایٹ روٹھے ہوئے دیوناکونوسٹس کرنے کے لیے اپنے مولیٹی سے بھے کرمومنات کے بجادلوں کوندرانے بیش کر دہے تھے اور بو کسی عد نک صندی مجھے ۔ انفوں نے قنوج کے دام کی سکست کے بعد تو برکر لی ۔ گویی چند ابنی به مط پر نائم منالیکن اب اس کا سا بخد دبینے والا کوئی مذبھا۔ وہ لوگ جو اسس کی جرات ادربے باکی کی تعریف کہاکرتے سطے، اب اس کے ساتھ بات کرنے بھی گھراتے منے ۔ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوسٹسٹ کرنا کہ انسان ایک وومرے کے دیشمن ہوسکتے ہیں لیکن مجاکوان کے دلو ناایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوسکتے۔ یرکیے مدسکانے کرمومات کے بہاری ہمادے سائٹر نفا موں اورمومات کے دلوناکی مورتی متحرا، مہابن ، فنوج اور اسی کے مندوں سے انتقام لے۔ ہماری قربانی کا مقصدان شہروں بیس مھگوان کے دیرناؤں کے مندروں ادران کی مورٹوں کی مخاطب تھا۔ میں یہ ماسے کے لیے تیار نہیں کم سومنات کا داوتا ہم سے خوست ہونے کی بجائے خفا ہو حیکا ہے۔ ہمادی تنکست کابا عب ہمادے محکر انوا) کی ہزولی اور مختلفت مندروں کے بہجادیوں کے باہمی مونا و کے سوا

کین اب کوئی گو ہے جدی باتوں پرکان دھرنے کے لیے نیاد مذکھارگاؤں کی عورت کے لیے نیاد مذکھارگاؤں کی عورت اس کے ساتھ باتیں کرنے سے منع کیا کہ تی تھیں۔ لؤ عمر الم کے جواس کی گا لیوں پر ہنسا کرتے ہے اب اسے بات بات پر ٹوکا کرنے سے اور بوڑھ اس کی گا لیوں پر ہنسا کرتے ہے اب اسے بات بات پر ٹوکا کرنے سے اور بوڈھ اس کی گا لیوں پر ہنسا کر اب اب ابنی ذبان کو دکام دو جھالی خوال نو موسل سومنات کے بروہ برت کک شکایات بنج کی ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ تھاری وجسے ہم مب کی تما مت ند آجائے "متھوا کی حفاظمت کے لیے اپنے گھر مار چھوڈ کر جانے والے دھاکادوں میں سے بعض کرفنار ہو چکے تھے اور ان کے خولین واقا دب اس باہی کی تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے کھے رجو بچ کرآ گئے تھے وہ کھی بائی کی تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے کھے رجو بچ کرآ گئے تھے وہ کھی بیاری بی بیاری کی تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے کھے رجو بچ کرآ گئے تھے وہ کھی بیاری بی بیاری کی تمام ذمہ داری ہو بھی ہے تھا دو ان کے خولین واقا دب اس بیاری کی تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے تھے رجو بچ کرآ گئے تھے وہ کھی ایک تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے تھے رجو بچ کرآ گئے تھے وہ کھی اور اس کے خولین والی بیاری کی تمام ذمہ داری گو بی چند کے سر کھو پنتے کھے رجو بچ کرآ گئے تھے دہ کھی بیور در ہمنا اپند کو سے کھی بیاری کی تمام در در ہمنا اپند کو سے کھی دور در ہمنا اپند کی دور در ہمنا اپند کور در ہمنا اپند کو سے کھی دور در ہمنا اپند کو سے کھی دور در ہمنا اپند کو سے کھی دور در ہمنا اپند کو سے کھی کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے

ان حالات بین گادی کے ہراد می سے گوئی چند کی لقرت و مقالات بین کا انتظاد میں کردہا تھا اور اس کی تمام و لجے پیاں رام ناتھ کی یا دنگ محدود ہوکر دہ گئی تھیں۔
کردہا تھا اور اس کی تمام و لجے پیاں رام ناتھ کی یا دنگ محدود ہوکر دہ گئی تھیں۔
دام ناتھ اپنی ملازمت کے پہلے ہی سال داجری فوج بیس سزہ بازوں کے ایک دست کا افسر بن چکا تھا۔ اگلے سال وہ چند مفقوں کی دخصت پر گھرا یا توایک فی وسے کا افسر بن چکا تھا۔ اگلے سال وہ چند مفقوں کی دخصت پر گھرا یا توایک دوسے کو لیسورت گھوڑے پر سوراد تھا۔ دوب وتی اس کی غیر حاصری بیس سومنات جاچک تھی۔
دوپ وتی کے دائمی جدائی جدائی کے تصور سے دام ناتھ کو اپنے کر دوبیت کی ہر سے اور اس کے سانہ جیا تھی۔ اس کے سانہ جیا تھی۔ اس کے ہوئوں سے لبریز کر دیا کر تھے تھے۔ اس کے ہوئوں سے لبریز کر دیا کر تھے تھے۔ اس کے ہوئوں سے ایک دائمی مکر ایم طبح بھی جی تھی اور اس کی بھوگئی ہوئی نگا ہیں ہروقت سے ایک دائمی مکر ایم طبح بی کھی اور اس کی بھوگئی ہوئی نگا ہیں ہروقت بین طا ہرکر تی تھیں کہ وہ کیسی کھوئی ہوئی کا مثلاثی ہے۔

کبھی کھی گوپی چنداس سے لوچھتا یہ بیٹیا ہتم پریشان کیوں ہو؟" مرکھ مہیں پتا ہی !"وہ پونک کر ہواب دیتا ۔" میں کچھ سوچ رہا تھا۔" «کیا سوچ دہے گھے بیٹیا !"

مر کھونئیں پتاجی اور رام نا تھ کوئی بہانہ کریے اٹھیا اور چیکے سے با ہر نکل جاتا۔
ایک نتام رام نا تھ اکبلا در باکے کارے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دہی جگر تھی جہاں
دہ کمی بادر دیب دتی سے مل چکا تھا۔ اس نے گانے کی کوئٹ من کی لیکن اس کی
اوار سینے میں گھٹ کر دہ گئی۔ گوپی چندا سے نلائ کرنا ہوا دہاں ہو تکلا۔
"یہاں کیا کر رہے ہو بیٹلا!" گوپی چندا نیو جھا۔

" کھونیں پتا ہی۔ اونی کھوتے ہھواتے بہاں آ کر مبٹھ گیا ہوں " گو پی چنداس کے قریب مبٹھ گیا۔ باب اور بٹیا کھ دیرہا موش دسے ۔ بھرگوپی چندنے کہا یہ بٹیا لوگ کہتے ہیں کہ تم نے گا نا بالکل چھوڈ دیا ہے " دام نا تھ نے جواب یہ ہماں بتا ہی ! آپ کو گانے سے نفرت ہو تھی " گو پی چندنے کہا یہ بیس تھادے گانے سے حرف اس دفت مک چر مبتا تھا جب نک تم سیاہی نہیں سے مخطے اور اب تو میں تو د تھا دا گا نا سنیا چاہتا ہوں" سربتا ہی اب ہیں گانہیں سکتا۔ اب بیں تناید کھی نہ گاسکوں ۔ جیلیے گھرچلیں " دام نا تھ یہ کہ کر کھوا ہو گیا .

رام نا تھ کو ذیا دہ دن گربیں تھیرنے کاموقع نہ الا گنگا اور جما کے میدانوں کی طرف محمود عزلوں کی بیش فدمی کی اطلاع سنتے ہی وہ والیس چلا گیا۔ اُس کے بعد کئی میسنے گو بی بیند کو اُس کے متعلق کو ٹی اطلاع نہ الی یکھود عزلوں کی والیسی کے بعد گو بی جند نے اُسے طف کے لیے گوالیاد کی دا جدھاتی کا اُرخ کیا لیکن وہاں پہنچ کہ اُسے معلوم ہوا کہ اس کا بٹیا گوالیاد کی فوج کے ساتھ کسی الیسی مہم برجا چکا

ہے جس کے بادیے میں کچھ ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ دہ فوج کے ایک بڑے ہدیداد سے الا تواس نے تسلی دیتے جو سے کہا۔ ستھادا بٹیازندہ ہے لیکن الجی ہم تھیں یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر تم اسے کوئی بیغام بھیجنا چاہتے ہو تو تطویحہ کر نجھ دیے دد " گوپی چند نے ایک خط لکھ کر اس کے توالے کر دیا۔ اس خط کا تھیوں رکھا:۔

میری ا نکھوں کے تارہے!

مجھے تھا دسے متعلق مدّت سے کوئی اطلاع نہیں ملی-اب میرے لیے گا وُں میں دہنا نا نمکن ہو گیا ہے۔ بھگوان کے لیے چتد دن کی جھٹی سے کر آو اور نجھے اپنا پتر بھیج دن کی جھٹی سے کر آو اور نجھے اپنا پتر بھیج دو تاکہ میں نود آجا وُں "

تھے دا ہا*پ* گو پی چبنہ

گوپی چند اپنے گاؤں ہیں واپس آگرانتها نی بے تابی سے اپنے بیٹے کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد فاک ہیں یہ افواہ گرم تھی کہ مسلطان محمود کے گزشتہ تھلے کے دوران ہیں تفوج کے جہاداجہ کی پسپائی کے باعث ہمسایہ رہائتوں کے بست سے حکمران اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ یہ حکمران داجہ گھنڈ اکی دو براکانچر ہیں جمع ہوئے تھے اور انفول نے تفوج کے حکمران کو یہ بینام تھا کم مسلمانوں سے نوز دہ ہوکہ جاگ سطمانوں نے نوجہ کے اور انھوں نے تفوج کے بعد کھا دا تعنت پر بیٹھے دہمنا دا ہج تو توں کی تو ہیں ہے۔ اس کے اگر تم تحت سے اتا د اس کے ان کردہ ہم ذہر دستی تھیں تحت سے اتا د در اس کے ان کردہ ہم ذہر دستی تھیں تحت سے اتا د در ان گئے۔

پیرببخبرشهود موئی که گوالباداود دوسری کمی دیاستوں کی افواج کالمنجرسکے

وليعدكى وأينهائ مين تغنيع كى طرف بيس قدى كرديى بين-

کوئی ایک ماہ بعد قنوج کا حکمران استے بیٹے اور فوج کے بڑے بڑے ہوئے حدیدارا کی غدادی کے ماحث میدان میں سکست کھانے کے بعد مار اگیا اور حمل کے والے واجوں نے قنوج کی نئی واجد حالی بادی پر قبضہ کر کے اس کے بیٹے تر لوچن بال کو تخت پر مٹھا دیا۔

محربی چنداب مرجه چکا تقاکه اس کا بنیا گوالباد کی فوج کے ساحة جس مهم برگیا جواتقاده مین تقی - چانچه اب ده زیاده بیقرادی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتیا تھا (مم)

دن ڈھلے گوپی جدرے گاؤں کا ایک بوڈھا دریا کے قرب مولیتی چرا دہا تھا کہ اسعے دورسے ایک سرسٹے سوارا تا دکھائی دیا بسوار قریب بہنچا تو چروا ہا آسے بیچا تے تی بھاگ کر مگیڈنڈی بین کھڑا ہوگیا ور دو نوں ہاتھ بلند کرتے ہوتے جلاً ا معظیم وا مظہرو! "

موارقے دونوں ہا تھوں سے لگام کھینے کے گھوڑ ادد کے کی کوشسٹ کی کیکن تیروف آر کھوڑ اور کتے در کھے کئی گذاکے سکل گیا اور چرواہے کو اپنی جان بچانے کے یع بھاگ کر ایک طرف ہٹنا پڑا۔

یردام نام تھا۔ دہ گھوڈے کی لگام موڈکر چرداہے کی طرف سوم ہوالواس فریجا کہ کر اس کے گھوڈے کی لگام بکرٹے ہوئے کہا یو دام نا تھ! بھگوان کے لیے آگے مذجا و ، بیس سے والیس ہوجاؤ ۔"

، له يرتروسي مال ويبندكا و وتسكست نورده عكران بسي جواجي مك ابني كلوني بهرئي سلطنت دوباره واحمل كرفيري كالموري المراد الم المار والم تقاريك تورج اورباري ك بها داح كا وليدر تقار

رام ناتھ چند تاہے کی گئی تگاہوں ۔ چرواہے کی طرف و کھا رہا۔ پھرائی نے قدرے ہمت ے کام لیتے ہوئے کہا۔ "کول بھا! کیا بات ہے؟" چرواہے نے گھٹی ہو کی آواز میں جواب دیا۔" گاؤں میں سومنات کے پہاری آئے ہوئے ہیں اور ....."

> « ہوگوان کے بلنے جلدی کھو" دام نا تھ نے بے جین ہو کر کھا۔ «ایخوں نے تھا دے پتاکو کر فنا دکر لیاہے "

> > "مُم كياكم ديسي بوء"

" ہیں بھوٹ ہنیں کتا ہو منات کے بجادی لگان جمع کرنے آئے ہوتے ہیں۔
انھوں نے کھا دے بنائی تمام جا گذاد چیس کر نبلام کر دی ہے اور گھر کو آگ گادی
ہے۔ تھاد سے بنائے آب سے باہر ہوکر ایک بجادی کا گلا گھونٹنے کی کورشعش کی
ھی ۔اب بہا ہموں نے آسے بائدھ دکھا ہے اور دو پرسے آسے بمیل دہے ہیں۔ وہ
کئی باد بلے ہوش ہو بچکا ہے اور جب بھی ہوئن میں آتا ہے سومنات کے بروجت
اور پچادیوں کو گا کیاں دیٹی شروع کر دیتا ہے۔ بھگواں کے لیے تم وہاں مذھا و۔ ان
کے ماتھ بودی فوج ہے ہے

دام نا کا کی قوت رواشت جواب در حکی تھی۔ اس نے کچھ کے بعیر لگام محینے کر گھوڈے کو ایڈ لگادی می گھوڈ انجھی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیااور بیر داسے نے گھرا کر لگام چھوڈ دی۔

کربی چند ہویاں کے سامنے ایک کھلی جگہ مزکے بل پڑا ہوا تھا۔ ایک مہاہی
بدکی چھڑی لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ سوسنات کے دو پجاری آئیک طرفت
بعادیا بُوں پر اور کوئی جالیس سلے آدمی بجارلوں کے آس پاس ذیبی پر بیٹھے ہوئے
سلے ۔ گادک کے لوگ اد دگرد کھڑے ہے۔ ایک بجاری چادیا گئے سے اُٹھ کم آگے بڑھا

اور می من کورلی چند کو اسینے پاوٹل سے جند کھوکری مارنے کے بعد جبک کرائس کی منبعل محرائس کی منبعل محرائس کی منبعل محرائیں کا منبعل محرائیں کے منبعل محرائیں کے منبعل محرائیں کے منبعل میں منبعل میں اور منازی کا منبعل میں منبعل م

کافک کے نوگ جو ابھی مک قامون کو شے تھے۔ سرگوائی کے انداز میں ایک دومرے کے مما تھ باتیں کرنے گئے۔ چند آدمی ڈرتے گوبی چند کی لاش کی طرب بڑھ لیکن بچاری نے گری چند کی لاش کی طرب بڑھ یا گیکن بچاری نے گرجنی ہوئی آواز میں کہا یہ آگے مت آو، وہیں کھڑے دہو " لوگ مہم کم تیجھے مسطے گئے لیکن ایک عمرد میدہ کسان نے قدرے جز اُت سے کام لیتے ہوئے کہا یہ مہماداح اِاب لات ہونے والی ہے اگر آپ اجاذت دی قدیم اس لاش کو ٹھکا نے لگا دیں "

بجاری نے جواب دیا مے بدلاش اس دقت تک بہیں رہے گی جب تک اس علاقے کے تمسلم لوگ اسے دیکھ نہیں لیتے ۔"

مر دسیدہ آدمی کھر اور سکتے بغیر پیچھے ہمٹ گیاا ور گا ڈن کے لوگ بیکے بعد دیگیے اب دیگیے اب دیگیے اب ایک اور کے اس کے اب دیگیے اب ایس اور کا دن میں چرنے والے گوڑوں اور کا تھیوں کی ویکھ میال کے لیے جا دہے تھے۔ تھوڈی دیر بعد پہادیوں کے گرد مرف ان کے آئ کے آئے کے آئ کے آئ کے آئ کے آئ کے آئ کے آئے کے آئے کے آئے کے آئ کے آئی کی دیر کا در کا د

رام ما تقدتے پوپالی کے قریب بہنج کر اپنا گھوڈ اددکا ۔گاؤں کے لوگوں نے مرام ناتھ آگیا ، وام ناتھ آگیا !"کی صدائیں بلندکیں۔ اس نے گھوڈے سے کو دکا دھر اوھر دیکھااور بھا گیا آبوا اپنے باپ کی لاش کی طرف بڑھا۔ اس کے گھوڈے اور لیاس نے محوڈی دیا کے لیے پجاریوں اور اُن کے سپاہیوں کو مرعوب کر دبا گاؤں کے ایک نوجوان نے اس کے گھوڈے کی لگام پکرلالی ۔ دام ناتھ سپتاجی! پتاجی! پہتا ہے! پہت

يركون سيد ؟" ايك بجادى نے چاديانى سے أعظ كر الك براسے اور كادن

ہے دیگوں مصر سوال کہالیکن گاؤں کے آڈی ہواب دینے کی بجائے تذبذب اور پراٹیانی کی حالت میں ایک دومرے کی طرف دیکھنے گئے تو ہجاری نے وام نا تھ کے قریب پہنچ کر سوال کیا یہ تم کون ہو؟"

بہاری نے دوسری بادگر حتی ہوئی اواز میں اپنا سوال دہرایا تورام ناتھ لاش کو زمین پر ٹنا کر کھڑا ہوگیا اور کا نہتی ہوئی آواز میں بولا یہ اسے کس نے ماراہ ہے ؟ مام ناتھ کی ہوگی اور کا نہتی ہوئی آواز میں بولا یہ اسے کس نے ماراہ ہے ؟ مام ناتھ کی ہوگھوں میں ہا گئے کے شعلوں نے کہا دی کو پر ایشاں کر دیا ۔ ناہم اُس نے ہراُت سے کام لیستے ہوئے کہا یہ تعیبی اس سوال کا بواب ابھی مل جائے گا۔ پہلے یہ بناؤ کہ تم ہوکوں اور تھیں الیسے میچے آدمی کے مما تھ ہمدددی جراً نے کی جراُت کے ہوئے ، ہوئی : "

دومرا بجاری جلایا " بردلوا دیکھتے کیا ہو؟" سام سال این بر سام کا کا اسام کا

سام دن بفيادل نخواسند آنگ بله هردام ناكفه كو گهرسد مين بليند كي كوشش

اینا گھے

ایک پہردات گئے دنبراور شمبونا تھ جاند کی دوشنی میں تھوٹری دور اپنی منزل مفصود کھے دسیدے تھے۔ تھے ہوئے گھوٹرے گردنیں جھکائے اہمسنہ آبستہ قدم اُ طا دسیدے تھے۔ بگڈ نڈی کے آس باس بینڈ کون اور جھینگروں نے اپنا نہ ضم ہونے والالاگ شروع کر دکھا تھا۔ دنبرکا ڈوان ڈوان اپنے وطن کی ذبین کی مہک سے سرشاد ہو دہاتا ۔ اس نے اپنے گھوڈے کی گردن پر تھینکی دبیتے ہوئے کہا یہ میرے دوست! میا تھا ۔ اس نے اپنے گھوڈے وال کا علم بے لیکن اب ہماری منزل دور نہیں " کھیتوں سے نکل کروہ ایک گھنے باغ بین داخل ہوئے اور دنبرک دل وابنیں " برایک باد بھریاضنی کے صبین و دلقریب نقوسٹس انجو نے اور دنبرک دل وہان باغ تھا برایک باد بھریاضنی کے صبین و دلقریب نقوسٹس انجو نے اور بھی اس کے ذہن برایک باری میں کھریا اور قبیقے دلگایا کہ نے تھے۔ یہ قبیقے اب بھی اس کے ذہن بیں گوئے دسیدے تھے۔

باع عبود کرسنے سے بعدوہ اپنے قلعہ تمامیل کی چار دیواری دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پرمسکو ہٹیں کھیل رہی تھیں اور آنکھوں میں نشکر کے آنسو ہلک رہنہ سکتے محل کے اندر کا مل سکوت تھا۔ بالائی منزل کے ایک کرسے سکے درتیجے کی لیکن اس نے پہلے جملے ہی ہیں یکے بعد دیگیرے دوسیا ہیوں کو موت کے گھا ہے۔

امّار دیا تیسرامیا ہی بدیواس ہو کرا کے پاؤں بھاگالیکن اس نے زبین پر پڑے ہوئے

ہجادی کے سابقہ محقوکہ کھائی اور دی بیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس نے اُسٹے کی کوشسش کی لیکن

دام نا تھ کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ : وہارہ حرکت نہ کر سکا۔ باقی سپاہی إدھراُدھ

مھاگ کر اپنے ان سا تھیوں کو آوازیں دے دیسے تھے جو کھیتوں ہیں اپنے گھوڈسے

اکھے کر دیسے تھے۔ دو مرا ہجادی بدیواس ہوکہ پاس ہی ایک ودخت پر پڑھ ھے

کی کوششش کر دیا تھا۔

گاؤں کے لوگ چلا دیسے محقے ہے وام ناتھ اب بھاگ جاؤ۔ سیاہی کھیتوں سے
اپینے گھوڈے پکرٹ نے سے لیے گئے ہوتے ہیں وہ ابھی آجائیں۔ جلدی کر دیا ایک ایک دار کا تھا۔ اس کی
لیکن دام ناتھ اب نیچے پڑے ہوتے پجاری کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی
تلواد کی نوک پجاری کے سیلنے پر کھی اور پجاری باتھ باندھ کرجیلا دیا تھا "دباکو ہمادان ا
میں سومنات کا پجاری ہوں ، مہاد اج ا مہاداج !!"

دام نا تقسفه اس کے مند پر زورسے پا وَں مارستے ہوئے کہا یہ بزول اوہ میسار باپ تفای

گاؤں کے لوگوں نے بھاگ کر بہاری کو بہانے کی کوئٹ مٹن کی لیکن دام ناتھ کی ادروہ خود بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔
المداراس کے بیلنے کے آرپار ہو چکی تھی ادروہ خود بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔
مقوڑی دیر نوبد سومنات کے بہادیوں کے جان نثاد سپاہی اس کی تلائن بیں ایک تلائن بیں ایک تلائن بیں ایک تلائن بیں ایک تورام ناتھ دوکوس دور رات کی تاریکی ہیں پناہ سے چکا تھا۔ لیکن اس کے بعب ساتے کی طرح اُس اسے دیا تھی کہ موت سائے کی طرح اُس کے بیچھے گئی ہوئی ہے۔ دلیا تا وَں کی مسرز مین میں سومنات کے بہادی کے قاتل کے لیے کوئی جگہ م تھی پ

سے جس کا بیشتر تھتہ صحن کے ایک تناور ور خت کی شاخوں نے چھبار کھا تھا۔ پراع کی مدھم روشنی باہر آرہی تھی شمبونا تفسفے درتیجے کی طرف اشارہ کرنے ہوئے کہا "ادھر دیکھیے، شکنٹلا کے کرے بیں دیا جل دہا ہے۔ وہ جاگ رہی ہوگی۔ بیس نے آپ کو بتا باتھا کہ آپ کی غیر ما صری میں ایک دانت اس نے سپناد کھا تھا کہ آپ کھڑکی کے داستے اس کے کرے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دات کو کھی اینے کرے کا دیا نہیں کھاتی "

ده واواد کے ساتھ ساتھ بھائک کاؤٹ کردہ ہے تھے ، اجانک دمیر نے آپا کھوڑا دو کتے ہوا نگ دمیر نے آپا کھوڑا دو کتے ہوئے کہا یہ تھیرو تنہ ہو! اس وقت اگر ہم نے بھائک برا وازیں دیں اولاکر سود مجا کہ سادا گاؤں جمع کرلیں گے ۔ میں سب سے پہلے شکنسلا اور بناجی کو دیکھوں آج شکنسلا اور بناجی مجی دیکھوں آج شکنسلا اور بناجی مجی جمعی ایکھوں آج شکنسلا اور بناجی بھی جمعی بانہیں ؟

معمونا تھنے کہا اور اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہوتے تو بھی سکنسلا آپ کو بھی سکنسلا آپ کو بھی سکنسلا آپ کو بھوان کیتی "

ر مبراینا گھوڈا دلواد سے قربب سے کیا ۔ بھرزین پر کھڑا ہوکر دلواد برجیڑھ کیا اور اوھراُد ھر اُدھواُد مردیکھنے کے بعد سمن کو دیڑا ، کشادہ محی طے کرے دہ دہا کشی کان سے کچھواڈے کی دلواد کے ساتھ جلتا ہوا کونے پر ایک جامن کے درخت کے بیچے کا اور اوپر دیکھنے لگا۔ بالائی منزل کے کمرے کے در بیچے سے ابھی تک دوشتی آدہی تھی ۔ د مبرکے دل کی دھڑ کمنیں ہر کھ نظر نیز ہورہی تھیں ۔ دہ سوری دہا تھا اور نسکن لا کھی ہوئی جھے بیود سمجھے کی ۔ بھر بھر آب ہی ایک ہی ہوئی نجھ سے لید فی جاسے گی اور میں کہوں گا۔ بیکھ رہی ہوئی نجم دول ہی دل میں کھنے لگا اور میں کہوں گا۔ بیکھ دہی ہوئی اور میں کہوں گا۔ بیکھ دہی ہوئی ایک کھوں سے اس کی اسکا کھا اور میں دب یہ بیک اور میں دبے با دُی اندروا فیل ہوگی ایکن کے اور میں مدکر لوں گا لیکن کے دب با دُی اندروا فیل ہوگی ایک میں کہا تھوں سے اس کی اسکو میں مذکر لوں گا لیکن دب با دُی اندروا فیل ہوگر ایسے یا تھوں سے اس کی اسکو کی مذکر لوں گا لیکن

ہیں، اس طرح وہ ڈرجائے گی۔ میں کھڑی سے جمانک کراند دیکھوں گا۔ بھر آگر دہ جاگ دہی ہوگی تو میں درخیت کی ٹہنیوں میں بھپ کر اُسے آ ہستہ سے آ واقد دوں گا۔ وہ پرلیٹان ہوکر دیکھے گی اور بھر میرے لیے اپنے قیقے دد کنامشکل ہوجائے گا۔ اس کے بعد ہم دولوں پتاجی کے کرے میں جائیس کے "

اپنے ہاہہ کے متعلق سوچنے ہوئے دنہ کو ایک باد بھرطرح طرح کے خدشات
پرلیٹان کرنے لگے۔ اپنے وطن کی مرحد میں داخل ہونے سے بہلے وہ قنوج کے
اندرد نی انقلاب کی خبرسن چکا تھا اوراس نے آخری منزل انتہائی تیز د نما دی
کے ساتھ طے کی تھی ۔ اگرچہ اسے شمونا تھ کی بانوں سے یہ لیقین ہو چکا تھا کہ ملطان
محمود کے یا تھوں تنوج کی مسکست کے باعث اس کا باب قنوج کے شاہی خاندان
سے ہی نہیں بلکہ آس باس کے تمام را جا وں سے مالیس اور متنفر ہو چکا ہے اور اس نے
موج کے حکم ان اور اس کی جنگ بیں کوئی حصر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم تھی کھی نامعلوم سے
خدران اور اس کی جنگ بیں کوئی حصر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم تھی کھی نامعلوم سے
خدران اور اس کی جنگ بیں کوئی حصر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم تھی کھی نامعلوم سے
خدران اور اس کی جنگ بیں کوئی حصر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم تھی کھی نامعلوم سے
خدران اور اس کی جنگ بیں کوئی حصر نہیں لیا ہوگا ۔ ناہم تھی کھی نامعلوم سے
خدران اس نامی نے دل میں اُنہ کھر آتے ہے گئے ۔

محل کے دوسرے کونے سے ایک ہر میار نموداد ہوا، دنیر درخت کے سے اللہ ممٹ کو گھڑا ہوگیا۔ ایک باد دنیر کے سے اللہ اسمٹ کو گھڑا ہوگیا۔ ایک باد دنیر کے دل میں اُسے آواد دینے کی خواہش بریا ہوئی لیکن دہ البحی تدید ہے کی حالت میں تھا کہ ہر میاد ہر دفی داوار کے ساتھ جاتا ہوا گھڑا گھڑا گئی کہ محل کے کمین مواآگے کی گئی کہ محل کے کی اور کا میں کے کمین مکون داخمینان کی نیند سود سے بہیں۔ وہ جامن کے درخت پر جرظ عتا ہوادو سنت مکون داخمینان کی نیند سود سے بہیں۔ وہ جامن کے درخت پر جرظ عتا ہوادو سنت کے کمولی کے مرامنے جا بہنیا۔

ددخت کی شاخ پر کھڑا ہوکر وہ کھڑکی کے داستے کرے کے اندر جھانکنے لگا۔
کھڑک کے سامنے صرف و وقدم کے فاصلے پر ایک کورٹ سفید جا درا وقد جے بائک برمور ہی گھی۔ اس کا سرمیا ورسے باہر تھا سے من اس کے جہرے کا بیشتر حصت ر

بازوق میں مچپا ہوا ہقا، اس کے ٹولھوں ن کا تقر سرسے ادبر ایک دوسرے ہے۔ سطے ہوئے تھے اود کلائیوں میں بادیک طلائی چوڈیاں چک دہی تھیں۔

المنالا المنالا المنالد المنالد المنالد المنالد المنالد المنالد المنالد المنالد المنالد المنال الموكيا المنال الموليا المنال المنال

دنبرہمی چند ٹا بنیم سے رہا ہوکر اس کی طرف دیکھتا دیا۔ پڑسکنٹلا مذھی۔ یہ دونوں ایک در سرے کے لیے اجنبی تھے ۔ معّاد نبرکے دل میں خیال آیا کہ شاہد بدکوئی شکنٹلا کی سہیل ہے اور ہمادے گھر معمان آئی ہے۔ اس خیال سے اس کے بچرے پرایک باد بھر مسکولی مطلب لگی ۔ پر ایک باد بھر مسکولی مطلب لگی ۔

" مورید به بین اس نے لوگی کوتسلی دیتے ہوئے کہا یہ میں کوئی چوریا ڈاکونیں ہوں کہ کہا یہ میں کوئی چوریا ڈاکونیں موں ۔ آپ کون ہیں ۔ میں سنے آپ کو بہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میری بین کی سہیلیوں میں آپ کی نہیں کوئی نہیں ہے ۔ "

لرلم كا خوت اضطراب اوربرلینانی بین تبدیل ہونے لگا اور اس کے مسمی

دی آوازیں کہا ''اگرتم چوریا ڈاکوہیں تواس دقت بہاں کیا لینے آستے ہو ، بہاں سے چا جا دُرُ ورنہ میں شور مجا وُں گی یہ

دنیرسند کهارد بین نوشی سے آب کونور مجانے کی اجازت ویتا ہوں لیکن اگر آپ کرسی اور کو آواز دسیعنے کی بجائے میری بین کو پیمال بلاسکیں تو بہت اچھا ہوگا." لڑکی کی پرلیٹانی عفقے میں تبدیل ہورہی تھی۔ اس نے کہا در تم اگر چور نہیں تو دفیانے ضرور ہو۔ اگر مجھے اپنی بدنا می کاڈد من ہوتو ابھی شور مچاکد گھرے تمام آدمیوں کو جگا دوں!"

الهدت ( بھا! بجا بِسُ سُور " دنبرنے المبینان سے سواب دیا۔

را کی کا اصطراب ایک باری رخون میں نبدیل ہونے لگا۔ وہ بولی سرتھیں اپنی جان کا خوت نہیں "

«بالكل بهيس به

"أخرتم كيا چاہتے ہو ؟ تم كون ہو ؟ اوراس دقت ميرے كرہے ہيں .... ؟"
" بعب تك آپ يہ تہيں بتائيں كى كرآپ كون ہيں ؟ ہيں آپ كے كسى سوال
كا بواب نہيں دوں گا۔"

" مومت کے پلے تم میرے کرے کے مواکوئی اور جگہ تلائتی نہیں کرسکتے ہ"

« نہیں اب شجھے زندگی اور مومت کے پلے کسی اور جگہ کی تلائتی نہیں ."

لڑکی اضطراب کی حالت میں اپنے ہون کاٹ دہی تھی ۔ دنیر نے عقبے کی مالمت ہیں آج تک کرس کا چرہ اس قدر جاذب نگاہ نہیں دیکھا تھا۔ ا جانک لڑکی کا نگاہ اپنی کلا یُوں پر مرکور ہوگئی۔ ان میں چکنے ہوئے کنگن دیکھ کر اسس کا خصتہ حیرانی ہیں نبد بل ہوگیا اور فدر سے تو قفت کے بعد اس نے متجبیا مذہبے ہیں کماری مرف ایک لوگی کو بدنام کر سانے کے بعد اس نے متجبیا مذہبے ہیں کماری مرف ایک لوگی کو بدنام کر سانے کے بعد اس نے موالی کرنا جا ہے ہو۔ آخہ

ين في تعادا كيا بكالم المع ؟"

لڑی کی آگھوں ہیں آگنو وکھ کر دنہرسنے قددسے متا تر ہوکہ کہا یع معاف کیے ہیں غلطی سے اس کرسے ہیں آگیا تھا ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میری یہ حرکمت ایک ممال کی پرلیشانی کابا عیت ہوگی ''

"مهمان اکس کی مهمان برمیراایا گرسے"

مُ ایچھایہ آپ ہی کا گھرمہی لیکن یہ مِناحبِیّے کہ ٹسکسلاکہاں ہے۔ بیں کمسی اور کو بنگاسفہ سے پہلے اُسعے دیکھنا جا ہڑا ہوں "

اللمب موس چند کی بیٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں "

" يان! ين اس كا بهاني بون "

لط کی کا چسرہ اچانک در دہی کیا ادر اس نے ڈرینی ہوئی آواز میں کہا۔ ستم مسلمالوں کی قید میں نفے ؟"

مع ہاں ، میں انھی بہاں بینجا ہوں الد درخت پر حیط ھکراس کھڑی کے دائے داخل ہوا ہوں ۔ میرا خیال تھا کہ میں شکندلا کے بھے داخل ہوا ہوں ۔ میرا خیال تھا کہ میں شکندلا کو پر لیٹا ان کو دن گائیکن شکندلا کے بھے کی برلیٹا نی بھگوان نے آپ کی شمت میں کھی تھی۔ اب میں آپ سے معافی مانگا ہوں اور درخوا مست کرتا ہوں کہ شکندلا کے کرے تک میری داہمان کو برلیٹان مذکروں "

لوکی کا دل اب توف با عقے کی بجائے مرقدت ادر ہمدد دی کے عذبات
سے مغلوب ہود ما تھا۔ اس کے سلمے اب بچور ڈاکو یاکسی یا گل السّان کی بجائے
ابک البسالو بوان کھوا تھا جس کی صورت دیو بادی سے ملتی تھی ۔ وہ دنبر کے متعلق
سن جگی بھی اور اس کے بلے یہ تصور کر نامشکل نہ تھا کہ یہ لو بوان ہویا کچ مال قید
د۔ منے کے بعد آج اپنی بہن اور باب سے طنے کی آرز و لے کر آیا ہے کسی المناک

عادث کامیامنا کونے والا ہے۔ دہ رنبری طرف دیجھ کرباد بار است دل میں پرالفاظ دہرارہی تھی یا کا تا ہے۔ دہ رنبری طرف دیجھ کرباد بار است دل میں پرالفاظ دہرارہی تھی یا کا تا ہے۔ کا ش است کی میں اس کی میں است کا میں در است کا میں است کی میں است کا میں است کی میں است کا میں است کا میں است کا میں است کی میں است کا میں است کا میں کا میں کا میں است کا میں کا کی کا میں کا میا کا میں کامی کا میں ک

دنبرف اس کے چبرے پر حزن وطال کے ہم فارد کھ کرسوال کیا یسمیرے تیاجی ادائیکنلا کیسے ہیں ؟"

لوگی نے تدریے نڈبذب کے بعد جواب دیا "وہ بہال نہیں ہیں اور اگرتم بھی اپنی جان کی کوئی قبمت محصے ہوتو بھگوان کے لیے سال سے بھاگ جاؤ " دنبیر نے مسکواتے ہوئے کہا سر بین بہت تھکا ہوا ہوں ۔ در مذائب کا حکم مانے ہے انکاد مذکرتا "

> « میں سے کہنی ہوں ، تھادا باپ اور نہیں ہماں نہیں ہیں " مکماں ہیں وہ ؟"

م بھگوان کے بیا ایمستر بولو، بین ان کے متعلق کھر نہیں جانتی ۔ بین مرف بر جائتی ہوں کہ اگر آپ موہن بیند کے بیٹے بین لو اس مکان کی چار دایواری کے اندر آپ کی زندگی تحفوظ نہیں "

رتبرے دروائے کی طرف بڑھ کر کنڈی برباتھ ڈالے ہوئے مرکر لراکی کی طرف دیکھا اور کہا ہم یہ خاتی مرکز کر لراکی کی طرف دیکھا اور کہا ہم یہ خاتی میری برداشت سے باہرہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ المجل سکان سے باہریں اپنی زندگی کی کوئی تبہت نہیں سمجھا میروں ہے۔

م کھرسیے! بھگوان کے لیے! اس طرف دجا ہے۔ " لاکی نے برکتے ہوئے کا کا کھ کچڑایا۔

لڑگی اس حرکت نے دنبر کا المینان متر ازل کردیا ، تاہم اس نے مسکوانے کی کوشش کرستے ہوئے کہ اس کے مسکوانے کی کوشش کرستے ہوئے کہا یہ بدلد ہے کہ ہیں -اب اود فران نہ کھے "

الم کی نے آبدیدہ ہوکر کھا "مجھے محکوان کی سوگنڈ میں تم سے مذاق نہیں کرتی ہمیرا کہ ما فاؤاد دس داستے آئے ہواسی داستے والی چلے جا کہ اب بر گھرتھاں سے بندند کے قلعے سے کم خطرناک نہیں ۔ جا ڈ ! جلدی کر د !" وہ دنبیرکو کھڑکی کی طرف کھینچنے لگی لیکن وہ بدحس وحرکمت کھڑا اسس کی طرف دیکھے دیا تھا۔ استے میں کسی سنے باہر سے وروازے کو دھکے وہتے ہوئے آؤاذین ویں یع مزملا! مزملا ا دروازہ کھولوا" الشی سروایا النجابی کردنبیرکی طرف دیکھنے لگی ۔

صرط دردازه کھولو! "کسی نے اور زیادہ کر خست آوازیں کہا۔ ایٹ کی سمی ہوئی آوازیں بولی میں کیا ہے پتاجی ؟" کوئی لوری قوت سے چلایا معدروازہ کھولو!"

سکھونتی ہوں بتا ہی !" یہ کہ کرلاکی دنبیری طرف دیکھنے گئی۔ اس کی تنسام قوت گویا تی سمے کرنگا ہوں ہیں آ جگی تھی۔ دنبیر نے بھی اس کی طرف دیکھا لیکن اب صور ت حال اس کی برداشت سے با ہر ہو چکی تھی۔ اس نے لیڈکی کا با تھ جھٹک کر جلدی سے کنڈی کھول دی۔ (چا تک دھھا کے سے ساتھ دولوں کواڈ کھلے اور دنبیر کے سامنے ایک توس ہمیکل آڈ کی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس کے بیچے جندا درسلے اید می تھے۔ لوٹ کی میٹا جی اپتا جی اس کہتی ہوئی بھاگ کر قوی ہمیکل آڈی کے ساتھ لیدھی گئی اور دنبیر نے اضطرادی حالت میں چند قدم بیچے ہمٹ کر اپنی تلواد شکال

سیناجی اس نے مجھے کچونہیں کہا۔ یہ چود نہیں' یہ موس چند کا بیٹا ہے۔ یہ اپنی بہن کی طائن میں یہاں آیا ہے "

عمر رسیده آدی نے تعقیمے کے ساتھ اپناباز دیچھڑائے ہوئے لڑکی کوم آنگ کی طریف دھکیل دیا اور حیلا کر کھا رہ تم خاموش رہو۔ میں جانتا ہوں میر کون ہے۔

بن اس کی بکواس سن چکاہوں ی<sup>ہ</sup> بھروہ نوکروں کی طریف متوجہ ہو کرچ<mark>ا یا ی</mark>ر بر**دلو!** تم کیا د بکھ رہے ، پکڑلواسے ی<sup>ہ</sup>

چار مسلم آدی سکھرلو، بکیٹرلو"کے نعرب لگاتے ہوئے اندر داخل ہوستے
ادر کل کے پہلے مصفے سے بھی اسی سم کے نغرے سنائی دینے گئے ۔ لر کی برآمدے
بین ایک عورت کے ساتھ لربٹ کر حبلاً دہی تھی یہ مانا جی ' پنا جی کوروکو ۔ وہ بیقعمر بین ایک عورت کے ساتھ لربٹ کر حبلاً دہی تھی یہ مانا جی ' پنا جی کوروکو ۔ وہ بیقعمر ہے ۔ اس نے جادا کچے نہیں بگاڑا۔"

منبر کے لیے اب اس معتم سے تعلق سوجنے کا وقت مذبھا۔ وہ کمرے کے کوئے میں دلوار کے ساتھ پیٹھر لگائے تذبذب کی حالت میں کھڑا ا پیضلمنے تلوادیں دکھوں مائی

توی ہیکل آدی احتیاط سے قدم الفاتا ہوا آگے برط حا اور رنبیر کے گردستے آدیوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا۔ رنبر فطرناً نڈر تھا لیکن اس کی قوت بیصلہ ہوا ب دے چکی تھی۔ توی ہیکل آدی نے کہا یر تلواد بھینے کے دو، تم لڑ کراپی جان نہیں بھار مکڑ "

تلواد کا کھیل میرے بے نیا نہیں لیکن کاش مجے معلوم ہوتا کہ میرا دشمن کون ہے ؟ دنبر ف بدکتے ہوئے اپن تلواد مجدینک دی۔

قوی ہیکل آدمی نے اطمیدنان کا سالس لینتہ ہوئے کہا یو بھگوان کا تسکر ہے کہم خودہی بہاں بہنچ کئے۔وریز مجھے ساری عمر مخصاری لائن رہتی "

تھوڈی دیرسکے بعد رنبرنگی کواروں کے پہرسے ہیں محل کے اس دروا نسسے کا اُٹ کرر ہا تھا ہوددیا کی سمت کھلٹا تھا۔ دروا نسسے کے قریب پہنچ کر سپاجیوں سف دربیا۔ مفہوط دسسے سے باند عدیدے۔

توی بہکل آدمی سنے کہا یہ اب اسے علدی دریا کے پادسے جا وَ۔ مسیح ہونے

سے پہلے اسے ٹھکانے لگا نا صرودی ہے ۔ گاؤں سے کسی آدی کواس والنے کی خبرہیں جو فی چاہیے ۔ اگر در باسکے پارکوئی اسے دیکھ لے توہی کہنا کہ یہ ایک چودہے ۔ اگر تم سے کوئی غفلت ہوئی توہیں تم میس کو بھالنی دسے دوں گا !'

مریلا چندقدم دور اپنی مال کے ساتھ کھڑی یہ بائیں سی دہی تھی ۔ جب سپاہی دنم کو باج سے اللہ کے اور سسکیال بلتے دنم کو باج سے اللہ کے قریب بنچی ادر سسکیال بلتے جوئے اول سے اللہ کا ایک بیا ہوں جوئے اول سے یہ باہوں کے در سے ایک سپاہوں کوروکھے ''

ر اللے باپ نے کہا یہ بون ما بارک سائب کے بیجے کا سر کی بارک سائب کے بیجے کا سر کی بات بہت کا سر کی بات بہت کا سر کی بات بہت کی دندگی بیں ہم اطبیعا ان کا سائن ہیں سے سکتے۔ تم بھگوان کا شکر کرد کہ وہ مبری دندگی بیں ہی ہماں آگیا "
د نہیں نہیں، پتا جی ا یہ پا ہے مذکری دستمن کے بیٹے کے لیے تھا دے ہم آلنو است نہیں کر سکتا ۔ چہوا ہے کہ سے میں "

### (H)

آ تھ ہرے داروں کی حراست میں دنیر محل سے کل کر گھنے سرکنڈوں اور محمالاً لیں ہی ایک بھوٹی می ایک بھوٹی میں کھڑی میں ہر بیلادوں نے دنیر کوکشتی سکہ پاس کھڑے سے درہے اور باتی بانک مستی میں دستا ڈال دیا۔ نہیں ہر بیلاد دنیر کے پاس کھڑے سے درہے اور باتی بانک مستی میں معراج دایا تی کال کر باہر بھینے کے ۔ بیر سب دنیر کے بامے اجنبی نے معمول می دیے دام دیں سے ایک دیا ہی نے جو معدد نمیر کے گروہرہ دیے والوں میں سے ایک دیا ہی نے جو

ان کا داہر مامعلوم ہو یا تھا۔کستی سے باتی تکاملے دالوں کے قریب حاکر کہا ی<sup>ور بھ</sup>ئی جلدی کرو دیر ہورہی ہے "

ان میں سے ایک میاہی سے ہواب دبا یوکشتی کا پیندا بہت خواب ہے ہمیرے خیال میں ہم مسب کا اس پر سواد ہونا خطرناک سے رہنزید ہوگا کہ آ دسے آ دمی ایک باد اور آدسے آدمی و سرے بھیرے میں پاد جا ئیں ۔ وبیسے بھی بہرکشتی پانچ بھے آدمیوں سے ذیادہ کے لیے نہیں ؟

سپاہی سنے قددے توقف کے بعد حجاب دیا یہ تھیک ہے تم ان چاد آدمبول کولے کرچلے جار اور انفیں دوسرے کنادے چوڈ کر جلدی واپس آجا وُر پھرہم نیدی کے ممائق آجائیں گئے لیکن دیر نہ ہو "

نے اس کی لاس بنیں دیکھی "

دنبرین کانیتی ہوئی آوازیں پوچھا یہ مبرے باپ کوسے کرش نے قبل کیا ہے ؟ سہاں !" سیاہی نے جواب دبا یع لیکن اب الیبی بانوںسے کیا فائدہ - ہترہے کہ اب تم میگو ان کویا دکرد "

رنبير كى اداس اورمغموم بحكايي خاموش فضايين بمذكب رببى تفيس اوراس كالضمير ان دونا وس كى ك سي كالمسر الراريا تها، حن كى تقديس برايني جان مك فربال كيدف كا مزم ك كروه يائج سال قبل البين كرس مكل تها. اياك اس ك دل بي ج كرش بالثقام لين كے يعادنده دسن كى خواكات بدار بونے لكى اس وقت أكسى كا زخم ودده ضمير كادا عما- " رسير! نم اس دنيا ميس تنها نهيس مو-اس ملك ك كردودن السال تم سے زیادہ طلوم ہیں اور جے كرشن بھی ننها نہیں۔ اس ملك كاہر باشده دوسرون برغالب الف ك بعدسه كرشن بن جاناه اس ممنددك بر بڑی کچیل چھو ٹی چھلیوں کوئنگل جاتی ہے۔ یہ سماج عرف انجھوٹوں کا دشمن نہیں ملکہ مراس انسان کا دشمن ہے جوکسی کی طافت کے سامنے سر محبکا دیباہیے۔ اس سماج کے دارتا ہراس ظالم اور جابرالسان کی لیٹت بناہی کرتے ہیں جودومرول کی کون برسواد ہوسنے کی ہمت رکھتا ہے۔ دنوتا وں کے بجاری جو ہرسال محمارے باب سے دان لینے کے لیے آنے تھے ،اب جے کرش سے دان لینے آیا کریں گے۔ تھادی بنگ اور قبد دونوں سے مفصد تھیں اور اب تھادی موت بھی ہے مفصد سے۔ تما داخون اس مٹی برگر نے والا ہے جوان گئت تطلویوں اور بے گئا ہوں کا نون مِزْب كر حكى من "

رسیرانسی خیالات میں ڈوبا ہوا تھاکہ اچانک اُسے کوئی تیس قدم کے فاصلے پر سرکنڈوں اور جھاڑ ہوں میں کوئی متحرک نے دکھائی دی۔ چند ٹابینے عورے دیکھنے مي مين اب محيى كوني ميدنا ديكيد ريا بهون "

اچانک ده این بریاردن کی طرف متوجه به وکرمیلاً اسلام به اتبر این تم سے مرف ایک بات بوجها چا بی تم سے صرف ایک بات بوجها چا بیون "

پر بیاد فاموشی سے اس کی طرف دیکھنے گئے۔ دنہ پر نے کہا یو میں جا تھا ہوں کہ تم میں جا تھا ہوں کہ تم سے کہ قبل کرنے پر مجبود ہو۔ اپنے سرداد کا حکم ما ننا تھا دا فرض ہے۔ بیس تم سے دحم کی درخواست ننیں کرنا ایکن مرنے سے پہلے ہیں صرف یہ جا ننا چا ہتا ہوں کہ تھا دا سرداد حس نے میرسے قبل کا حکم دیاہے کون ہے ؟"

بر بدار کچے دیر ایک دوسرے کی طرف خاموشی کے ساتھ دیکھتے دہتے۔ پھر
ان میں سے ایک نے جواب دیا یہ ہم تھیں حرف یہ بنانے ہیں کہ ہمادے سرواد کا
نام ہے کرش ہے اور اس کے محل میں دات سے وقت بچدوں کی طرح واحل ہنے
کے بعد تم اس سے بستر معلوک کے میں دار نہیں متھے"

مے کرش کا نام سننے کے بعد دنبیری نگاہوں سے تمام بردے بھٹ کے ،
اب اس کے لیے کوئی بات محمد مرتقی۔ وہ چند کا بنے خاموس رہا اور بجرگھٹی ہوئی
سواز میں بولا یہ میں سرداد موہن چند کا بنیا ہوں اور تم سے اسنے بتا اور بہن کا حال بوجھنا جا ہتا ہوں !'

ايك پهرمدارنے جواب دیا ير دہ سرميكے ہيں "

دنبر کے منہ سے دیر نکب بات مذبکل سکی۔ اب ذندگی اود موست دولوں اس کے بلے بے تحقیقت بن چکی تقیس ۔

دو مرے سیاہی سف کہا یو متھادے باب سے متعلق فوہم بھیس سے ساتھ کہر سکتے ہیں کہ دہ اس دنیا میں نہیں میکن تھاری ہی کے متعلق محکوال بہتر جا نتاہے۔ اس کے بادے ہیں یہ کہا جا تاہے کہ دہ ددیا ہیں کو دگئ تھی لیکن کمی

کے بعدوہ یہ عسوس کرنے لگا کہ کوئی السال ذیبن ہردینگ دیا ہے اور اس کے رہائے
ہی ہا ہوسی کی بھیا نک تاریجوں ہیں اُسے امید کی بلی سی کدن نظر آنے لگی - امبنی جند
قدم دینگنے کے بعد دُک گیا اور گردن اُ کھا کہ تیجھے کی طرف دیکھنے کے بعد ہا تھ سے
انٹارہ کر کے بے حس وحر کمت لیٹ گیا۔ رنبیر کے ہبرے دارکشتی کے انتظار بیں
دوسرے کنادے کی طرف دیجھ دسے تھے۔ احبنی قدرسے آوفف کے بعد دوبارہ
ذمین پردینگیا ہو اا ہمتہ آ ہمتہ آگے بیسے تھے۔ احبنی قدرسے آفف سے بعد دوبارہ
چند قدم تیجھے آگھ دس اور آدی اس طرح زمین پردینگتے ہوئے دکھائی ڈسی اُس کے اُس کے دک دوبائے
بید قدم تیجھے آگھ دس اور آدی اس طرح زمین پردینگتے ہوئے دکھائی ڈسی اُس کے دک دوبائے بیں
دور دیا تھا۔ زندگی دولوں یا تھ بھیلاکر آسے بینے سے لگانے کے بیے آگے بڑھ

ا جانک پہر مداروں کا افسراً کھ کر کھوا ہوگیا ادراس نے مکھی باندھ کر دوس کا اندھ کر دوس کا اندھ کر دوس کا اندھ کر دوس کا اندھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کہ بخت ابھی تک والی نہیں آئے۔ اب جس میں میں دول ہے ادر مرداد بے جینی سے ہمادی دالیسی کا انتظاد کر رہا ہوگا۔ ہم قیدی کو پہلے نے جائے ہے تو بہتر تھا۔ "

ود مرسے ہر مدارت کہا یہ مجھے آپ کی ناداف کی کا ڈر کھا، ور نہ میں اسی وقت یہ کہنا چاہتا تھا کہ قبدی کو بیس ضم کر کے لائن پہلے بھیرے میں یار بھیجدی جائے۔ "
افر تبقید لگائے ہوئے بولا یہ واہ واہ کیا عقل کی بات کہی ہے تم نے ، اگر اُسے بہیں تن کرنا ہوتا تو تمام آدمیوں کو دو سرے کنادے لے جائے کی کیا عزود ت تھی ۔ سرداد کا حکم ہے کہ قیدی کو دو سرے کنادے بے جا کہ تھکانے مزود ت تھی ۔ سرداد کا حکم ہے کہ قیدی کو دو سرے کتادے بے جا کہ تھکانے لگا با جائے تم نہیں جانے سرداد بہت دورکی سوچتے ہیں " بر کہ کر اسے بے جائے گگا۔

دیت پر دینگن ہوئے آئے میوں کی ٹولی اب بہت قریب آبھی تھی پر میادولا کی باتیں شم ہو تھی تھی بر میادولا کی باتیں شم ہو تھی تھیں اور اب ان کی خاموشی دنبر کے بلے پر لیٹیان کن تھی۔ گئے بھیں ہو چکا تھا کہ جھاڈ بوں ہیں چھپ کر آنے والے لوگ قددت نے اس کی حدو کے لیے بسیحے ہیں قبکن آسے اندلیشہ تھا کہ اگر پر سے دار اُن کی آمد سے با خرب کو گئے اور سب سے پہلے اُسے قبل کرنے کی کوئٹ من کی جائے کی جہا نچہ اپنے مدد کا دوں کو اِلوں میں معروف دکھنا حرود کی اور اور میں معروف دکھنا حرود کی اور اس میں معروف دکھنا حرود کی تھا۔ دنبر نے اکھنیں اپنی طرف متوج کرنے ہوئے کہا در الی جائے ہو کہ مسلما لوں کی جائے کہ اور اب والیس جلے کی جہائے کی جہائے کی جہائے کہ بہتے دالی جسے اور اب والیس جلے کی جہائے کی جہائے دہ اس ملک پر خسطہ کرنے حکومت کریں گئے یا۔

پر پدار بواب دیسے کی بجائے پر بیٹانی کی حالت میں اس کا منہ دیجھے لگے۔ دنمیر نے پیمرکھا یہ بحب وہ اس علاقے میں آئیں گے توجے کوشن جیسے لوگ جس قدر ظالم ہیں اسی فدر بزول ثانیت ہوں گے "

بیر بدادوں سے افسرنے کہا روتم سمجھتے ہوکہ موت آؤائی رہی ہے ، اس سے زیادہ کوئی تمقاد اکیا بگار مکم اسے لیکن اگرتم نے ہمارے سردادی شان میں کوئی گشاخی کی توہیں ابھی تھادی زبان کاملے ڈافوں گا۔"

دنبرسنے کہا یو تھادا سردارا کر احمیٰ نہیں تھاتواں نے برکسے تھے لیاکہ میں اکسانی کھی گئے لیاکہ میں اکسانی کھی گئی تھا۔ میرے بہاس آدمی تحل کے برائے دروا ذرے کے باہر کھوٹے ۔ مجھے لیتی ہے کہ وہ اب نک محل رقب کر سے کرشن کو بھالمنسی مسلم ہوت ہو ۔ اس و تت تھا اور سے بھی زیا دہ بیو قون ہو۔ اس و تت تھا اور سے بھی زیا دہ بیو قون ہو۔ اس و تت تھا اور سے بھی دائیں اور بائیں میرے آدمی کھڑے ہیں ۔ آئی جس کھول کر دیکھوں کے در بیر میار در سے کھے دائیں اور بائیں میرے آدمی کھڑے ہیں ۔ آئی جس سے تھے ۔ آئی میر میار در سے کھے دائیں کہ درس مسلم آدمیوں کو دیکھ دسمے کھے ۔ آئی

و ما الله من چھے ہوئے تھے۔ رنبر کوا تفین دیکھے بغیراس بات کالیقین ہو چکا تھا کردہ اس کے گا دُن کے آدی ہی ادر اُن یں سے ایک شمبونا تھ صردر ہے۔

رمبرنے مملہ آودوں کی طرف متوج ہوکر کھا ما انھیں کچھ نہ کہو، برسے چا دے نوکر "

دنمیری جال کامباب تھی، حملہ کرنے دالوں نے ہر ملے دوں کی سراسیگی سے فائدہ اٹھا کہ انھیں تنگ کھرے میں سے لیا اور انھوں نے شود مجانے بامزاحمت کرنے کی بجائے ابنی تلوادیں اُن کے موالے کر دیں۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دنمبر کے باتھ اور باون کی دستیاں کا طافہ ڈالیس ۔ دنمبر نے اُٹھ کر ایک آدمی کے باتھ سے لواد کم کے اور برحواس ہر ملادوں کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ نم اگر ابنی جائے بجب نا جا ہے ہوگو تا موتی سے ہمادے ساتھ چلے آگہ ۔

پہرے داروں کے افسرنے ہات ہوئے ہوئے کہا یہ مہاداج! ہم پردہاکہیں۔ دفیر نے اپنے مددگا دوں سے کہا یہ انھیں جھاڈ بوں ہیں سے جاکر ان کے ہاتھ یاق یا ندھ دو۔ ان سے بات کرنے کی حرورت نہیں ، ہاں اگر کوئی شور مجلنے کی کوسٹ مٹن کرے آواس کی گر دن اڈا دو "

یہ آذی ہر بداروں کو کم کو کر حجالا ہوں میں لے کے اور ان کی گر اوں ادر دھزیں اسے انتخیں اچھی طرح میکو کر جھالا ہوں میں چھپا دیا۔ دنبر نے دو آ دیموں کو ہدا ہت کا کم وہ تلو ادب لیے ان کے مسر پر کھوٹے در ہیں۔ بھر دہ باتی مدد کا روں کو ساتھ نے کہ دو بارہ کمنادے کی طرف آگیا۔

وہ تبدلیں سے درادورا کردکااورا پنے مددگاروں کی طرف دکھ کربولا " مجھ در تھاکہ وہ کہیں تم میں سے کسی کو پیچان رائیں اس سلے ہیں نے ان کے ما سنے تم سے یات کرنا منا سب نہیں سمجھائیکن تھا دسے چیرے و کھے بغیر میں تم سب کو

پہاں چکا ہوں '' اس سے لیعد بہر کے بعد دگرے اپنے گاؤں دانوں کے نام کینے لگاددہ ادی بادی اس سے لیعد بہر کے بعد دگرے اپنے گاؤں دانوں کے نام کینے لگاددہ ماری بادی اس سے ساتھ بنگگر ہونے گئے۔ صرف چار آدی اسے سے جن کی بجائے اس نے دوسرے آدمیوں کے نام لیے سب سے آخر بی اس نے دام ناتھ کا نام لیا لیکن دہ لغلگر ہونے کی بجائے ہاتھ ہودتے ہوئے بولا یہ مہداراج! اب بالوں کا وقت بہیں میں مورج نی نے سے پہلے کوموں وود کی جائے ایم کی گوٹے ہے پہلے کوموں وود کی جانے ایم بی گھوٹے ہاں سے معود سے با جاتھ ہے ہیں گھوٹے ہاں سے معود سے فاصلے بر جھود آرا با ہوں۔ چلیے!"

دنبر سنے کہا "ابھی نہیں ، ابھی مختود اساکام باتی ہے یم سب بیبیں دہو یہے ہے ۔
ما اقد صرف نیں آدمی آئیں شمیونا تھ ! تم ان قیدلیوں کے سامنے جاکد البسی بائیں کر و جن سے ان پر یہ ظاہر ہو کہ یہ لوگ اس گاؤں کے نہیں بلکہ نبذرنہ سے میرے ساتھ اُسے بیں اور جو آدمی ان کے پاس کھڑے ہیں 'انھیں الگ سے جاکر اچھی طرح مجھا دو کہ وہ آئی کے سامنے بالکل فاموش دہیں اور تم میں سے کوئی جاکر ہمادے کھوڑے ہیں کا رہاں ہے ہے۔
کہ وہ آئی کے سامنے بالکل فاموش دہیں اور تم میں سے کوئی جاکر ہمادے کھوڑے بہاں سے کہ بی جا کہ ہمادے کھوڑے بہاں سے کہ بی جا کہ ہمادے کے دی جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ جا کہ ہمادے کی جا کہ جا کہ

#### ( <del>"</del>)

کھوڈی دیر بعد در برادداس کے تین ساتھی دریا کے کناد سے بیٹھے والبس اُسے والیس اُسے والیس اُسے والیس اُسے والیس اُسے والیس کے اس کا اشارہ یا آئے ہی مرد دوسری طرف کرایا۔ دنبر اُسٹا کر اُسکے بڑھا اور گھٹنے کے اس کا اشارہ یا آئے ہی مرد دوسری طرف کرایا۔ دنبر اُسٹا کر اُسکے بڑھا اور گھٹنے کھٹنا نی بیں کھڑا ہوگیا۔ جب کشتی اور فریب اُسٹی تو اس نے جھک کر ابید منہ پر بانی کے چھینے مادنے مشروع کر دبلے بھشتی بیں صرف ایک آ دی مواد تھا کھٹی جب بھار بانی قدم کے فاصلے براگئی تورنبراس کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ کشتی کا مجلانے والے نے دنبر کو بیجان نیا اور اپنے آب کو خطرے میں دیکھ کر فردا کشتی کا مجلانے والے نے دنبر کو بیجان نیا اور اپنے آب کو خطرے میں دیکھ کر فردا کشتی کا میں دیمبرکشتی میں سواد ہو جبکا تھا

كرنا جامنا مون

عردسيده آدمى في جواب دبايه شام كه قريب جب ج كوش كه اوميول. فے عل مرحله كيا عالو چندادى مكان كى جهن بركھ الما بيرونى دايوار بھا ندفىكى كوك أكرسة والول يرتير برسادي مقدادرباقي محل ك دولول وروازول كي مفاظمت كردم من في يسكن لا تلوار لا فذيس مل على كادولوادى ك الدرجارون طرف بھاگ بھاگ کررہا میوں کو بوس دلار ہی تھی ۔ سورج عزوب ہونے مک محل کے مٹھی بھر ہر مداروں نے انھیں دو کے رکھا ہمیں بدامید می کدگاؤں کے لوگ ہمادی مدد کھلنے ا نیں کے لیکن ہے کہ منن کی فوج کا ایک دستہ کا دُن بریعی جملہ کرچکا تھا اور گا دُن کے لوگوں نے ہو آپ کے بتا جی کی موت سکے باعث جی یاد بھکے مخفے معمولی مقایعے کے بعد ہتھیار ڈال دیدے۔ مودج عزوب ہوتے ہی دشمن نے محل کے جادوں طرن سے بقہ بول دیا اور پہلے جملے ہی میں کئی آدمی دیواد بھا ند کرمحل سے اندر داخل تركي ادرا مفون في مارك مسبام يون كوايك طرف وعكبل كرميرا درواذه كعول ديا ، بيندسيا ميول في العبيار بعيك ديد لبكن باتي العي كاس الدرد في دلوادوں کے ملصے وہ ط كرمقابله كروسيد عقد . برهاتى بو فى تا دى بين أدميوں كالجيخ ادريجا اسك درميان كمجى كمجى مكنتلاك أوازيمي سناني ديني عقى موادمي فجيت برسعة بربربرار بصلحة بهادس سائعة أسط اورجم ف ابك ذود واد تحط سع وثمن کے پاؤں اکھاڑ دیاہے نیکن ہماری تعداد ہر لحظ کم ہورہی تھی۔ دسمن مے ہمیں جلد تعلوب كرابار مين زخى بموسل بعدمشرقى دروازس كى طرف بها كار دبان ہمادسے بعند آدمی الیمی تک دلتے ہوئے سفے اور دسمن کا گروہ بوشا بد تاریجی مِن مُلكرسف مع تعيراد ما تفاجهم فاصل يركم الم تفين للكادوم تقاربين تاركي بين دحمن کی نگاہوں سے بیجتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا پھوٹری دبرلعب۔

ادر اس کے دونوں ہا تھ بھتی کے پرلیٹا ان مال طلاح کی گردن پر بھے۔
دئیر کے ساتھی بھا گئے ہوئے آگئے بڑھے اور انخوں نے کشتی کے دستے کے
ساتھ اس کے ہاتھ با مدھ ویلے ۔ دئیر نے اُس کی بگڑی اس کے مزیب معولس دی اور اُسے اوندھا آئ دیا۔ اس کے بعد اُس نے بینچے اثر کرکشتی کو گئرے پانی کی
طرف دھکیل دیا۔

د مبرسے بانی سابھی جو تھوڑی دور چھپ کر برمنظر دیکھ رہے تھے۔ بھاگ کر انسس کے ساتھ آسلے۔ رنبر نے اُن سے پوچھا "اس وقت محل میں کھتنے بہر یدار ہوں سکے ؟"

ایک عردسیدہ آدمی نے بورنبر کے باب کا پرانالاکر تھا ، بواب دیا الا تحل میں بندرہ بیس آدمیوں سے زیادہ نہیں ہونے لیکن گاؤں میں ہے کرش کے فریبًا ڈیڈھ او سپاہی دہتے ہیں۔ ہے کرش نے فعل پر قبضہ کرنے کے بعد گاؤں کے بہت سے لوگوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھراپنے ساہیوں کے توالے کر دیے ہیں جم نے صرف آئی کی خاطر برخطرہ مول بلنے کی جوات کی ہے بھگوان کے لیے آئی محل مرف آئی کی خاطر برخطرہ مول بلنے کی جوات کی ہے بھگوان کے لیے آئی محل برخطرہ مول بلنے کی جوات کی ہے بھگوان کے لیے آئی محل برخطرہ مول بلنے کی جوات کی ملکوریں ۔ ہے کرش صبح ہوتے ہی اس علاقے کا چیئر جیتے جھان مادے گا۔"

ومبر نے کہا یہ بین تم لوگوں کی جانبی تطریب بین نہیں ڈال سکتا میکن میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ اب بیں عرف اپنے بتا اور مکن کلا کے متعلق حانیا جا بہتا ہوں "

دیدانی مغوم کا ہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے دمبرنے کا استعمال معموم کا ہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے بتاجی سے استعمال میں برائی کے میں میں معملوم متعلق یہ بتا چکے ہیں کہ دہ تمل ہو بیکے ہیں لیکن میں شکندلا کے بادے میں معسلوم

شکنتلامجی دوآدمیول کے ہمراہ آم کے در نتوں میں جیسی ہوتی دہاں پنج گئی۔ ہیں نے تاریخ میں اس کی آواز بہجانے ہی اس کا ہا تھ کچڑ لیا اور اُسے سجوایا کہ تم یا ہر نکل جا رُ اب ہم باذی ہار ہے۔ ہی اس کا ہا تھ کچڑ لیا اور اُسے سجوایا کہ تم یا ہر نکل جا رُ اب ہم باذی ہار ہے ہیں۔ اس کونے کے موا باتی سادے محل پر دشمن کا قبضہ ہو بیکا ہے ۔ اشت میں دشمن کے کسی آومی نے بلند آواز میں کہا یہ اب تم آکھ وس آدمیوں کی لیا آئی ہے ۔ اکر جان بی انا جا ہت ہوتی ہوتی ہم یا د ڈال دو ابنی سم مستحیاد لوا نی بھے انت میں مستحیاد دوان کے دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔

دود ازے سے باہر دشمن کے بہند آومی ہماری تاکہ بیں بیٹھ ہوئے سکے۔
انھوں نے ہم پر نیر برسائے۔ ہمارے چند ساتھنی وہیں ڈھیر ہوگئے میکن اُس کے بعد دشمن نے ہمادا تعاقب کرسنے کی عرودت محسوس نہ کی۔ مجھے لفتین ہے کہ شکند آلامیرے ساتھ با ہر تکلی تھی میکن اس سے بعد مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔
کھمن نے کسی کو دویا میں جھالا بگ لگاتے دیکھا تھا لیکن وہ و ٹوق کے ساتھ بہنیں کہ وہ سکتا کہ وہ تعلق المیکن وہ وہ سے ابھی تبراک تھی۔ مجھے بھین کہ دہ بست ابھی تبراک تھی۔ مجھے بھین کہ دہ سکتا کہ وہ سکتا کہ وہ سکتا ہوگا ۔ اس کے بعد بھی کرشن کے آدمی مجھے کو گئر کے اس کے باس سے دریا عبور کر لیا ہوگا ۔ اس کے بعد ہے کرشن کے آدمی مجھے کو گئر کے اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس کے باس سے میری جان بھی گئی ۔ اس سے میری جان ہیں گئی ۔ اس سے میری جان ہیں گئی ۔ اس سے میری جان ہی گئی ۔ اس سے میری جان ہے گئی ۔ اس سے میری جان ہی گئی ہی ہی بھی ہی ہیں ہو کی کئی ہی ہی ہو کی ہو

دخبر فی موال کیا یک کچھی کہاں ہے ؟" عمر دسیدہ آدمی نے بچواب دیا یہ وہ گاؤں بھوٹ کر کہیں جا بچکا ہے ۔" دنبیر نے سوال کیا " پنا جی محل پر جعلے سے پیلے قتل ہو چکے ہے ۔" " ہاں! انھیں دربا کے پارسر دارالؤپ چند کے گاؤں میں قتل کیا گیا تھا مراا الؤپ چند لے انھیں یو میجام بھیجا تھا کہ آئسی کا ہر و ہت اور علاقے کے سعد داد

اس کے باس آئے ہوئے ہیں اوروہ آپ سے طنا چاہتے ہیں۔ ان کی صحبت تھیک زیتی۔ پھربھی دہ جسے مویہ دولوکروں کو ہمراہ سے کر وہاں چلے گئے جن بیں ایک میرا بھینجاہیے ویالی تھا۔ سروا دالوپ چند کے باغ بیں اس کے ہروہ سن اور علانے کے مرواروں کے علاوہ باہر کے چند آؤمیوں کے مائقہ سے کرش بھی موجود تھا۔

پرومن اور علاقے کے سردادوں نے آب کے بیاکو مهادا جمے خلاف راجکاد کی ساذئن میں شریک ہوستے کے لیے کہا ۔ لیکن اکھوں نے انکاد کردیا اور براب دیا مسلما اوں کے خلاف ہمادے داج نے بوہزد لی دکھائی ہے اس کا مجھے افسوس نہیں لیکن میں باپ کے خلاف اس کے میٹے کی سازئن میں صقہ نہیں لے مکتا ۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کرسکتا کہ کا لنجاورگوالیا دکی فوجیں ہما دے وطن پر چڑھائی کریں گی ۔ داجگماداگر اپنے باپ کی گذی پر سٹھنے میں کا میاب بھی ہوجات قر بھی پراس کی کا میابی نہیں بلکہ کا لنجر کے داج کی گذی پر سٹھنے میں کا میاب بھی ہوجات قر بھی یہ اس کی کا میابی نہیں بلکہ کا لنجر کے داج کی گذی پر سٹھنے میں کا میاب بھی ہوجات تو بھی کہا تی ہوگا۔ داج کو بردل کا طعمت دے سکتے ہیں اکسی میں لوچیتا ہول کہ حب سانوں سے اس کی تھیں۔ اگران میں دیا دہ عیرت تھی تو وہ گھر میں بیٹھنے تماشا د سکھنے کی بجائے ہمادے داج کی تھیں۔ اگران میں یہ کیوں نہ آگئی دو کے کیوں نہ آئے ؟

" آب کے بانے یہ می کہا "اس دفت ہے کرش میں آدی تھی آب لوگوں
کے ساتھ ہے ۔ اسے دکھ کر الیامعلوم ہونا ہیں کہ ہمادے دلمن کی عزت وآ ڈادی
کامودا ہو بچاہی ، پہلے اس نے مہاین کے دام کی شہر مکب میں بغاوت کر انے
کاکوسٹن کی تقی اور اب بہ ہمیں کا لنج اور گوالیاد کے داجاؤں کا فلام بنانا چاہتا ہے۔
" برس کرہے کرش فاموش ندرہ سکا اور اس نے بتاکو بردی کا طعنہ دیا ۔ آب کے

مرد ہے میں وہیں کے آو۔"

دوبادہ قیدی کے باس جاکر دنبر نے اپنے گھوڑ سے کا دتیا کھول کہ اس کا ایک سرازی کے ساتھ با ندھا اور دومر سے سے دو فیدیوں کے ہا تھ با ندھ دیا۔
اور تنبیر سے قبدی کو اس نے شمبونا کھ سے گھوڑ سے کی زین کے ساتھ با ندھ دیا۔
اس کے بعد وہ دیما تیوں کی طرف متوجہ جوکہ بولا " اب تم جا د ا در ابینے گھوڑ وں
پر سواد ہوکہ باتی فوج کے ساتھ جا بلو۔ ان نیدیوں کو کسی محموظ مقام بر بہنچا کہ میں
تصادب ساتھ آ ملوں گا اور د کھو سر صد عبور کرنے سے پہلے تھا دے بیا تیوں
کالباسس ہی ٹھیک دیو گا۔ اب جا د !"

دبهانی جھاڑیوں میں دوبوئ ہوگئے اور دنہ براود شمبونا کھ گھوڑوں ہر موار ہو کئے بین آیدی ان کے ساتھ ساتھ بھاگ دستے بھتے ۔ اُن کا دُرخ دریا کے کنا اسے شال کی طرف تھا۔

انی مشرن برجیح کا سادہ موداد ہو پچاتھا۔ بدلوگ کوئی دوکوسس فاصلیطے کرسچھ تھے۔ بائیں ہا تھ ابک کھے جنگل میں داخل ہوئے کے بعد رنبر سے گھوڈا دوکا ادر پنچے انر کر کے بعد دیکیر سے تین قبدلوں کو کھوڈسے مقوڈسے فاصلے بر ما دور دا۔

ددبارہ گھوڑے پرسوار ہونے کے بعد اُسے اپنی منزل مقصود کا علم مرتقا وہ عرب اتنا جانا تقا کہ جسمے کی دوشنی بیس برجنگل اس کے بلے ذیادہ محفوظ میں۔ شمبونا مقسلے بوجھا۔" اب ہم کہاں جادہتے ہیں ؟"

دمبرسنے اس کے سوال کا جواب دیسنے کی بجائے کمالاتم پتاجی اور سکنتلا کے متعلق سٹن چکے ہو؟" " باں بیں سب کچے مون چکا ہوں " بتانے طیمتی میں آگر تلواد کال کی ۔ سے کرمن پہلے ہی سے بیاد بیٹھا تھا۔ آپ کے پتا تھوڑی دیرلڑنے کے بعدد تھی ہوکر گریڑے اور ہے کرش نے انھیں ددبارہ اُ کھے: کاموقے مذوبا الوپ چند کے انتاد سے سے اس سے آدم بول سنے ان سکہ لاکروں پر جملہ کر دیا جو قریب ہی گھوڑوں کے پاس کھڑے سے کا لومار اگیا لیکن سے دیال گھوڑے ہر مواد ہوکر کھاگ آیا ۔

سام وانعے سے اٹھارہ دن بعد ہم نے مهادام کے قبل اور وا مکمار کے گدی بریکھنے کی خبر سنی بھردس دن بھی نہیں گزرے کے کہ جارے کرش نے سے راجے ہے ابنی برانی جاگر برقبضہ کرنے کی اجادت نے کہ ہمادے گاؤں برجملہ کو دیا ۔ ' دنبر سنے بوچھا یو تھیں بھی ہے کہ بھے کرشن کے آدمی شکنالا کو کپڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے بھے ہیں

عمر دمیده آذی نے جواب وہا۔ الله استے کمش نے سکنٹلاکی تلاش سے مالوی ہوکراس کا پتہ وسینے والے سکے بیلے انعام مقرد کیا تقا، لیکن کمسی کو اس کا سُراع نہیں اللہ "

ایک دیداتی نے کہا۔ مرماراج ااب صبح ہونے میں زیادہ در نہیں۔ آپ جلدی کریں "

د میریف کها بر بین قبد بول کو کچھ دور ایسے سا کھ سے جانا جا ہتا ہوں۔ انہیں کسی الیں جگر مجبور نا صروری سے جہال دیر تک الحقیق کو تی ظامق نہ کر سے۔ اس طرح ہمیں کا فی وقت مل جائے گا۔ اب بی محصاری فکر ہے۔ بین قید اول کے سامنے تھیں ایسی ہلیات وول گا جن سے ال بر بہ ظاہر ہو کہ تم ہمادے سا تھ آگ ہے۔ اس سے ال بر بہ ظاہر ہو کہ تم ہمادے سا تھ آگ ہے۔ اس سے اوری کھی کہ محصور سے اوری ہے کہ مجھ سے اوری کا جن سے اپنے گھروں کو بھلے جا کہ اس سے سے ایک میرسے ما تھ آگ اور اس سے سے ایک میرسے ما تھ آگ اور ا

رنبیر نے کہا میں ابٹسکنٹل کی آلائ کے موا مہری دندگی کا اود کوئی مقصد بنیں ہیں اُسے جھون پڑوں ، بیں اُسے جنگلوں ، پراڈول اور میدالوں بی ٹلائن کروں گا ، بیں اُسے جھون پڑوں ، محلول اور مندروں بیں ڈھونڈول گا ۔ تجھے ہروقت سکنٹلا کی سسکیاں ٹسنائی دبتی دبیں گی اور میں کبھی چین سے نہیں بیٹھوں گا ۔"

تقمونا لقرنے کها۔"آپ مېری ایک بات مابیں گھے ؟" رئیس

«وهکما؟"

مدیکھیے ، سکنلااگر اس باس ہوتی تو علاقے کے لوگ اب مک اُسے دھونڈ کا لئے ، وہ ضرور کہیں دورجا بنی ہے ۔ ایپ پڑوس کی دیاستوں ہیں اُسے تلاس کریں اور تمام راجا وَں اور بڑے بڑے ہوئے د اجھوت مرداردں سے ملیں ۔ ایپ کے بتاکوکوں نہیں جا نہا ، بھر ایپ نے سال مسلمانوں کی قید ہیں گر ارسے ہیں ۔ ملک کے جرداج اور مرداد کے دل میں آپ کی عرب ہو گی ۔ وہ آپ کی خرد مدرکویں گے۔ ممکن سے کہ شکندلاان ہیں سے کسی کی بناہ میں ہو لیکن قوی اور بادی میں آپ آزادی سے نہیں بھر سکتے ۔ بھے کرشن کے آدمی جروفت آپ کی مدرد بادی میں آپ آزادی سے نہیں بھر سکتے ۔ بھے کرشن کے آدمی جروفت آپ کی مدرد کوری میں آپ آزادی سے نہیں بھر ایک ۔ بھوٹی سادھوکا بھیس بدل کر میں اُسے نلاش کوری بین ہوں گے ۔ ایپ دلیس بین ایک سادھوکا بھیس بدل کر میں اُسے نلاش میں میں اُسے نہیں اُسے نہیں ہوگا۔ اس حبکل سے آگے ایک گا وی ہے جہال میں میں داو بھا کی دستے ہیں ۔ اگر شکھ شکندلا کا کوئی بتر چلاتو میں اُن کے میرے ماؤں گا ۔ ،

ر مبرسف فرجها في جوئي آواذين كها يعتمبونا عدّ إليمي مبرادها ع كام نين تا "

بنگل بنور کرنے کے بعد رمبر اور شمونا تھ استے ماشنے ایک جھوٹی سی سی دکھے رہے گئے شمبونا تھ نے کہا یہ وہ مبرے ماموں کے لیاکو ک کا گاؤں ہے "

رنبیرف ابنا گھوڈ الدکتے ہوئے کہا سشبو اتم اپنا گھوڈ او ہاں مے جانے کی بہائے حرائے کہ اسے جیسے کر دہنا بہائے حرائے کہ جانے کہ جے کوش ہماری الماش میں یہ تمام علاقہ چھال مادے ہا۔

میمونا تھ نے کہا سے اطمینان رکھیں۔ میں تھیں بدل کو لوگوں کی نگاہوں کو دھد کا دینا سیمہ سے اجوں۔ مجھے صرت آپ سے متعلق پر لیٹا تی ہے ۔

رنبر نے کہا یہ میں سیدھا سرداد پودن چند کے پاس جاد ہا ہوں۔ وہ بنا جی کا برانا دوست ہے ، اگروہ کو نی اور مدد نہ دسے سکا تو کم ادکم مجھے تا ذہ دم محدد ا دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ اس کے لعدیس گوالیا دجا دُن گا۔ وہاں کے ایک مرداد کا بٹیا مبرے ساتھ نند نہ کے فلے ہیں قید تھا۔ مجھے امبد ہے کہ اسس کے فدیلے ہیں گوالیا دیک راسس کے فدیلے ہیں گوالیا دیکے داج کو اپنی مدد کے لیے آنادہ کرسکوں گا۔"

تعمونا مذنے کما یو تو وقت صالع مذکیجد بودن جند کا گاؤں بہاں سے مست دورہ سے اور آپ کا محور ابواب دسے چکا ہے "

رئیراورشبونا تقربهال سے جدا ہوکر اپنی اپنی منزل کی طرف ردانہ ہوئے۔ ادر خطرے سے دور ہوگئے ، منم نے گاؤں کے آدمیوں کوکمیں یہ تونہیں بنادیا کہ بررے لؤکر ایک آدمی کو قمل کرنے گئے ہیں ہے۔ ان کا فرائے کے ہیں ہے۔ ان کرنے ہیں ہے۔ ان نہیں بہاداج !"

" " De ."

و سي كهتا بون مهاداج "

ستم تود پاركيون نهيس كي ؟"

س مهاداج الرب سف محم دبا تعاكم میں اسى كنادسے مدے و رکھ فورًا والبس انباؤں "

"كُنْتَى دُوبِ نُونِينِينَكُى ؟"

« مهاداج ! بن پرکنے کو ہی تھا۔ کشتی ہدت خراب تھی۔ اکٹر نو آدمیوں کا اس پر موان مونا مخطر سے خالی مذتھا۔"

"اسے مرمت کیون نہیں کا یا گیا۔ بین نے پیارے لال سے کہا تھا کہ وہ کشتی کوفرا ٹھک کرائے "

" مہاداج! اس نے بڑھئی کومیرے سامنے کہا تھا لیکن ابھی تک اس نے کھ نہیں کیا "

« بلادٌ برط صي كو- مبلري كرو. "

نوکر بھاگیا ہوا باہر نکل گیاا ورسے کرش نے اصطراب کی حالت میں شلاا شروع کر دیا مفول ی دیر بعد چار اور نوکر عمل میں داخل ہوئے ۔ سے کرش کے تربیب کھڑے ہونے والے نوکروں میں سے ایک نے کہا یہ مہاداج! وہ آگئے!" سے کرش چھڑی گھما تا ہو ااسکے بڑھا اور گرجتی ہوئی آوا دیں لولا یہ تم نے ای دیر کیوں کردی ہے ملاسق

جے کوشن محل کے کتا دہ صحن میں کھڑا تھا۔ اس کے یا کہ میں بیدی چڑی تھی۔ چند توکر اسس کے سامنے ہا تھ جوٹ کھڑے کھڑے سے کے سبح کرشن نے محصب ناک بھا ہوں سے ایک لوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تم نے انھیں گاؤں میں بھی تلاش کیا ہے ؟''

" ہاں مهاداج ! گادک مسے کسی آدمی سفے انھیں نہیں دیکھا۔" "اگرکٹتی ہی اس کمنا دسے پر نہیں تواس کامطلب یہی ہوسکتا ہے کہ دہ گرھے ابھی مک دربائے یاد بیٹھے ہوئے ہیں ﷺ

"لیکن مهاراج! مجھے اس کنادید پرھی کوئی کشتی دکھائی ہیں دی" سے کرش نے چلاکر کھا "قو پھرکشتی کھاں گئی ؟"

نوکمدنے بواب دیا رہ مہاراج ! مبرا خبال ہے کہ اضوں سنہ دوسرے کمارے بین بینی کرکشتی کوکسی چیزسے باندھنے کی بجائے کھلا چھوڑ دیا ہوگا اور وہ بعد گئی ہوگی بین سنے کوکسی جینے گھاٹ سے گاؤں والوں کی کشتی میں ایک آؤی بجیج دیا ہے۔ وہ ابھی پرتہ کرکے آبچا ہے کاوں والوں کی کشتی میں ایک آؤی بھیج دیا ہے۔ وہ ابھی پرتہ کرکے آبچا ہے گاؤں

اك نوكر لولا مهاراج! سم اس باركشي ....

بیچ کوش نے اسے اپنا فقرہ لودا کرنے کی مہلت نہ دی اور پہلا کر کھا " برمعاش! یہ تو میں بھی جانا ہوں کہ نم اس کشتی پر گئے ستھے لیکن نم نے اتنی ویرکیوں کی اور مخصا دے ساتھی کمیاں ہیں ؟ "

و معلوم نہیں مهار آج! سم نے پار پہنچتے ہی کشتی کیسے دی کھی ۔" ا مرکدا ر

"اس يار مهاداج!"

سپاہی نے بدسواس ہوکر کہا میں مہاداج ! ہم ان کے بلے کشنی ہیج کر انتظار کرنے دہ کیوں نرآئے اورکشتی کسسال فائب ہوگئی "

اس مرنبسے کوئن نے چلانے کی بجائے اپنے ہونے کا سُنے ہوئے گا۔ بڑھ کر سپاہی کو دو نیں چھڑ باں دسید کر دیں اور اس کے ساتھیوں کی طرف منوم ہرکر بولا بدا درتم میری طرف آئی تھیں پھاڈ کر کیا دیکھ رہے ہو؛ کجنے کیوں نہیں کس کا انتظار کرنے دہے تم اور کون نہیں آیا ؟"

دد سرے نے سہی ہوئی آوادیں کہا بہ بہاداج ادر باکے کنادسے پنج کر بائے الل کے سوجاکہ ہم تمام آؤمیوں کا ایک ہی پھیرے میں بارجا نا تھیک نہیں ، اس کے اس نے بھکن دام کے ساتھ ہم جاء آؤمیوں کو پہلے بھیج دیا ، ہم نے باد پہنچ ہی جگئت دام کو کشتی پروائیس بھیج دیا تاکہ باقی آؤمیوں کو سے اسکے ، لیکن وہ نہ آئے انھوں نے کشتی بھی والیس نہ بھیجی اور ہم ددیا ہے پادان کا انتظاد کرتے دہے ۔ کائی دیر بعد بھے اس پارکنادسے کے ساتھ ما بھے کوئی جمسے نہتی ہوئی نظر رائی کا مساتھ ما بھے کوئی جمسے نہتی ہوئی نظر رائی ک

بن نے اپنے ساتھبوں کہا کہ شاید شتی بنیج کی طرف جارہی ہے لیکن ان کا خیال ماکہ دہ سی بنیں مجھ الدہ ہے "

میروسی مید اور استی از استی می از ایری کوفتل کیا ہد یا نہیں ؟" سرماداع اقبدی ، بیادے لال ، جے بیندا درستیا رام کے ساتھ اس کنادے

میں پوچھاہوں تم قیدی کونین آدمیوں کی مفاظت میں چوڈ کرکیوں گئے ؟" در مهادل إیربیادے لال کاحکم تھا اور قیدی رسیوں ہیں حکوظ ہوا تھا۔ اس پلے مہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔"

یے کرش نے یفقے سے کا بیتے اور چیوٹی گھاتے ہوئے کہا دوں گا دواب نم کو بنیں آتا یہ مب گدسے ہو۔ میں تم سب کو بھالنی پر لیکا دوں گا اور اب نم بہاں کوٹے کیا کر دہدے ہو۔ میں تم سب کو بھالنی پر لیکا دوں گا اور اب نم ہور کمتاہے کہ دنبیر محل میں وافل ہونے سے پہلے اپنے چند ما تخبوں کو باہر کھٹا ا کرآیا ہوا در اوسے پیادسے للل سے چھڑا کر لے سکے ہوں۔ اگر تھیں قیدی کی لائن نرلی نوبیادسے للل اور اس سے ما تھیوں کی لائیس ضرور ملنی چا ہیں۔ جا ڈ انھیں نالی کوٹ

لؤکر بھا گئے ہوئے باہر نکل کے اور ہے کرش نے بھراسی طرح شکنا مشروع کر دبا ۔ رنبر کے نکے نکلے سے تصویہ سے اس کا مختسہ اورا ضطراب خوف بیں نبدیل ہو دبا نظا ۔ مفودی دیربعد مجلکت دام مشر فی درواز سے سے نموداد ہوا اور ہے کہ مشن اس مشر فی درواز سے سے نموداد ہوا اور ہے کہ مشن اسے دیکھتے ہی آئے بر حکر مبلایا ۔ " تم کماں خا شب ہوگئے سکتے ؟ گوبال کہاں ہے ؟ "اس نے یا خفر با خرصتے ہوئے کہا یہ ایخوں نے مجلے با خرص کر کشتی سے بی فرال دیا تھا اور مجھے یہاں سے تین جارک سس نیمے ایک جروا ہے نے کشتی سے بی فرال دیا تھا اور مجھے یہاں سے تین جارک سس نیمے ایک جروا ہے نے کشتی سے

بكالاسبعديُ

ملائمویں کس نے باندھ کرکشتی میں ڈالا تھا ہ'' لاقیدی نے مهاداج!" "کہاں کک ہ''

« مهاداج إین بین ان جاداد میون کوکشی پرسے کر دومرسے کنادسے " . ہے کرش نے کملاکراس کی بات کا شعر ہوئے کہا۔ سیر مکواس ہیں بادبار نہیں سننا چا ہنا تم صرف مبرسے سوال کا بواب دو "

"میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں مماداع! بیادے نے بھے کما کہ کشتی خواب سے اس لیے بیلے .... "

جے کرشن نے اپنی چینانی پر ما تھ ماریتے ہوئے کہا یہ معکوان تھار استیاناں کرسے ۔ اچھا کے دہو "

بھگت دام نے کہایہ مہاداج اسی نے پہلے ان چاد آدمہوں کو ہارہ بنی دیا ہے بحب میں بیادے لال ، سے جند، منتبادام اور قبدی کو سلینے آیا تو اعفوں نے مل کر میرے ہاتھ باوک باندھ دسلے اور کشتی کو گھرنے بانی میں دھکیل دیا " ساتھوں نے ، کس نے ؟"

مع مداداج اِسِطے تھے پر قبدی نے حملہ کیا۔ بھروہ بھی ایپنے متر ڈھاٹوں میں جھیا کراس کے رہائق ل کئے یہ''

مون! مارسدلال اور اس کے ساتھی ؟"

م بان مهاداج! وہان اور نوکی تھا ہی نہیں۔ قیدی مزے سے پانی ہیں کھڑا منہ دھوں کا اور دہ کنارے پر بیٹی ہوئے تھے۔ جب قیدی نے کھ برحلہ کیالو وہ بھی بھاگ کر آگے۔ ڈھاٹوں کی وج سے بیں اُن کی سکیس نو نہیں دیکھ سکانسٹن

مهاداج ده پیارسے لال ،سینبادام اور سے چند کے سوااودکون ہوسکتے سیتے ہے ۔ «پاجی، نمک حرام ، میں اتھیں کو ں کے آگے ڈال دول گا۔ میرا گھوڈ اسیار کر داور گا ڈن میں مبرسے تمام سیا ہمیوں کو حکم ود کروہ اسیف گھوڈوں پر فور ایساں
پنچ عائیں "

(Y)

جے کرش محل سے باہر سوار دن سے مجبولے جیمولے دستے مختلف سمنوں کو ردانہ کرکے تفود تندیں سوار دن کی معبت بین شمال کی طرف ردانہ ہوا گاؤں سے کوئی المرف وردائے سے بیارسے لال اور اس سے دور ما تھی دبنی طرف آتے دکھائی دیے دیما تھی دیے کرشن نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیااور الحقوں نے آن کی آن میں ان کے گرد گھیرا دالی دیا ۔

" نیدی گھاں ہے ہ "ہے کرش نے ال کے قریب ابنا گھوڑ ا دوسکتے ہوستے

" بہاداج إقيدى جا چكاہے "

"أكمال!"

سجهال اس کی فرج تقتی مهاراج!

سے کرش نے گھوڑے سے کودکر پیادے لال کو بید کی جھڑی سے بے تحاشا بٹینا شروع کردیا۔ وہ چلارہ تھا۔ " مہاداج! دیا جیجے ،ہم بے تصور ہیں۔ اس کے ساتھ ایک پود الشکر تھا۔ مہاداج! مہاداج! وہ بہت تھے۔ وہ کا وُں برحملہ کرنے سکھ بلے استے سنے ۔ م کیا۔ میگوان کے بلے معا من کر دیجیے۔ مہاداج بھے الاستیادام سے پوچھ بیجے "اب جے کرش سے چند اور میتیادام براڈٹ پڑا ہوں

اس کا عقتہ تھنڈ اہوا تو بیارسے لال نے اس کے با دُن برگرتے ہوئے کما یعمال اوا در باک کا عقد تھنڈ اہوا تو بیارسے لال نے اس کے بادر بر بھی مذہ کال سکے وہ بم بر ان کا حملہ آنا اچا نک تھا کہ ہم الوار بی بھی مذہ کال سکے وہ بم ارسے مزر کرنے دیکل بیں سے گئے اور وہاں ہمیں در ضوں سے باغدھ دیا ۔ ہمارسے مزر کرنے دیک بیروا ہا اس کے بروا ہا اس کے بیروا ہا اس کے بروا ہا اس کے بیروا ہا اس کے بروا ہا ہیں کرنے کے بروا ہوں بر

سنم جور السلت ہو، تم اس کے ساتھ مل کئے عقد اور اسے بھگا دہتے کے بعد است بھگا دہتے کے بعد اب تم جور است بھگا دروں گا۔ بعد اب تم مجھے بے دقوت بنا تا جا ہے ہو۔ ہیں تم مب کو زندہ دمین برگاڈووں گا۔ سے کو تم نے قیدی کو کھال رجھیا یا ہے ؟"

" مہالاج المحبگوان کی سوگندا میں سے کہنا ہوں -آپ بوداسے سے لو جولیں - وہ المجبی تک دہاں ہوگا "

جے کرش نے قدرے توقف کے بعد بوچھا مِن اگر تم سے کہتے ہوتو تا وُتیدی کس طرف گیاہے ؟"

لا مہاداج ! ان سے باس کھوڈ سے سے اور دہ جنگل میں رولوئ ہو گئے ہیں ہمیں گر فرآد کر سف کے بعد ہوں ہمیں اسے کہ اس کے بعد وہ اور ایک ہمواد ہوں ہمیں اسے کہ ایک کے سابھ جا اس کے بعد وہ اور ایک اور آ دی ہمیں کھوڈ دل سے سابھ باندھ کر حنگل کی طرف سے گئے ، مهاداج ! اگر اس کی فرج کہیں مہیں جا جنگی توجیکل میں ہوگی - مهاداج ! وہ اس علاقے میں اس کی فرج کہیں مہیں جا جنگی توجیکل میں ہوگی - مهاداج ! وہ اس علاقے میں دہیا تبول کا بھیس بدل کر تھردہ ہیں ۔ مجھے ڈورسے کہ کسی وقت اچا ایک ہم پر حملہ نہ کر دہیں ۔

مے کرٹن نے موال کیا معتمل اسے خیال میں اس کے ساتھ کتنے آدمی ہوں کے ہا۔ کے کا

یاسے لال نے جواب ویا " مهادان ! ہم نے آکھ دس آدمیوں سے ذیا دہ نہیں دیکھے لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہونا تھاکہ اس کے ساتھ بہت بڑالشکر ہے " معدی اس کے ساتھ بہت بڑالشکر ہے " معدی اس نے تھیں الوبنا نے کے بلے یہ بات کی ہوگا ۔ " تم بالکل گدھے ہو۔ اس نے تھیں الوبنا نے کے بلے یہ بات کی ہوگا۔ یہ بسے ہوسکتا ہے کہ دہ آئی ڈورسے ایک فوق نے کر آیا ہوا ور ندرن سے کی ہو۔ بھراگر اس کے باس آئی فوج سے نے کہ یہاں تک داستے میں کسی کو خبر بنہ ہوئی ہو۔ بھراگر اس کے باس آئی فوج تھی تواں نے می ہوں گے ہو تھے ہیں ۔ "

ایک سوارین کمایر مهاراج! آب آسلی دکھیں، ہم ایفیں ایھی ڈھونڈ نکالیں

بیکن جے کوش صرف اپنی توت کے بل یونے پر حبکل بیں پا دُن دکھنے کے بیے

عادہ تھا۔ اس نے جند بواروں کو آس پاس کے سرداروں کی طرف بر بہنیام درے کر

دوائہ کیا کہ "محود موزندی کے بینہ جاسوس جنگل بیں بھیجے ہوئے بہی۔ اس بلے تم سب

ابنی اپنی فرج نے کر بہنچ جاؤ " اس کے بعد اس نے باتی آدمیوں کی طرف متوجہ ہوکہ

کما " تم موف ابھی جنگل کے ارد کر دبیرہ دبنے دہو۔ وہ لوگ اگر اب تک جنگل عبور

مندی کر چکے ہوجا بیں گے اور ہم اگر آنج شائ کے اتنی دیر بی بہاں تمام علاقوں کے

آدی جمع ہوجا بیں گے اور ہم اگر آنج شائ کے بنیں تو کل پو بھٹے ہی جنگل بیں اُن

گنائن سے دوع کر دیں گے۔ اگر تم میں سے کسی کی خفلت کے باعث وہ لوگ

برکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوریا فرت کرتے دہو۔ بین احتیاط کے طور

ہرکمان اور ہر بیر واسے سے اس کا بہذوری گوئی بوقی کی قو بین تھیں اسی بینگل کے اس کی بین کی کو بین تھیں اسی بینگل

کے کسی درصت پر نکا دوں گا۔ تم کسلی سے کھوڈ اسے اوادر ابھی دو تمین مواروں کے را تھ جنگ کی دوسری طرف بنج کر آس باس کی بستیوں کے ارگوں کو خبر دارکرو ادر افعیں بدینا و کہ بین دمبراور اس کے را تھیوں کو زندہ کرٹسنے باقتل کرنے والے کی جھولی موسنے جاندی سے بھردوں گا پا

### (4)

دن ڈھلے ہیادے لال اور بھگت رام حبکل کے قریب ایک تھیں بیٹے ہمان میں بیٹے ہمان کی کھیوٹی ہے گئیں کی کھیوٹی ہیں جا گئیں کی کھیوٹی ہیں ہیں بیٹے ہمان کے لوگوں کی کھیوٹی ہیں جا گئیں اور با تیس دیہات کے لوگوں کی کھیوٹی ہے ہمان کی جھوٹی ٹولیاں اِدھراُدھر پیکر لگارہی تھیں۔

بیادے لال نے بھگت رام سے کہا۔ " بھگت رام اِن کھ کاری معیب کی دومری رات سروع ہونے والی سے "

بھگٹ دام بولا مع یاد دان تو پرجی گزدجائے گی ہیکن مجھے حرف اس بات کا ڈرسے کہ اگر جسے کوبھی ان کا پنز نہ چلا تو تھا دا کیا ہیٹے گا ؟"

ماس بین میراکیا تصورہے ممکن سے کہ دہ جنگل میں تھہرے ہی نہ ہوں '' بھگت دام نے کہا مع ہوسکتا ہے کہ وہ دہمانیوں کے بھیس میں بکل جا بیں اورکسی کو ان پرشک نہ ہو۔ آبخر دات کے دقت جنگل کے جاروں طرف بہرا دینا آسان کام نہیں ''

" تھادامطلب بیرہ کے کہ مجھے آئندہ اس علاقے کے ہرآؤی کی غلطی کی سزا اکریے گی "

ہ دوست بات برسے کہ تھیں سردادسکے سلمنے رنبری فوج کا ذکر ہنیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تھیں یہ ٹابت کرنا بڑے گا کہ رسبرے ساتھ کی مجے ایک فوج تھی۔

مادے لال جے کرش کے تمام نوکروں سے ذیادہ معتبر کھا اور عام حالات میں دہ باقی فرک سے دیادہ معتبر کھا اور عام حالات میں دہ باتی فرک سے ایک گرشتہ جھ بہر دہ باقی فرک سے ایک عیرت وقع تبدیلی آئی تھی کھی۔ کھیکت رام کے عاقعات سے اس کے مزاج میں ایک غیرتوقع تبدیلی آئی تھی کھی۔ کھیکت رام کے طزیر اس نے ابنا غصتہ ضبط کرتے ہوئے کہا یہ کھیگت دام اجھیں نوس نہیں ہونا جا ہی تھی معلوم ہے کہ اگر مسر وار مجھ دن میں میں مرتبہ ترا کھلا کے گا تو جھے سانت میں ایک کا تو جھے سانت میں مرتبہ ترا کھلا کے گا تھی ہوئے گا تھی

دیمانی فرآگے بڑھ کر جواب دیا " یانی کے لیے آب کوندی پرجانا بڑھے گا۔" "ندی کننی ددرہے ؟"اس فے سوال کیا۔

" زیاده دودندین - مبرے خیال میں آدھ کوس سے جی کم ہوگی"

بیادے لال نے اکستے ہوئے کہا ''یاد بہا سے تو میرا بھی مجرا عال ہورہ ہے علوم ہم گھوڑوں پر طبدوالیں آجائیں کے ۔ انھی وقت ہے ، ورمذ ہمیں سادی دات بہاں سے ملنے کامو فع نہیں ملے گا''

بھکت رام نے اُکھ کو اپنے گھوٹے کی لکام سنھالی اور دہانی کی طرف متوج ہوکر کہا ید دیجیو، تم چوکس رہو۔ اگر کوئی ہما دے متعلق پوہیے تو کہد دیا کہ ہم مبلک کے گرد میکر لگا دیدے ہیں ۔"

معودی در میں بیادے لال اور مجگت دام گھوڈوں کو سربط دور النے ہوئے ایک چوٹی میں ندی کے کنادے بہتے گئے۔ وہ نینچ اندکر باتی بینے کے بعد گھوڈوں برسور تر عفے کہ سامنے کے کنادے سرکنڈوں میں ایک اجنبی آدمی دکھائی دبا۔ اس نے ایک ہا تھ میں گھوڈے کی لگام بکرڈوکھی تھی جوبٹری شکل سے آ ہستہ دبا۔ اس نے ایک ہا تھ میں گھوڈے کی لگام بکرڈوکھی تھی جوبٹری شکل سے آ ہستہ

آئیستہ اجنبی کے بیٹھے فدم اٹھا مہا تھا۔ بیارے لال ادراس کا ساتھی والیس مرزنے کی بہاے دہیں تھرکر امینی کی طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑے کی جہال اُس کی مجموک بہاس الا تھا کہ دہیں تھرکر امینی کی طرف دیکھنے کے دہیں کھی درسے تبزی سے تعکا دیا گئی کہ اس نے چند فدم فدرسے تبزی سے اٹھائے اور پانی میں متر ڈال دیا۔

پیارسے لا کی نے اپنے ساتھی کو ہاتھ سے اشارہ کیاادروہ دونوں گھوڑوں کوارا ککا کرندی کے یار پنچے گئے''

ستم کداں سے آئے ہو؟ "ببارے لال نے اجنبی سے بوالی کیا۔ « مهاداج! بیں بہت دورسے آیا ہوں " مجگت دام نے کہا یو تھا داگھوڑا بہت تھ کا ہواہے ؟" احتیٰ نے جا ہے ۔ اس کھی جامہ انہیں مجھ ماستہ ہو بال سر

اجنبی نے بواب دیا یہ بر گھوڈ امبر انہیں۔ مجھے داستے میں الا ہے۔ برگر بٹیا تھالا اس کا سوار اسے جھوڈ کر جلا گیا تھا۔ بیس نے سوچا دات کے وقت اسے در مدے مادڈ الی کے۔ اسس بلے بڑی شکل سے سما تھ سے آیا ہوں۔ ابھی مجھے دوکوس ا در آگے جانا ہے۔ ا

برادے لال نے لوجھا یہ تھیں برگھوٹرا بھال سے کننی دود ملاکھا ہے ۔ بہ اس بھاٹری معمداداج ابھال سے کوئی آکھ کوس دود ایک بھاٹری ہے۔ بہ اس بھاٹری سے نیجے انردہا تھا کہ مجھے نیجے سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسس کا گھوٹرا چلنے چلنے اجانک گریٹرا۔ سوار ہے اٹھا یا۔ لیسکن جب وہ د دربارہ سوار ہوا دکھائے میں چلنے اجانک گریٹرا۔ سوار مجردًا اتر کر پیدل جل پڑا۔ بیس نے اُسے آواز دی کہ ابنا کی ہمت نہ تھی۔ سوار مجردًا اتر کر پیدل جل پڑا۔ بیس نے اُسے آواز دی کہ ابنا گھوٹرا جھوٹر کر کہ سب ان جا دہتے ہو لیکن اسس سوار کا صلیہ بتا سکتے ہو ہی ۔ بیادے لال نے سوال کیا اس موار کا صلیہ بتا سکتے ہو ہی ۔ بیادے والی نوب صود ت ہوان تھا یہ نفید دنگ ، مجدسے ذیا لمبات کہ اور ایک نوب صود ت ہوان تھا یہ نفید دنگ ، مجدسے ذیا لمبات کہ اور ایک نوب صود ت ہوان تھا یہ نفید دنگ ، مجدسے ذیا لمبات کہ اور ایک نوب صود ت ہوان تھا یہ نفید دنگ ، مجدسے ذیا لمبات کہ اور ایک نوب صود ت ہوان تھا یہ نفید دنگ ، مجدسے ذیا لمبات کہ ا

ورامینه البیامعنوم ہوتا تھا کہ دہ کسی سے نظر کرآیا ہے یا لڑنے جارہا ہے۔ اُس کی بگڑی کا دنگ شاید گلا لی تھا۔" " نم نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھا ہے ؟" « نہیں ا"

لاتم في أصحص وقت ديجها تھا ؟"

" دو بپرے کچے دیرلبد؟ "تم نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اپنے داستے میں کسی مجگر ایسے آدمیوں کی ٹرلی نونہیں دکھی تبخوں نے اپنے منہ پر ڈھائے باندھ دکھے ہوں ؟"

ه نهيس إ"

مجلت دام نے کہا درتم برناس کرسکتے ہوکہ نم خود اُس کے ساتھ نہیں تھے ؟ امبئی اس سوال کے جواب میں برلینان ہوکران کی طرف دیکھنے لگا۔ پارے لال نے گرج کر کہا " دیکھو!اگراپنی جان کہانا چاہتے ہوتو تباد رسرکہاں

« رنبرکون ؟ \* امنی سلے اور زیا وہ بد حواس ہوکر کیا۔

پارے لال نے بھر پوجھا یہ رات کے دفت تم اس کے ماتھ تھے۔ تم نے اپنے منہ پر ڈھا ما با ندھ رکھا تھا اور اب تم سمیں دھو کا دے کرکسی اور طرف بھیجنا باستے ہو تاکہ دہ بچ کرنکل جائے لیکن یا در کھو! اگر وہ سمجھ سلامت نکل کبا توہم تھیں ندہ بلا ڈالیں گے یہ

امبی اب برمسوں کر دیا تھا کہ وہ دویا گل آد بہوں کے درمیان کھڑا ہے اور لولنا تمایداس کے لیے سودمت میں تابت نہ ہولیکن حب بہادے لال اور تھاکت دام بنچے اگر دیتے سے اس کے ماتھ یا ندھنے لگے تو دہ عبلا اٹھا "مجاگوان کے بیے مجھے جھوٹ

دو۔ ہیں نے تھاداکیا بھاڈ اسے ۔ ہیں نے تم سے کوئی جبوٹی بات نہیں کئی۔ میں اپنی مسسرال سے والی آرہا ہوں ۔ ہیں تھادے سا تھ دہاں تک جلنے کے بیلے تیار ہوں ۔ اس گاؤں کے لوگ کواہی دیں گے کہ ہیں جبح کے وفعت وہاں سے دوام ہوائی میں سنے کہ ہیں جبح کے وفعت وہاں سے دوام ہوائی میں سنے مواسلے سے اور اور ہوائی ملک کی ہے ۔ مجھے معاف کردو، میں سنے جھے جبوڈ دو۔ اگر تم مجھے برا عنبا رہیں کرتے تو میں تو تئی سے تھادے ساتھ جلنے کے حرودت نہیں ؟ کے بیلے تنا دہوں ۔ مجھے باندھنے کی صرودت نہیں ؟

بیکن اضول سنے ہیں کی جیمنے سکار کی بردا نرکی اور اس سکے ہاتھ بائدہ دیا ہے ۔ بہر ہوگئت وام ابینے گھوڑ سے برسواں ہوا اور برارسے الل سنے اجنبی کو مہالاً دیا ہے ۔ دسے کراس کے تیجھے بٹھا دیا ہ

( 1/2)

بیادے لال نے اپنے گھوڑے سے کودکر قیدی کو جندی سے تھاکن دام سے

کوڑے نے نیچے گھیٹیا اور ہے کرسٹن کے سامنے بہیں کرتے ہوئے کہا ہمادلج! ہم نے ان کا ایک ساتھی پکولیا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اُن کا سے تھی نہیں ہوں "

> " ثم اسے کمان سے لائے ہو ؟ ہے کرمٹن نے موال کیا۔ سہاداج! بہمیں ندی کے کنادے طلائقا۔

ے کرشن میلااٹھا یہ ہیں نے تھیں ہدایت کی تھی کہ تم اپنی جگہ سے مذہان ا بھگن دام نے آگے بڑھ کر کہا۔ سرباداج! اگر میم نے کوئی غلطی کی ہوتو ہمیں آپ بعب دہیں بھی منزا دے سکتے ہیں بیکن یہ آڈمی کہنا ہے کہ دنہر اسے آٹھ فرکوس دور ملاہے ۔ ممکن ہے یہ مجھوٹ کتا ہولیس کن اگر کیج کہنا ہے تو دنہر کا پیچھا کرنا ضروری ہے "

میادسے لال نے کہام مہاراج ! ہم اُسے آپ کے پاس اس لیے سے آئے ہیں کہ آئپ اسے سے لولنے برمجور کر سکیں گے "

جے کدسشن نے کہا یہ تم خاموی دہو۔ بھکت دام کو بات کرنے دد "
بھکت دام نے محتقراً اپنی سرگزشت سنا دی توجے کرشن نے تیب سری کی
طرون متوج ہوکر کہا یہ بتاؤد نبرا وراس کے سے بھی کہاں ہیں ؟ اگر تم سے کہو گے
تو میں تھیں کچھ نہیں کھوں گا ، ورن ہیں تھیں سودج سووب ہونے سے پہلے ہیں جسیلی بیلے تھیں
ذیرہ مجلا دوں گا یہ

قیدی سفے سہمی ہوئی آثر از میں جواہب دیا ی<sup>و</sup> مہاداج! بیں پرنہیں جا شاکہ دنہر کون سیصے یُ'

قیدی ابنی سرگزشت سناد با تقاکه جند ادر موار و بال جمع جو کے ۔ ان پس چند ایلے سرداد اور زعبد اربھی منفہ ہو آس پاس کے دیما سن سے سے کرسشن

کی مدد کے بیے اسٹے تھے۔ ایک سردار نے قیدی کو دیکھنے ہی بیجان لیا اور اپنا گھرا بر طرحاتے ہوئے کہا۔ سبر ترہمارے گاؤں کا آدی ہے "

جے کرش سفے مہایسے لال اور مھکت رام کی طرف و مکیھا اور نون کے گھوتر ہیں ا کررہ گیا۔

معکت دام بولار سماداری اسم ایک بیگناه کوسندا دلانے کی بیت ہے
اس کے پاس نہیں لائے لیکن اکسس کی باہیں سننے کے بعد آپ میر فرور مان لیں
کر دنبر دورجا چکا ہے ادراب کیس نا حبر کے بغیر اسس کا تعاقب کرنا چاہتے !

قیدی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد ہے کرشن اور اُس کے ساتھیوں نے
بیرفیصلہ کیا جند سواد دنبر کا بیجھاکریں اور باقی حبکی میں داخل ہو کر اس کے ساتھیوں
کی نلائن شروع کر دی ۔

پیارے لال اور بھگت وام کے ہمراہ دس سوار مغرب کی طرف روانہ ہوگئے الد وہی شخص جے وہ بکر کو لائے مقے اُن کی راہنمائی کر رہا تھا اور باربار است ول میں کمہ رہا تھا کہ کا سنس میں اس گھوڑے کو ہاتھ نہ لگا آیا۔

(b)

مردادلیدن جیدایک عافیت لیندادی تقاع دوب آفاب سے تفوشی دیر بعد حب وہ گریس بیٹھا اپنے بالتو طوط سے دل بہلارہا تفاتو تو کرنے آسے آکر کھاکہ ایک مہمان آیاہے اور وہ آپ سے فور الناچا بہناہے ۔ پودن چنداپنے دل پر جبر کرکے اٹھا اور مہمان خانے کی طرف چیل دیا۔ اسے پریشان کرنے کے لیے توکر کا بہی کہ دینا کا فی تھاکہ اُسے فور الناچا ہتاہے ۔ اس نے دنبر کو دیکھتے ہی موال کیا " تم کہاں سے آئے ہو ؟"

رنبر نے جواب دیا یو آپ نے مجھے نہیں بیجانار میں سددار مومن چند کا بیٹا "

ہوں چند یہ منتے ہی دنبر کے چہرے کو خورسے دیکھنے لگا اور اپنی پر لیٹا فی بر قابو پاتے ہوئے بولا معاوم و اپس تھیں پہچان نہیں سکا۔ تم توہمت کمزور چو گئے ہو۔ اسس دقت کہاں سے آکہے ہو ؟"

گزشتہ آ تھ پیرے وا نعان نے رسپرکو کائی محتاط بنا دیا تھا۔ بوٹسے مردادسے چرے ہر برایتا نی کے آثار دیجھ کراسس نے ہوٹٹوں پر ایک عسوی مسکرا ہمٹ لانے ہوئے کہا یہ بین شدندسے آیا ہوں۔ آپ کے کاؤں کے قریب سے گردتے ہوئے فیال آیاکہ آپ کو دیکھتا جاؤں یہ

ستم سف بعث اچھاکیالیکن ..... برداد نے فقرہ لیداکر نے کی بحائے بھر اپنی تکا ہی دنبرکے چیرے بر سرکوذکر دیں .

دنبرنے کمای<sup>لا</sup> معان کیجیے! میں نے آئپ کو بلے وقت کیلیف دی ہے کیک بہاں سے مقودی دودمبرے گھوڈ سے نے دم توڈ دیا تھا۔ اب مجھے ایک تازہ وم گھوڈے کی حرودت ہے "

سردادسنے قدرے تو قف کے بعد بواب دیا۔" گھوڈ اتھیں مل جائے گا لیکن تھاد ااپنے گاؤں جانا ٹھیک نہیں!"

سمیرابھی بین اوارہ ہے کہ بین وات کے وقت مفرکر نے کی بیجائے کچھلے ہر بال سے دوانہ ہو جاؤں۔ ویاسے بھی ایک طویل سفر کے بعد میری ہمت جواب دے جکی ہے !'

پون پیند ہیت کچھ کمناچاہتا تھا کیکن دمبر کا مجھوک اور تھکا دٹ سے مرتجایا ہوا ہمرہ دیکھ کر اسس نے ابنا ارادہ متوی کردیا اور نوکروں کوفرڈا کھا نالانے کا حکم

زا۔

مقودی دیربعدر نمبرابیت مبزبان کے دہاکشی مکان کے دیک کرے ہیں گری اپنی ہوی سے کہ دہا تا اللہ میں اپنی ہوی سے کہ دہا تا اللہ علی اللہ تا اللہ میں اپنی ہوی سے کہ دہا تا اللہ علی اللہ تا اللہ میں سے کسی نے اُسے نہیں ہی تا اور دہ ہے گئی اللہ میں سے کسی نے اُسے نہیں ہی تا اور دہ ہے گئی است و برا اللہ اور میں ہے کہ موجن چند کا لڑکا میرسے ہی ں تھرا کا تودہ عمر ہے کے لیے میرا وشمن بن جائے گئا۔ اب جھے اسس بات کی پرلیٹانی ہے کہ میں میں میں ہے گئا۔ اب جھے اسس بات کی پرلیٹانی ہے کہ میں میں ہے گئی باد ادادہ کریا لیکن اس کی صورت دی کھے موصلہ نہ ہوا۔ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ دہ تمام حالات جانے اسے کے بعد بھی میں میں ہے کہ دہ تمام حالات جانے اسے کے بعد بھی میں میں ہے کہ دہ تمام حالات جانے ہے۔ کو اللہ باز نہا آگ کہ میں اللہ ہو کہا ہے۔ کا دی سے باذ نہ آگ کہ کہ دہ تمام کا میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش جیسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش جیسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش جیسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش جیسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش میسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش میسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش میسے آد می سے را تھ دشمنی مول لینا بالڈ اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش میں ہے کہ سے اللہ میں آمن کی مدد کر سکتا لیکن ہے کرش میں ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں اسے کر سکتا ہے کہ میں اسے کرش کی سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں کر سکتا ہے کہ میں اس کے کہ سکتا ہے ک

بیوی سنے کہا س آئیب فکر نہ کریں ۔ ہیں اُسے سمجھا دول گی کروہ چیکے سے کسی طرف نکل جائے "

علی الصباح مرداد بودن چندادر اس کی بیوی دنیرکے کمرے میں داخل ہوئے قودہ گری نیندمود ماتھا۔ سردار کی بیوی نے کہا " آپ اس کے بیلے گھوٹ اتباد کرا دین ۔ بیں اُسے چکا کر سچھا تی ہوں "

مجے دراصل اسی آدی سے کام سے بھر بہاں تھہ اہوا ہے۔ یس نے اسے بھاب دباکہ وہ بہاں فان فان کی بجائے گھرکے اندر تھہ اہوا ہے اور میں اس وقت وہاں نہیں جا کیآ تم رات ہمادے پاس بسر کرو ۔ عبیج اس سے مل بینا لیکن اس نے کہا کہ جھے بہت دور جانا ہے ۔ جب وہ باہر تکل گیا تو میں نے بچا کل سے جھانک کر باہر دکیف اسے مقودی دور دو ادر سوار کھڑے ۔ دہ مجھ دیرایک دومرے سے باتیں کر نے تہا ہو ایک موری ایک کروں کو ہو تیار میں ایک کے ۔ مجھے ان پڑ تک ہوا ادر میں نے تمام نوکروں کو ہو تیار رہے کہ وہ دات کے وقت ہو شیاد میں گاؤں با اور کا دُن والوں کو بھی یہ ہوا ہت کی موری سے میں ایک کھھوڈی دور دات کے وقت ہو شیاد میں گاؤں کا کو کروں کا جگر لگا با اور کا دُن والوں کو بھی یہ ہوا ہت کی دور دوراد ان سے لیے جھ دہیے سے کہ ذم سنے اس گاؤں میں کسی اصبی کو تو دور دی ہوں وہ کھوا "

ما می می ایست براکیا ۔ می فور اخرکر دسی جا ہیں تھی۔ اب جلد اصطبل سے
ایک گھوڈ اف آ ک " یہ کہ کر بور ن جند بھا گا ہوا رنبر کے کمرے میں بہنجا اور ہائینے
ہوئے کہا یو رنبیر اِنم فور ایساں سے کل جا دُرات کے وقت چند سوار تھا ای تلاش
میں آئے تھے ہم فر مجھے بیکیوں نہیں بتایا کہ وہ تھا دا بچھا کر رہے ہیں۔"
مرداد کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا ۔ «رنبیر نے مجھے سب کچھ تنا دیا ہے مکن
ہے کہ ہے کرش کے آدمی اس کا پچھا کہ نے ہوئے بیال بہنچ گئے ہوں میکن اب دنبیر
کی جان بیانا ہما دا فرض ہے "

پودن ہوندنے دہری طرف متوج ہوکہ کہا " تم اپنے گاؤں کے سفے ؟"
سہاں! ہیں مون کے مذہب نکل کر آیا ہوں لیکن مجھے فین نہیں ام تاکہ ہے کرشن کے اومی میری کائش میں بہاں تک آ چنے ہیں "
م اگر تم ہے کرسٹس کے ہائق سے کی کرسکل آئے ہونو لفین دکھو کہ اب تک

اس کے آدمی اس گاؤں کو محاصرے میں لیے بیچے ہوں گے۔ اگر تم آتے ہی مجھا کا دائیں اسے کو موں دور بہنجا دیا ہیں ا واقعات بتا دیتے تو میں نے اس وقت کک تھیں یہاں سے کو موں دور بہنجا دیا ہیں ا اب میرے سے تھا آد اِ"،

### (∀)

رنبیر کھے کے بغیر مرداد کے بیچھے پل دیا۔ اصطبل کے سامنے نوکر گھوٹرا لیے کھڑا تھا۔ رنبیر کھے اسے کہا۔ یں کھڑا تھا۔ رنبیر نے آگے بڑھے کر گھوٹرے کی لگام پکڑلی اور ابینے میز بان سے کہا۔ یں عمر محر آب کے احسان کا یدلہ نہیں دے سکوں گا۔"

" میں ایک واجبوت کا فرض اداکردہا ہوں ۔ معبگوان کے سیاے اب جاؤ، یہ باتوں کا وقت نہیں ۔ اگر داستے میں کوئی مخصادا پیجیا کرے توتم جنوب مشرق کبطرن جنگل میں مہنجنے کی کوئٹ مٹن کرنا "

دنبیر فی محدولات کی رکاب برباؤں دکھاہی تفاکہ گاڈں بیں کتوں کے بھونکے
کی آوازی اور اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کی طاپ سنائی دست لگی۔ ایک آدی بھائک
کی طرف سے بھاگا ہواآیا اور اُس نے کہا یہ بہماراج اِسلح سواروں کی ایک لولی
محل کے گرد جمع ہور ہی ہے۔ جند آدمی بھا تک پر کھوے ہیں اوروہ دروازہ کھولئے
کے بیاے کر درسے ہیں۔ ہیں نے دروازہ نہیں کھولا۔ البیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ
محل بردھاوا اورلنے واسے ہیں "

لا شايدوه أكبي مين يه لودن جندف بديواس موكركها.

دنبیر سنے کسی تو تھن سکے بغیر نیام سے نلواد نکا گئے ہوئے گھوڑے کو ایڈ لگادی جویلی سے باہر نکلنے ہی اُسے اپنے بائیس ہا تھ ایک گلی میں چند سوارد کھائی دیے ، اس نے گھوڑے کو دائیس ہا تھ کی تنگ گلی کی طرف کوڈ لیا . سوار شور مجاتے ہوئے

یں کے پیچھے ہولیے ۔ تفور می دور ایک موٹسے آگے دو تنگ گلیاں نکلتی تقیں۔ رنبرکوایک کلی میں کھوڑوں کی ٹاپ سناتی دی تووہ فور ا دوسری کلی میں داخل ہو گیا۔ مغورى دېرىجدىجىس دە اس گى سىنكل كرايك كھلى جگرېنجا توسامىي بىن سواد ک بوں میں نیر حرط ھائے کھڑے سے اس نے دین کے ساتھ لیدھ کر تیروں کی ذریے بیجے کی کو کسٹسٹ کی ۔ دو شیراس کے اوپر سے نکل گئے اور ایک تیراس کے کمنیصے کے قربیب باز دکی جلد تھے پرتا ہوا گرز کیا ۔ پھر آن کی آن بیں ایک موار اں کی ذو میں آگیا۔ رنبر سنے تلوا دیے ایک بی وارسے اُسے گھوڈیسے سے بنیجے الره عکا دہا۔ اس کے ددمائقی ابھی نلوا دیں سونت دہے کھنے کدرمبرا کے کال کیا يركى اوركاؤن كي مختلف كونون سيركوني تبسس مواراس كالمجيها كرديه تفيد ریماً دوکوس فا صله عے کرنے کے بعد رنبر کا گھوٹ اتعانب کرنے والوں ہے کانی دور نکل کیا تھا۔ کوئی آدھ کومن اور سطے کرنے کے لعد اُسے دائیں الد بائیں اُسے وو مجھو ٹی جھوٹی بستیاں دکھائی دیں۔ سامنے ایک وسیع جنگل تھا اور بین جگراس کی آختری امید بھی ۔ وہ ایک بستی کے قریب سے گردوم اتفاکہ ا جانک آ کھ سواروں کی ایک ٹولی نمود ارہر کی ۔ رئبر نے گیڈ نڈی جھوڈ کر ایک طرب بکلتے کی کوئٹسٹ کی نیکن اتھوں نے جلدی سے اس کاداستدوک لیا۔اب دنبیر کے يا كھا ميدان ميں ان سے بچھا جھرانامشكل تفاريخا نجروه دوباره كاور كى طرف مرااددایک مکھنے باغ بیں سے ہوتا ہواجنگل میں داخل جو کیا سواروں کی نئی ول العمی نکس اس کے بیجھے تھی اور دائیں اور بائیں طرف سے اس کھیرے ہیں لینے کی كرسس كرربى كتى يعكل كاده حصة جهال كيف درخت اور جھاڑياں رمبركوا بني بناه میں بے سکتی تھیں، ابھی کچھ دور تھا۔ دوسوا در نبیر کے دائیں ما تھ سے جب کڑ

لگستے ہوئے اس سے آگے سکل کئے اور الحوں نے اچانک مرکر اس برحملہ

کر دیا ۔ زمبینے ایک سوار کو مارگرایا اور دومرا خو فرزدہ ہوکر ایک طرف ہمٹ گیا ۔ اتن دیر میں باتی ساست سوارا س کے گرد گھراڈال کر ایک دوسرے کو میل کرنے کی تلفین کر دہے متھے۔

ایک سوار نے کما سراتم کے کرمہیں جا سکتے ۔ نلوار کھینک دو " ستم میں سے بست کم ایسے ہوں کے جو کھے توار کھنگا ہوا دیکھیں گے" ر كنة الوية رنبرنه كهوار مكواير لكاني إورايك طرف عمله كردياراس كى زد ين أف والاسواد اينا كهورا به كاكر ايك طرف مدك كيا اور دمبر ويدكر أك كل كيا موادايك دومرك كوكالبال دينع بوت بعراس كاتعاقب كرف كل . ایک سرادنے رنبرے نریب بہنج کر بہلوسے نیزہ مادنے کی کوسٹسٹ کی البیکن ساشنے کسی جھاڈی کی اورٹ سے ایک سنساتا ہوا تیرا یا ادر مواد کے سیلنے میں سوست ہوگیا۔ اس کے لعد سکے بعد دیگر سے چند اور تیرائٹے اور نین اور سوار گھائن ہوسکتے'۔ باتی سواروں سنے اسپنے گھوڑوں کی باگیں موڑیس ادر بھینے جلاتے جنگل سے باہر کل گئے۔ آئی دیر ہیں سے کرش کاباتی لشکر منگل کے قریب بہنچ چکا تھا اور بیادے لال اس لش*کر کے سالا د*کی حیثیت سے پیرخبرے رہا تھا کہ دسمن تہنا نہیں۔ اس میکل کے ہرورخسن کے بیچھے اس کے نیرا دار تھے ہوئے

۔ دنبر اپنا گھوڈاردک کر حررت واستعجاب کے عالم میں اِدھراُدھر دہکیھ رہا تفاکدایک نوجوان کمان ہاتھ میں ملے ایک مجھاڑی سے نمودار ہو اادر مسکراتا ہوا نمبر کی طرف بڑھا۔

م تمادے پیمچے اور کتنے آدمی ہیں ب<sup>یں</sup> نوعوان نے سوال کیا۔ م کوئی تیں چالیس کے فریب ہوں گئے <sup>یا</sup> دنبر نے بواب دیا۔

رمرا خیال ہے کہ باقی آدمی جنگل میں داخل ہونے سے پیلے کافی دیر سوچیں کے بم مہرے پیلے کافی دیر سوچیں کے بم مہرے پیلے آئو کیا کہ کہ کر اجنبی ایک طرت چل دیا اور زمیر کوئی سوال لوچھے ایراس سے پیلے ہو گیا۔ مقال بارس سے پیلے ہو گیا۔ مقال بندی کھوڈا درخت کے ساتھ مبارعا ہوا تھا! بہندی کے گوڈا کھولااور اس برسواد ہو گیا۔

کوئی آدھ کوس فاصلہ طے کرنے کے لبنداجنبی نے گھوڑے کی رفیار کم کر دی اور مرکز رنبر کی طرف دیکھنے ہوئے کہا "متھا را گھوڑ ابست تھکا ہوا معلوم ہونا ہے۔ اب اے اظمینان سے چلنے دو ؟

كونى منزل شين يجس كى تمام دلجيعيان عرف ذنده دسين تك محدود جير ومرف موت کا نوف میرادائمی دنین سے اور اپنی زندگی کے اُداس مغموم اور منتم محسف والے داستوں پر مجھے کوئی ساتھی نہیں ملے گا جنگل ہیں اسعنے وسمنوں سے پیچھیا بهوان كالعدوب آب مبرس بتحصيل ديا تو مرآن مين يرفسوس كرد با مقاكراتب كسى حكراييانك البالكور اردك كركهبي كيكرمين فلان سمريا فلان بستی کی طرف بمادیا ہوں۔ آب کا چر ہمغوم ہوسف کے با دیجود بھی اس بات کی گواہی دسے دہاہتے کہ آپ کی دنیا میری دنیا سے مختلف سے ۔ آپ کسی بڑے ادی کے بیلے ہیں کسی عالی شان محل میں آپ کا اسطار ہورہا ہوگا۔ استفاری ایک معمولی آدی کے دستمن نہیں ہوتے۔ آپ کے وشمنوں کی طرح آب کے دوست بھی بست ہوں گے بہرحال میں آب کی عارضی رفاقت میں بھی ایک لذت محسوس کر رہا تھا۔ یہی وج تھی کہ میں سف دارستے میں آپ سستے یہ نہیں یو جیا کہ آب کہاں جارس بي بي چامنا مقاكرات كيد دبر ادرمبرك ما مقبطة ري ادراب آب ك أب بيستى سُنف ك الديس بركهذا جامِتا بول كريس آب كى رمهما في كيف کے فابل نہیں بمکن اگر آب کو ایک سائقی کی خردرت ہے تو میں آپ کے ساتھ

دنبرسنے کہا بدیں اس ملاقات کو تحف ایک ما دیہ نہیں سمجھنا۔ شاید قددت سفاینے کسی نامعنوم مقصدی تکمیل کے لیے ہمیں مختلف سمتوں سے دھکیل کر ایک جگراکھا کر دیا ہے اور شاید ہمارے لیے اپنی اپنی منزل اور داست متعبین کرنے کے لیے کچے عرصہ ایک دوسرے کی دفاقت طرود می ہو کیا ہیں یہ معلوم کر سکا ہوں کہ آپ کون ہیں ؟ کہاں سے آئے ہیں اور وہ واقعات کیا ہی جھول نے آپ کو میراسا تھی شادیا ہے ؟"

### تياسائي

دوہ برکے وقت رئیراود اس کا ساتھی جنگل عبود کرنے کے بعد ایک مجھوائی می ندی کے کنارے بیٹھے آگیں میں باتیں کر دہیے ہتھے ۔ ان کے گھوڑے ہوتھکارڈ اور کھوک سے نڈھال ہو چکے سلتے ۔ ندی کے آئس پاس اُگی ہوئی گھاس چرکہے گئے دنبر کی مرکز شدت سینے کے بعد اجنبی نے اس سے سوال کیا یہ اب آپ کہا ا حانا حاسنتے ہیں ہیں۔

د نریسے بواب دیا سمبری منزل کوئی نہیں۔ اس وقت زندہ دہنے کی تواہر میں منزل کوئی نہیں۔ اس وقت زندہ دہنے کی تواہر میں میں دور سے جاناچا ہتی ہے۔ آپ حیران ہوں کے کہ آپ کو دیکھنے کے لبدار مکس میں سنے بہرس پینے کی فرودت محسوس نہیں کی کہ میں کہاں جا دہا ہوں اود اس وفت بھی اگر آپ مجھ سے بہرسوال نہ فی بھی آو میر سے دل میں یہ خبال نہ آتا۔ بلا یہ محسوس کر دہا تھا کہ قددت نے میرا ہا تھ آپ کے باتھ میں دے دیا ہے ادر مجھ بغیر آپ کے بی تھے جانا چا ہیں ۔

اجنبی نے مؤدسے دنبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ پرعجبب بات ہے۔ پہل کتی دافل سے پرمحکومسی کردیا تقاکہ دنیا ہیں ہیں ایکسہ البسا انسان ہوں حبس کا

# اجینی نے دنبرکے سوالات کے تواب بیں اپنی سرگزشت منادی م

یہ اجنبی دام نا بھر تھنا ،حب لے اپنے باپ کے قبل میر یفقے سے مغلوب ہوکر ایک بریمن بر با نقر انظانے کی جران کی تقی، ہے سومنات کا بجادی ہونے كى سيتيت سے برسے راسے وا جب التعظیم خيال كرك عفد اينے گاؤں سے قراد ہوسنے کے بعددام ناعقہ کوجلدہی اس بات کا اصاب ہوگیا کمسومنات كه بجادبون كاعتاب مول بين والدانسان كربله داوا وس كى مقدسس سرزمین میں کوئی جگرہنیں سومنات کی عظمت کا نوف لوگوں کے دلوں میں بسط بھی کم منر تھا لیکن محمود غرندی کے ہا تھوں کئی مندروں کی تسخیر کے لعد ملک سے طول وعرص میں بر مات مشہور ہو حکی تھی کہ ان مندروں کی مکست کی وج برہے کہ سوما كادلوناباتى تمام ديونادك ادران كه بجادبون سعنادا فل جوجكا ب ادراك توس كيم لغيرم ندوستان كي بريمن مرداداود داج عمو دغز فري كوسكست نهي وي سكتة. گوالیادسکے عوام سکے میے بہخرانهائی پرایشان کن تھی کہ ایک سنگ ل سپاہی ن موسات کے ایک بجاری کوطاک کردیا ہے۔ کو الباد کارام بھی اس وا قدے کم پرابٹان مذکفا۔ اُس نے پرخبر سفتے ہی مومنات کے برائے بروم سے متاب مع نجعف كحبيد اس كى خدمات بين مبيش قبمت تحالف بهيج ديد كق ادد بمساء راجادك كى طامعت إدرابيي دعاياك عم وعصم كم بيتن نظريه إعلان كرديا تقاكه سومیات کے بچاری کے قائل کو ذندہ بگھٹنے یا گرفیاً دکرنے والے کوہمٹ بڑا العام دباجائے گا۔

دام نائغ کوا ملے دن کے بعد استے گا وک مے کمی کوس دور ایک جھیو کی سی

بستی ہیں پہنچ کریہ معلوم ہواکہ مومنات کے بجادی کی موت کی خرطک کے طواق مون ہیں پہنچ کریہ معلوم ہواکہ مومنات کے بجادی کی موت کی خرطک کے طواق مون ہیں بھیبل چی ہے ۔ اب اُسے فرڈ اگوالمیاد کی مرحد موبود کرسنے کی فکر ہو گئی ۔ شہروں اود نبتیوں کے قریب جانے ہوئے اُسے ہمیشہ اس بات کا خطرہ دہتا کہ اس کا کوئی نہ کوئی جان بہجان والا اچا نک اُس کی طرف دیکھنے ہی چلا اُسطے گا " یہ رام نا کھے میں جانا ہوں ، اسے بکرط لو "

ایک شام وہ سرحد کے قریب دات گذاد نے کی نیت سے ایک گاؤں ہن اخل ہوا ۔ گاؤں کے دحرم شالہ ہیں بچند ادر مسافر بھی تھرسے ہوئے نے ۔ ایک نوجوان نے ہورام نا تھ کے ساتھ نوج میں رہ بچکا تھا اسے در دا ذسے ہر دیکھتے ہی ہیچان لبا۔ " آئے بہاں کیسے آئے '' فوجوان نے جران ہوکر کہا ۔

دام نا کھ نے اپنی برتواسی پر قابو بانے کی کوشش کرتے ہوستے جواب دبا۔
ملا ہیں متھ اجارہا ہوں۔ دہاں ہیں نے ہمنومان جی کے مندر میں منت مانی کھی ."
لوبوان نے کہا میر پرتجب الفاق ہیں ۔ میں بھی دہیں جارہا ہوں ۔ وہاں میرے
چندر شنہ وار ہیں ۔ مسلما لؤن کے جملے کے لیواُن کے متعلق کوئی خبر ہمیں آئی۔ آپ
کا گاؤں سومنات کی جاگیر ہیں ہے نا؟"

" ال المرام نا تقدف قدرس برسنان بوكر جواب دبار

\* توآپ نے پخرسی ہوگی کہ اس علانے میں کسی نے سومنات سے ایک پُجاری کوتن کر دیا ہے۔"

دام نا تھنے اور زیادہ پرلیٹان ہوکر جواب دیا جہ ہیں نے داستے ہیں یہ خبرتی تھی۔" نوجوان نے مسکرانے ہوئے کہایہ کسی نے آئپ پر ٹرنک نہیں کیا ۔ ہیں تواہک گاؤں میں پھینس گیا تھا۔"

ويس تعادام فلب نهيس محما"

نوبوان سنے غورسے رام ناکھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سہال آپ کو دیکھ کردہ زیادہ شک کرسنے۔ آپ کامینہ بھی زیادہ کشا دہ سے اور قدیمی مجھرسے زرا کمیا ہے اور ۔۔۔ ...

"اودمیرانام بھی فاتل کے نام سے طمآ ہے'؛ رام نا تھنے یہ کہ کر گھوڑے کو ایٹر لگادی۔

بردات وام نا کانسنے جنگل ہیں گراری۔ا کے دن اس نے دربائے جما عبور کیا اور قورج کی سرحر میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا خطرہ نسبتاً کم ہوچکا کھا۔
لیکن اسے اطمینان نصیب نہ ہوسکا ردات سکے وقت وہ کسالوں یا چروا ہوں کی کسی چھوٹی سی سبتی ہیں تظہر جاتا اور دن بھروبرا نوں اور جنگلوں ہیں تعشک آدہا۔
ان نفخ آیا م ہیں صرف روی و تی ہی اس کا آخری سہادا تھی ۔ نہائی میں وہ اکسنے سوچا کرتا تھا۔ کروندگی کی ناہموار اور وشوار گراد الم ہوں سے گزرسنے کے بعد کیا وہ کہی دن اس کے مار کا آخری سے گا۔ میر دست سومنات کے مندر کا وقرح کرنا

خطرے سے خالی نہیں لیکن شاید کھے عرصہ کے بعد لوگ پھناری کے فسل کا واقعہ کھول ماتیں ادروہ وبان جاسکے -

ہمالبرکے دامن کی کسی دورانیا دہ دباست میں بناہ بلنے کی بسندسے رام ناتھ نے شمال سٹرق کائٹ کیا۔ ایک سرنبراسے ایک حنگل کے قریب رات ہوگئ اور اس نے ایک چروا ہے کی حمور پڑی میں بناہ لی۔ اگلی صبح وہ جنگل کے ساتھ ساتھ ر شرق کا دُرخ کر دہا تھا کہ اسے چیند مواد ایک ادر سوار کا تعا فب کرنے ہوئے دکھا<sup>ئی</sup> دیے۔وہ جلدی سے حنگل میں داخل ہو کر ایک در نصت کے بیچھے کھرا ہو گیا ہوب موادفریب ایک آدده جلدی سے گھوڑ۔ بے سے انرا ادر اسے کھ دور درختوں میں بالمرهد دما محيروه والين اكر مونكل كے كنارے ايك جھارى كى اور ميں مبير كيا -بدونبری نوست قسمتی محتی که وه سنگل میں داخل ہوتے ہی اس طرف آل کا جا دام نا تفريخ با وا مقا اورجب اس يراشري حمد موف والاعقا تواس ك وسمن وام ناتھ کے تبروں کی دو میں آسچکے تھے۔ ابتدا میں دام ماتھ ان لوگوں کی لوائی میں مرا طلمت كى مجائة مرف جعب كربه تما شا د مجها عام تا عقاليكن حب يد لط الى امها لى مرطے پر اپنے گئی آ۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میری ما طلت ایک بهادر وحوان کی جان بچامسکتی ہے ۔ بینا نچراس نے نمائج سے بے پدوا ہوکہ ہوڈا تبرطلنے تتروح كر دسيلے۔

دام نا تھ کی سرگرزشت سینے کے بعد دنہر نے کہا " تو آپ نے صرف اس یلے میری مدد کی سیسے کہ بیں اکیلا تھا اور میرسے دشمن دیادہ کھے "

مهاں إلبكن اس سيے ذيا وہ مجھے آپ كى ہمت اور جراُت نے متاثر كباتھا الراہ برشمن كے كونے پر ستھيار ہوئيك ديستے تو بين شايد آپ كى مدوكر نے ك برائكن جب آپ نے انتہائى مالومى كى حالت بحاث ابنى جان بجانے كى فكركر تاليكن جب آپ نے انتہائى مالومى كى حالت

میں بھی موصلہ نہ بارا اور زندگی اور موت سے بے بردا ہوکر اپنے شمنوں پر اول فر بڑے تو میں نے محسوس کیا کہ آب کی مدد مذکر زاامتمائی برولی سے "

" آب نے ایک ایسے آدی کی جان بچائی ہے ہوکھی کمی کا حسان نہیں ہولاً آرج سے آب میرسے بھائی ہیں " یہ کہتے ہوئے دمیر نے اپنا ہا تھ دام ناتھ کی طرن بڑھا دیا اور دام ناتھ نے اس کا ہاتھ اپنے دولوں یا تھوں ہیں لیتے ہوئے کہا۔ "آپ کا چھوٹا بھائی "

تنوج کی شما کی مرحد عبود کرسف کے بعدد مبرادر دام نا تھ چندون إدھراُدھ بھشکنے دہرے ۔ دیماتی لوگ مبرونی تملوں سے باعث اسے وطن کے مرکد وہ آدی اُن اُو بھگت کے عادی ہوچکے تھے ۔ اس لیے داسنے کی ہرلستی کے مرکد وہ آدی اُن کا خیرمقدم کرتے تھے ۔ دام نا تھ نے فرج کی ملازمت کے آبوری چند دہنوں گن واا سے مولے اور چاندی کے چند مسکے بچاد کھے اور پہچو ٹی سی دقم ابھی تک اس کے یاس تھی۔ دنیر سکن الا کے ذیودات کی تھیلی کھوٹیٹھنے کے لیدنی دست تھا۔

("

رنبرمونے ماکتے ادرا بھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی ہن کے خیال میں کھویا دہتا تفا۔ ایک روز وہ ایک چھوٹی می نبتی کے چود حری کے ممان منے ۔ دات کے وقت کھانا کھانے کے بعد جب وہ ایک تمک کمرے میں چاد ہا تیوں پرلیٹ گئے کورام نا کھتے موال کیا "اب ہم خطرے کی حدود سے ست دور آ جھکے ہیں ۔ صبح آپ کاکی ادادہ ہے ؟"

ر مبرسله کھردیر فاموس رہے کے بعد اچانک اُکٹر کر بیٹھنے ہوئے ہواب ویا مرام ناکھ اِ حالات سلے ہم دولوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا ہے۔ تم عس

ئ ولائل مي موده بهان مصر مبنكر ون دور مومنات كي سند مي مهارا منطالكمه رى بوگىليكن جسب نكس ايك پيادى كى موت كاقفتر بإنا نهين بوجاتا ،تم ويان نیں جاسکتے ادر اس طرح مد جانے کتنی قرت گزرجائے لیکن تھیں مالوس نہیں جونا چاہیے . میں نے نبیبر کر لیا ہے کہ تھاری جگہ خود سومنات جاوی گااود اگر درپ دتی کو میں وہاں سے لانے میں کامیاب مذیعی ہوسکا تو بھی اتنا ضرور معسلوم ہو جائے گاکمنتقبل میں تھاری کا مبابی اور ناکا می کے امکا نات کیا ہی نیکن مبرے مالات اس کے برعکس ہیں. میرے جادوں طرف نادیکی ہی نادیکی ہے۔ بین ایک اليى منزل كادابى بور س كاداسندمتعين بنسي - كاس مصصرف انتامعلوم بدرا کرسکنلاکماں ہے۔ ۱جمی میں برموج رہا تھاکہ وہ ہے کرش کے توت نے فنوج کی مدودسے ماہر مکل کئی ہو گئی اور دہ کسی مذکسی طربیلفے سے گا ڈن کے حالات عرد رمعنوم كمه تى رسيت كى - اكريس ايين كا دُن اور ايسة محل برفيضه كرسكون تواس كايم لكانا مرس بيد شكل مه بهوكا - اكر ده ننده سع الديجه نفين سع كه ده تودي بهال بنیج جائے گی-اس مفعد کے بیے ہے کرش اوراس کے علیف سرداروں کو تعلوب کرنا طرودی سے لیکن مبرے برادادے ایک دلوانے کے تواب سے رباده تفیقت نهیں رکھتے قوج کا نیاحکمران ہے کرش کی نیٹ برہے۔اس صورت میں ہے کرش کو دہی طافت معلوب کرسکتی ہے ہوتنوج کی سی تحکومت کا تخت الط مكتى مو - اس مين تم مصرايك حاص بات كهذا جام تها مون يوميرى دوح كى أواز الدمیرے دل کی پکارے سایرتم اُسے منے کے بعد محسوس کروکہ تم نے مجھے اپنا دوست اور بها فی محصے میں غلطی کی سے مبری آخری امپر کھو دغر اوی سے " ونبيريهان تك كمركم فالوش وكيا - إس كانيال تفاكدام نائقر إيانك أكثر كراس كأكل دبائي كوكشسش كري كاليكن حب وه اطمينان سے بشاد ہاتو رنبير

نے کما برکئی دن سعیمبرادل گواہی دے رہاہے کہ وہ خرود آئے گا۔ تددت نے اُسے يوكام مونيات ده إوا يوكرده عي كاكالنجرك واجهف يومالات برواكرديدين ان کے متعلق بیں یہ بھیں مے بنیں کہ سکتا کہ مبری فریادائسے متا ٹر کر سکے گی لیکن اس کی وج میں عدانوا صرحیے لوگ موجو دہیں۔ مجھے امبدہے کہ دہ حرور مدد کریں گے۔ تم بيكو كي كم مين اينے وطن كے ساتھ غدارى كرريا ہوں كيكن مبرا ضميرطمن ہے. وطن کی خدمت اس سے دیا دہ اور کہا ہوسکتی ہے کراسے ہے کرش تھیے درندوں معے پاک کیا جائے ۔ نم مجھے سماج کا دہمن کھو سکے لیکن میری کیا ہوں میں معاج کا طلسم الدف جكام بروانسالوں كو بھروں اور محدولوں كے كردموں ميں تقيم كرنا ہے۔ رام نا به ا مین محود غزلوی کی راه در میصنه جارها بون -اگرمبری به آرزو پوری به وتی تو مجھے لفیں سے کرسکندلاکو تلاش کرنے میں دیرہیں گئے گی اور اس کے بعد میں تھا اسے لیے سومنات جائے کا وعدہ پواکرسکوں گا۔اگرشکنتلا کے بارسے ہیں الوسی ہوئی تو بھی بين مومنات فرورماؤن گاليكن اس وقت من تهين ايناسا ته ديي برميورزين كرون

دام نا مذنے اکھ کریٹھے ہوئے کہا "کاش اِ تھیں معلوم ہو ماکہ تھاری ذبان
سے میرے دل کی آ واز نکل رہی ہے ۔ محود صرف تھادا ہی نہیں ، میرا بھی آخری سہادا
ہے ۔ ہیں فور اسومنات کا درخ کرنے سے اس لیے نہیں گھراتا کہ مجھے موست کا خوف
ہے ۔ مہرے نزدیک اپنی جان کی کوئی قبمت نہیں دہی اور پھر یہ بھی صرودی نہیں کہ
سومنات کے جن پجادیوں نے مجھے مون ایک نانیہ کے لیے دکھا ہے دہ مجھے موبادہ
دیکھتے ہی پہچان لیں ۔ میری جھیک کی وجداد رہے ۔ ہیں یہ سونیا ہوں کہ دوب وتی اُن اور کھوں میں سے نہیں تو اپنی خوشی سے مو منات کے مند رمیں دافل ہوتی ہیں اور این مرضی سے دالیں آ جاتی ہیں۔ اُسے اس کی بیدائش سے پہلے سومنات کی مجینے ہے۔
اپنی مرضی سے دالیں آ جاتی ہیں۔ اُسے اس کی بیدائش سے پہلے سومنات کی مجینے ہے۔

کہا جا جا اور بروہت کی مرضی کے بغیراگر ہندوستان کے تمام دا بھے گئے۔ کہا جا جا کا کہا ہے۔ کا مراب و تی کے ایک کو مشمن کریں تو بھی کا میاب بنیں ہوسکتے۔ میرسے اور دوب و تی کے دریان پروہت کی مرضی اور مندر کی نا قابل تسخیر داواریں حاکل ہیں کیمی میں بیرسو چا کرنا تھا کہ ایک ون میں دام کا میرسالار بنوں گا اور پروہت کے سامنے سونے اور ہوا ہرات کا انباد لگا کر بیکوں گا کہ میں دوپ و تی کی آن اور کی قیمت اوا کہ نے آپاہوں میکن اب میری اُتحری آئم ید ہی ہیں ہیں کہ فلارت کی آئر دار کی قیمت اور اکر سے میری داہ کی مشکلات وور کر و نے گی جس دن آپ واسد اور کا تصد سادہ ہے گئے ہیں میری داہ کی مشکلات وور کر و نے گی جس دن آپ واسد اور کا تصد سادہ ہے گئے ہیں میری داہ کی میری داہ کی میری کے اور کر دان تھی وہ میری کے اور کر تا ہے کسی دن سومات کی طرف اس کے گھوڑے کی باگ

## رس کے کالیے

تندن کی سک سے بعددام ترلوجی بال نے اپنی دمی سی قرع کے ساتھ کوہ توالک بیں ڈیرے ڈال دیے لیکن سلطان محود کی فوج کی تبر مینتے ہی وہ قورہ کے میں حکمران اور کالبح اورگو ابیاد کے جہاراہجوں کے سب تھ متحدہ محاذ بنانے کی بہت سے بینوب کی طرت بھاگ نکلا سلطان محمود ایک حبرت انگیز دفیاد سے اس کا تعاقب کرنا ہوا دریائے رہت کے کنارے جا بہنچا کیکن اس سے قب ل ترلوجی بال کی فوج دریا عور کر جی تھی۔

کوہ شوالک سے دربائے رمیت کے طویل سفر میں داستے کے کئی سردادادا چھوسٹے چھوسٹے دابیجے نرلوجی بال ک فوج کے ساتھ شامل ہو بیگا سنقے ۔ تاہم دہ ابی قوست کے بل اوستے برکمی سمیدان میں محمود کا سمت بدکر نے کے لیے تباریز تھا۔ اب اس کی فرج ادر دشمن سکے درمیان دریا حائل ہو پچا تھا اور اس میں بات کا اطمیدنان تھا کہ وہ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر محمود کو کئی دن نک دریا عبور کرنے

ا منوج کے سیے حکمران کا نام بھی مداوجن پال مقا۔

سدوک سکتا ہے۔ اس نے دریا کے کنارے محقوقی و ود بہٹ کر پڑا کو ال دیا اور بوب بیں اپنے علیمت داجا وں کو بہ بہام بیجے ویا کہ دشمن کے ساتھ فیصلہ کن محرکہ کے لیے یہ معت م بھا بہت موزوں ہے ، اگر دشمن دریا عبود کرنے کی جراًت کرے فراس کے ساتھ کنارے کے ساتھ ساتھ نیرا ندازوں اور جبکی یا تھیوں کی نا قابل نے دیوادی کو کی جاسکتی بہن اور اگر وہ بھرت ہار کہ دولے جائے تو بھی بھادی بی نتے ہوگی۔ اس کی بہت بائی ہمادے ملک کے لوگوں میں ایک بہاموم بدار کردے گی ترلوجی بال کے اطمعنان کی ایک وجریہ بھی تھی کہ سلطان محمود کے جز رفاد دستوں کے سواباتی فرج الجمی کئی منزلیں بیچھے تھی اور اس کا بہنچال تھا کہ سلطان دریا عبود کرنے نے سے بہتے ان کا انتظاد عزود کررے گا۔ ترلوجی بال کے ہمراہ بہس ہزاد دریا عبود کرنے نے سے بہتے ان کا انتظاد عزود کررے گا۔ ترلوجی بال کے ہمراہ بہس ہزاد دریا عبود کرنے نے سے دوکے گئی دن سریا بی اور قریباتین مورا بھی تھے۔ ان کے ساتھ وہ سلطان کی فردی فردج کو گئی دن موریا عمود کے گئی دن دریا عبود کر کے نہ دریا عبود کر کے نہ دریا عبود کر کے نہ دریا عبود کر کے دریا عبود کر کے نہ دریا عبود کر کے دریا عبود کر کے ساتھ وہ سلطان کی فردی فردج کو گئی دن دریا عبود کر کے دریا عبود کر کر کے دیا تھ دہ سلطان کی فردی فردج کو گئی دن دریا عبود کر کر نے سے دوکے کئی دن دریا عبود کر کر نے سے دوکے کہا تھا۔

سلطان فحودایک سفید گھوڑے پر موار دریائے رہت کے کنارسے ایک بیالی ہو ٹی پر کھڑاایٹ گر دوبیش کا جائزہ لیے رہا تھا۔ ٹیلے سے بنچے اکس سے بہای صفیں درست کر رہیں کا جائزہ لیے راور بہای ٹیلے کی چو ٹی سے لے کر بہای صفیں درست کر رہیں ہے گئے ۔ جندا فراور بہای ٹیلے کی چو ٹی سے لے کر بیج کسے کسے سلطان اور فوج کے خلفت دسنوں کے در میان بہام رسائی کا کام دے سے تھے مسلطان اور فوج کے خلفت دسنوں کے در میان بہام رسائی کا کام در سے تھے امیان اور آن کی آئی ہوئی ہونے والے السروں ہیں سے کسی کو کوئی تھم دینا الدائن کی آئی ہیں یہ محکم میمند، مبیرہ یا عقب کے دسنوں تک جا بہنچتا۔ بھر اجانک کی مفول کی ترتیب بدل جاتی ۔ آئی ہرار جاں باز دریا کی طوفانی موجوں سے کھیلئے کے لیے امیر شکر کے اشاد سے کے منظر ہے۔

ترلومی بال کی فوج کے سوار کبھی کمبی اپنے بڑاؤسے نکل کر درباکے دوسرے

کمنا دسے نو داد ہوتے اور مسلطان کے سب باہیوں کو للکاد نے اور ہا مقول کے اٹا ہو اسے الفیل در باعبود کرنے وہنے کے بعد مختل ہیں دولوش ہوجاتے وہنے کے دور مختل ہیں دولوش ہوجاتے وہنے مسلطان کے ہوئوں پر ایک خیصت سی مسکل ہے اپنے جانبا ذول کو شتم کی بشادت دے دہی ہی ۔ اس کے جبرے پر سکون تھا۔ ایک دریا کا سکون ، ہو تفوی ہوئی بہاڈی ندلوں اور آبستا دوں کو اپنے آئوسٹ میں لیتا ہوا گردا اور بہاڈیوں کی بہندلوں اور بہاڈیوں اور بہاڈیوں کی بندلوں اور بہاڈیوں کو بندلوں اور بہاڈیوں کی بندلوں اور بہاڈیوں کی بندلوں اور بہاڈیوں کی مست کا صحرا دُس کی دستوں کے سامنے ایک انسان کے ماقابل تنجیر مرم وہمت کا مظاہرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر میں اسے مات کا جہرہ سمندد کی اس چنان کا فی مطاہرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر میں ابھی تکس مظاہرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر میں ابھی تکس مظاہرہ کر جکا تھا۔ بہاس سال کی عمر میں ابھی تکس مظاہرہ کر تیزی اور شیر کا جبروت تھا۔

تروین پال کوبیمعکوم مذکھاکریس فوج کووہ درباسے بار روکنا چا ہتاہے اس کا ہرسے ہای آنے والی دات دربائے دوسرے کنا دسے گزادنے کا عزم سمر چکا ہے "

سلطان نے ایسے ایک افسر کی طرف متوجہ کوکد کہا اوس طہری تماذ دریائے پاراد اکدیں گے "اور آئ کی آن میں یہ الفاظ فوج کے ہر افسراد دہر میا ہی کے کا اور کا کہا ہے ۔ کا اور کا کہا ہے کہا

(Y)

دسمن پر جیلے سے بلے سلطان کے حکم کا انتظاد کرنے کی بجائے ترکم الفل سکے ایک دستے کے آکٹ سرفروش ہو اسے بھرسے ہوئے مشکیزوں کے مہالے تیرتے ہوئے منجدھار ہیں بہنچ مجے ستھے۔ وشمن کا ایک دستہ جو دومرے کنا دے

کادی بھال پر تنعین تھا۔ ان پر تیر برساد ہاتھا پسلطان جس قدر بہادری کا قدر دان خااس نے خااسی قدر کم عدولی کے معاطے میں سخت، گیر تھا لیکن اس مو تعربیر اسس سنے خااسی قدر کام عدولی کے معاطے میں سخت، گیر تھا لیکن اس مو تعربیر اسس سنے بر منو تع ضبط سے کام این اور اپنے گرد ہے ہوئے والے اضروں کی طرف دیکھ کو بازواد میں کہا یہ کہ اس کی آئی میں فوج کے لیفن سیاہی شکیزوں میں تھا در باقی گھوڑں سمیت دریا ہیں کو د پڑے ساملان نے تحدیمی شیلے سے نے اثر کہ دریا میں ڈال دیا۔

آ کھ سرفروش جھوں نے مشکیزوں کے مہادسے ددیا عبود کرنے ہیں سبفت
کی فی، دشمن کی تیروں کی زدیں آ بچے سخے ۔ اچا نک دو سرپرٹ سوار جو بطا ہر مبادد
فرق کے سپاہی علوم جو تے تھے ۔ ایک جھوٹے سے شیلے کے دیجھے سے نو دار ہوئے
اددا کفول نے دریا عبور کرنے والے ترکم نول کی طرف توج دینے کی بجلئے
براغازوں کے مودج برحملہ کر دیا اور پانچ آدمی موت کے گھاٹ ا تادیے باتی
تراغازا نہائی سراسیم کی مالت میں بھاگ نکلے بہندوں سوادوں سے بینداور
دستے ہو در بااور بڑاو کے در مبان پھیلے ہوئے سے ۔ آگے بڑھے لیکن دیا عبود
کرنے والے مت کر کی جراًت دہمت سے مرقوب ہوکہ وہ مقابلہ کے لنبرت کے
مدلے کے انبرائی کے میں میں کھیلے کا میں مرقوب ہوکہ وہ مقابلہ کے لنبرت کے
مدلے کے انبرائی کے میں کھیلے کی میں مرقوب ہوکہ وہ مقابلہ کے لنبرت کے
مدلے کے انبرائی کے میں کے میں مرقوب ہوکہ وہ مقابلہ کے لنبرت کے
مدلے کی کہا گئے۔

الم طرکمان در با مورکرتے ہی اپنے مندی مدد گادوں کے گرد جمع ہوگئے اُن میں سے ایک نے اپنے مرسے کھال کی ٹوبی اناد کر ایک سواد کو بیش کرنے ہوئے کی جملی مندی اور فادسی میں کہا ہے ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہولیکن ہم تھا تے مگرگزادہیں۔ مجھے خدہے کہ ہما درے سابھی تھیں پہچلے میں فلطی ناکریں۔ اُک لیے اپنی بگڑی کی جگور ہوتی ہیں لو"

ایک ترکان نے اس کی تعلید کی اور اپنی ٹوپی اماد کردوسسرے سواد کو

پیش کردی۔

ان موادوں میں سے ایک دنبراوردومرا دام نا کھ تھا۔ ترکمالڈں کی ٹوبیاں پیشنے کے بعد دریا میں سے ایک دنبراوردومرا دام نا کھ تھا۔ ترکمالڈں کی ٹوبیاں پیشنے کے بعد دریام مورکرکہا یو مجھکوان کی قسم ایرانسان نہیں۔ آج کے بعد اگر کوئی محصہ برکھے کہ کشکر سمند کی مطع پر دور محرکسی دوسرے مک پہنچ گیا ہے آ

دریا کے کنادسے گھنے درصوں کے بیچھے گھوڈوں کی ٹابیں، یا تھیوں کی گھالا اور آدمیوں کی چیخ اور کیار پر ظاہر کر دہی تھی کہ تر ٹوجن بال کی سادی فوج اس بیرتونی صورت حال کا سامنا کرنے کے لیے حوکت بیس آج کی ہے لیکن آئی دیر میں مالمالا کی فوج کے کئی دستے دریا عبور کرنے کھے ۔

اجائک۔ تیمری آرڈسے نہی کو تلوار موست کی اور ہاتھی سے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اس کی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے اس کی نیزی تھے کر دنبر نے ایک کھوڑ سے کو ابٹر لگا ئی اور نیزہ بلند کرتے ہوئے ہیں پر محلہ کر دیا۔ اس کا نیزہ ہاتھی کی مونڈ میں اٹک کر رہ گیا۔ ہاتھی نے ایک ول ہا کہ دیا۔ اس کا نیزہ ہاتھی کی مونڈ میں اٹک کر رہ گیا۔ ہاتھی سے ایک مورڈ نے کی کوئٹ نی کہ کی نیز ہوائی مطرف کوڈ ایسے با ہوکہ گریڈا۔ دہر ایک طرف کوٹھا کہ اُس کوئٹ نے کہ ایک اور دوارہ ہاتھی کی ذر میں آگیا۔ دام ما تھے گیا لیکن ایس سے بہلے میں آگیا۔ دام ما تھے نے اور سیا ہی نے اور سیا ہی نے تلواد سے بھر لورواد سے ہاتھی کی سونڈ کا مث دی۔ بھروام ما تھے کہ بعد بھا گئی کی سونڈ کا مث دی۔ بھروام ما تھی کی تو دیا تھی کی آئی دو ہاتی دیا تھی کی تھے۔ تھی کہ بعد بھا گئی کی آئی دو ہاتھی کی امنہ بھیر کھیے تھے۔ ترکیان آگے بڑھرکر باتی دو ہاتھیوں کا منہ بھیر کھیے تھے۔

تراوی یال کی فوج میں قریم الیں سو کا تھی سے ایکن بیشیز اس کے کہ وہ اپنی فوج کو منظم کر کے محد کرتا رسلطان کی فوج ور پامبود کر حکی تھی ، یا تھیوں سے منتشر دستے سادی فوج میں مجھرے ہوئے سے اور وہ دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج میں تاہی نجادہے مقے ۔

سلطان کی فوج نے آن کی آن میں پوری تظیم کے ساتھ وشمن پر جملد کر دہا۔
سلطان کی قیادت میں ترک ادرافغان سوادوں کے چند دسنے آندھی کے تیب نر
جمور نکے کی طرح دہش کی فوج کو درمیان سے جیرتے ہوئے تھیب میں جا پہنچے ،
ال کے ساتھ ہی باتی سواد تراویوں پال کی فوج کے دائیں ادربائیں یا دو پر ٹوٹ
برٹسے سلطان کی فوج کے ہمندی سیا ہمیوں کے دستے ساتھ یا کھیوں کی ایک
قلار کے سامنے آپھے تھے۔ ہر یا کھی کی ہودج میں دودو تیرا فلاز نیٹھے ہوئے تھے
بریا کھی درام نا تھ سلطان کی فوج کے ہمندی وسنوں

میں شائل ہو چکے ستھے۔ یا تھیوں کی فطاد ہوان دستوں کی طرف برطھ دہی تھی۔ استور منظم تھی کہ رائے سے جملہ کرکے آن کا منہ بھیرو بنا ناممکن تھا۔ بہندی مسباہی یا تھیوں پر تیر بررساتے ہوئے آلئے یا در یا کی طرف بہنے لگے ادر ان کے رالا نے انھیں دائیں یا کھ سمٹ کر دریا کا کنارہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ یہ د کھی کرفیل بالوں نے یا تھیوں کا دی محمد کھی اسی طرف بھیر نے کی کوسٹسٹ کی لیکن بہندی دستوں کے سالارنے اچانک ایک چھوٹا را چکر کا شنے کے بعد دائیں یا تھ مڑکر یا تھیوں کے سالارے اچانک ایک چھوٹا را چرکا شنے کے بعد دائیں یا تھ مڑکر یا تھیوں کے سامنا کیے لغیر کھیں تنزینر کر دیا ۔

اس کے بعد مہندی میاہی ہاتھیوں کو تین اطراف سے گیرکہ دریا کی طب دن ہائک طب دن ہائک طب دن ہائک طب دن ہائک سے سے مالاد کی طرف دیکھااور اس کا دل مترب سے اچھلے لگا یہ در عبدالواحد تھا۔ ونہر نے گھوڈ سے کوایڈ لگائی اور عبدالواحد کے قریب جا پہنچااور اس کی درہ ہیں ایکا ہوا نیر کھینچ کر آسے اپنی طرف متوجہ کیا .

تعبدالداعداً سے دیمھ کرمسکرایا اور کہا بر میرسے دوست! میں تھیں دیکھ حکاموں!"

مبدان جنگ کے باقی بھتوں میں بھی تر لوجن بال کی فرج منتشر ہورہی تقی تر لوجن بال زخمی ہونے کے بعد میدان سے بھاگ بکا اورسلطان کے جیند دستوں نے اس کے مستقر پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مالی غیریت کے ہا تقبوں کی تعداد درسوس تر تقی ہ

(m)

بكه ديرلودسلطان كي فوج درياك كنادسي ظهرى نماذيدهدوي لفي ادردنم إدد

ام ناکھ مقور کی دور ایک درخت کے نیجے بیٹھے آگیس میں باتیں کر دہمے تھے ۔ ناذ سے فارخ ہونے کے لیاد سے الواصال کے قریب آ بیٹھا۔ رنبر نے دام ناتھ سے اس کے اس کے تعاب میں محفق این اور ایسنے ماتھی کی کا نادا این اور ایسنے ماتھی کی مرگز ثبت سنا دی۔

عبدالوا مدنے رئیر سے میندا در سوالات لوچھے۔ پھراکس نے ہاتھ سے بالثت بھرد میں صاف کی اور اپینے خبر کی لوک سے چند کیریں کھینچنے کے بعد کمالا برقوع کانقتہ ہے۔ اب آپ بر بنائیں کہ آپ کا گاؤں کس جگہ واقع ہے ؟" دئیر نے ایک جگہ انگی دکھتے ہوئے جواب دیا یہ ترینااس جگہ "

عبدالوا مدنے کہا یہ بیر مقام ہمادے رائے سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اگر مجھے آج نام ملطان عظم کی خدمت میں ما صر ہونے کا موقع طاقو ممکن ہیں کہ سونے سے بیلے آپ کوکوئی اچھی خرمنا سکوں سروست آپ بدا طبینان رکھیں کداگر اب نہیں قدامی جم کے خاتے پر آب کے گاؤں خرود جائیں گئے "

ر شرکے بلے عبد الواصد کے چرے کا خلوص اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ

عدا لوا مدنے وام نامے کی طرف متوج ہوکر موال کیا یہ مکن ہے کہ سلطان معلم آپ کو بھی باریا ہی کا موقع دیں اور گوالیاد کا لنجو اور قنوج کی قوت کے متعلق آپ سے سوالات لوچیں ۔ اگر آپ کسی سوال کا بخواب وینا اپنے ضمیر کے فلاف بھیں لوبلے نرک بخواب مذریں ۔ آپ کو بجور نہیں کیا جائے گائیکن کوئی فلاف بھیں لوبلے نرک بخواب مذریں ۔ آپ کو بجور نہیں کیا جائے گائیکن کوئی فلا جو اب مذریں کیونکہ سلطان کی معلومات آپ کی نسبت بھر حال زیا وہ جوں گی۔ فلا جو اب مذریا ہوں کہ آپ ر نبیر کے دوست ہیں یہ رام نا تھے نے کہا جو رنبیر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی میں دام نا تھے نے کہا جو رنبیر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی میں دام نا تھے نے کہا جو رنبیر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی میں دام نا تھے نے کہا جو رنبیر کے دوست کی حیثیت سے میں بھی آپ کی کشتی میں

سوارہ و جکا ہوں لیکن مجھے ڈریسے کہ کہیں سلطان میری صاحت گوئی پر بہم منہ والے فرض کی جھے اگریس بیکہ دوں کہ مرب کالنج کا دائجہ آب سے ہرمیا ہی کے تقابط میں دی مرب ہا ہی کہ دوں کہ مرب کا انج کا دائجہ کا اخر کا درخ کا درخ کر داجا ہا اسکا سے اور سلطان اگر قنوج کے بعد کا اخر کا درخ کر دنا جا ہا ہے تو اس کا ہرفدم فنے کی بجائے تباہی کی طرف ہوگا تو اس ملاقات کے بعد مجے کندی دیر ذندہ دہ ہے کہ اوادت دی جائے گئی ؟"

عبدالوا حدمسكوا بالاس بادسے بین تھیں پر اینان ہوئے کی خرودت نہیں ۔
بین بہ کہ جیکا ہوں کہ سلطان کی معلومات تھادی معلومات سے زیادہ ہوں گی۔ ایک اور دس کی تسبست سلطان کو پر ایشان نہیں کر رکنی ۔ شہباذ حب پر واڈ کے بید پر کھوں اور مرغا ہوں کی تعداد سے مرفوب نہیں ہوتا۔ معاف سے بین ہندی سیا ہیوں کو حقے رنہیں سمجھتا۔ میں داجھونوں کی بہا دری کا معترف ہوں کی معادی کے مراصول پر حادی ہو لیکن معادی فتح کا دار اس اصول کی برتری بین ہدی ہون دانے کے ہراصول پر حادی ہو لیکن ہم اپنی تلوادوں کی تیزی اور بازور ک کی طاقت کا سرچھم اسلام ہے ہو ہو سک ہمادا مقصد ہمادی ہی تعدل سے اوجھل نہیں ہونا ہمادا ہرقدم فتح کی طرف آوٹے گا ہمادا مقصد ہمادی ہمادی ہمادے دفیق ہمادا میں میں ہونا ہمادا ہرقدم فتح کی طرف آوٹے گا ہمادا مقصد ہمادی ہمادے داستے ہیں کھڑے ہے ہمادا اور کا لنجر سے بھائی ہمادے دفیق ہیں۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ کل تنوی ، گوالباد اور کا لنجر سے رہے ہی ہمادے دفیق نہیں ہوں گے ہی ۔

عبدالوا عدى گفت گرے دودان ہيں فوج کے چندافسراس کے گرد ہم ہو بيج سقے - ایک ترک جزئي جندا فسروں کے ساتھ باتيں کرتا جو ااس طرف المنظل اور عبدالوا کو دکھ کرتبزی سے قدم اٹھا تا جو ااس کی طرف بڑھا ۔ ایک افسر فے عبدالوا عدکو بحر نیل کی طرف متوم کیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا ۔

ترک جرنیل نے کسی تہدید کے بغیر کہ آٹ میں آپ کو دیر سے ظامتی کر دیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دہ دو موار جمعوں نے ہمادے آ تھ موانوں کو دریا عبور کر سنے کے لیعد دشمن کے تیرا مدار دن سے بہایا تھا، ہندی تھے۔ ایک نوسوان نے مجھے بھی ہاتھی کے باد سے دفور سے بہایا تھا، ہندی تھے۔ ایک نوسوان کے برخے بھی ہاتھی کے باد سے دفور سے جانے تھا۔ سے بہایا تھا۔ شاید آپ کوان کا پتر ہو۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا جا ہتا ہوں "اچا تک اس کی نگاہ دنہ پر برٹری اور اس نے کہا۔ شاگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ تم ہی تھے۔"

ترک برنیل نے دنمیر کے بتواب کا انتظاد کیے بغیراس کی طرف ہا تھ بڑھا دیا۔ اددگم ہوشی سے معما فحد کرنے کے بعد دام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا " اجھا تو یہ تھارا ساتھی ہے " بچرعبدالوا حدکی طرف دیکھ کر لولا " مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان لو بوالو<sup>ل</sup> کو ہمادے بہال بنتھے سے بہلے ہی دریا کے پار بھیج چکے ہیں "

عبدالوا عدف بحواب دہاہ یہ مبرے دستوں سے تعلق نہیں دکھتے۔ان میں سے ایک تعلق نہیں دکھتے۔ان میں سے ایک تعلق نہیں دالا دوسرے گوالیادسے آسے ہیں ۔حالات نے ان دولوں کو ہمادارفیق نہا دہا ہے "

" بھرتو مجھے ان کا اور آیا دہ مکر گذار ہونا چاہتے " یہ کہتے ہوئے جرنمی نے رنمیل نے رنمیل اور اپنے فیمبر کی طرف چل دیا۔ رنمیرا ور اپنے فیمبر کی طرف چل دیا۔ میں مقود کی دیر تک آتا ہوں " یہ کہ کرعبدالوا صدتیزی سے فدم الفاتا ہوا جنیل کے ساتھ جا لا ،

### ( (Y)

اگلی قبیح رنمبراور دام ناتھ ، سلطان محمود کے بنیے سے سامنے کھڑے مقے۔ عبدالواحد ران سے وقت انھیں بہتا ہیا تھا کہ سلطان معظم نے قبیح کی نماز کے

بعد فوج کے اعلیٰ عمد بداروں کا اجلاس بلایا ہے اور اس سے فارع ہونے کے بعددہ آپ سے الافات کریں گے۔

رنبرادد دام نائمة دير نك بامر كمراسيد سبع - بالانخرام او كالمبس برخاست ہوئی اور وہ سلطان کے نہیے سے نکل کر اپنی اپنی فیام گاہ کی طرف میل دیے۔ ایک ا فسر ضمے سے نکلتے ہی سیدھا دمیراود دام ناتھ کی طریت بڑھااور اُن کے قریب آ كمه لولا ليسلطان مغظم اليمي تهيين ملا فات شكه بليم بلائيس كم يعبدالوا حدامي تك مع کے اندرہے"

یه دین نرک جرنیل تھا ہوایک دن قبل دنمبرا ور دام نا تھ کی طرف دوستی کا المح مراها يكاتفا رميراس ك سائع باتين كرديا تقاكه عبدالوا عد تم سع بالبركل اوراس نے فریب آگر کہا "آئیے"

وسراود وام ما تدعبولوا مدك يعيد كمريد مين داخل موت سلطان بنيم کے درمیان کھرا تقاادراس کے دائیں ہاتھ ایک کاتب فالین پربیٹی کھولکھ دہا تقائر براودام نا به مندود مم كرمطابق ما مقربا ندهكر آداب بجالات اورسر جھا کر ھوے ہوگئے۔

عبدالوا مدف فادمى دبان مين كهابه عالى جاه إيروميرس اوديروام نا تفي میں ان دولوں کے متعلق آپ کی خدمت میں عوض کر چکا ہوں "

ملطان نے دنبیری طرف اشارہ کرسنے ہوئے پوچھا " توبہ دہ نوجوان ہے بوہماری قیدیس تھا!"

" الى عالى جاه إ" عبدالوا مدفع حواسب ديا" قبد كراف مين يه فادس ذبان سیکھ سیکا ہے "

سلطان في براه واست ونبيرسيد نحا لحب بهوكر كما يو لوموان مي فيمهادي

مر کرشت سنی ہے اور تھاری بین کی تلاش اپنے فرائص میں شامل کر چکا

فنبر في من المان عص عنوب بوكر سلطان كى طرف د مجعا اورد وباده كردن حكات بوئ كما" عالى جاه إسطح بيي أمبدهي"

سلطان فيعبدالواحدى طرف متوجه كاكركها يسعيدالواحداكه تهيس لقين سي كة تم ابني عهم مع فادع بوكربروقت بادب سائعة أطوك تواج بي دوانه بوجادً باتی فرج مجی بہت جلد بنی جائے گی اور میں کسی تاخیر کے بغیر بہاں سے فوج کائی

عبدالواعد في مجواب ديا المعالى جاه! آب مجھے اپنے دائے بين منتظر مائيں

سلطان في دام نا تقدى طرف متوج بهوكر إي جها ير ادديس تهادست يدي كما كرسكة

رام نا تھ کی خاموشی برعبدالواحد نے ترجان کے فرائف اداکرنے ہوتے کہا۔ "عالی جاه ایهال پنجنے سے قبل برنوبوان گوالیادیے داحر کی فوج میں ملادم تھا۔ اس کے باب کوسومنات کے بجادبوں نے فعل کیا تھا اور بدایک بجاری کوموت كے كھا شارنے كے بعداس ملك كے مربندوكوايا وسمن با بيكا ہے! " سومنات " كالففاش كرسلطان زباده دلچېري كيدسا كة دام نا كة كى طروت د طیعے لگا اور اس نے قدر ہے توقف کے لبد سوال کیا یہ تم نے سومنات کامندر

رام نا تقسف جواب دباط نهين عالى جاه إسراكاؤل گوالياد مين سومنات ك مددی جاگیر کا محدّ ہے اور سومنات کے بجارلوں نے میرے بڑا کو نگان اوا مذ

كمسف كے جرم ميں قبل كيا تھا ."

سلطان نے کہا رسی نے سامے کہ باقی دیاں توں کے حکم الوں نے میں ہورتا سے مند دکورٹری ٹری جاگیریں عطاکر رکھی ہیں "

" ہاں عالی جاہ! مومنات ایک مندر نہیں ملکہ ایک سلطنت ہے ہمندد رہان کی سب سے بڑ کا مراب سے کی سب سے بڑ کی سب سے بر کھران سے بخراج وصول کرنا ہے دراجے اور مہاراجے اسس کے قدیوں میں سر کھرکانے ہیں "

"اس كى وج ؟" سلطان في سفروال كيا.

"اس کی وجرسومنات کے بچاد نوں کی طاقت اور دولت ہے اور جمیں طاقت اور دولت کی لیوجا کر ناسکھا یا گیاہیے "

ملطان مسکولیا یومیں نے مناہے سومنات کے بجاری پر کھتے ہیں کہ میری فرحات کی وج هرف برہے کہ دومرے مندر وں کے بنوں اور ان کے بجارلیں سے مومنات کا بہت خفاج و جکاسے ؟"

سهاں عالی جاہ اوہ بر بھی گنے ہیں کہ جب آپ مومنات کی طرف بڑے اوا د سے بڑھیں گے تواک کا ہر قدم فتح کی بجائے تباہی کی طرف ہوگا۔" سیر بر بھی سُن چکاہوں اور یہ میرے لیے ایک دیوت ہے لیکن کیاسوسنا سکے پجادلوں کی توداعما دی کا باعث یہ تہیں کہ وہ مجھے دور دہیں ؟" رام نا تھ نے بچاب دیا ۔" عالی جاہ ا اگر آپ نھانہ تو میں یہ کہوں گا کہ آن کی خود اعتمادی کی وجورت ہیں نہیں ۔ اگر وہ محقی اپنی قوت کے بل اونے پر بھی مومنات کو نافا بل سخیر محمیں تو اسے اُن کی نادانی یا جماقت بہیں مجھنا جاہیے ۔ اُفلی برلینیں ہے کہ مومنات کی مورتی کی مقاطن کے لیے گنگا اور جمنا کے میدانوں سے

بر حبوبی ہندوستان کے آئی کو سنے تک تمام داجے اور سرداد جمع ہوجائیں گئے۔ سرمنات کے دلوٹا کی بدولت فتح کی اُمبدلا کھوں النبا نوں کومندد کی جارولواری سے نبچے جائیں دیسے برآ مادہ کر دے گئے۔"

سلطان سے کہا یہ اور وہ دن تھرکی مور تیوں پر انسان کے اعتباد کا آخری دن ہوگا، پھر مور منات کے کھنڈروں سے وہ انسان تنوداد ہوگی جو ایسے معبود تھیفی کو ہمان سکے گی سومنات کفر کی تاریکیوں کا آخری سکن ہے اور تاریکیوں کے اپنی آئیں سکے کسب کن وہ اپنی تن بین آئکھ کھولنے والے لیفینا اس کی حفاظت کے لیے آئیں سکے سب کن وہ ہماد (داستہ نہیں دوک سکتے رہیں اس دن سکے لیے ذندہ دمنا چاہتا ہوں اور شاید وہ دن دور نہر یہ سلطان بطاہر رام نا تھ سے مخاطب مقالیکن الیامعلوم ہوتا مقاکہ وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہے عبدالواحد نے اس مرصلہ برمتر جم کے فرائفن اداکر نے کی صرورت محسوس منہ کے۔

"سومنات بنون كاأخرى مسكن سومنات تارمكيون كى أما يجكاه "

سلطان نے فدرسے لوقت کے بعد دبی زبان سے بدالفاظ دہرائے اور عبدالوا صدی طرف متوجہ ہواور دمکھوجب عبدالوا صد ا اب تم جا سکتے ہواور دمکھوجب کس بدنوجوان ہادئے مہمان ہیں۔ان کا ہرطرح نیبال دکھا جائے ''

نیمے سے با ہر بکلتے ہی دنمبر نے عبدالواحد سے سوال کیا یہ انہ کول می ہم برجار سے ہیں "

م تخصين سلوم نهين " اس في بواب ديا.

«آپ کامطلب ہے کہ آپ .....؟»

رو بان اس عبدالوامد نے اس کے کندھے برہا تقد کھتے ہوئے کما سے مخصاصت کا دُن جارہ ہے ہیں ہے۔ کا اس کے کندھے برہا

. رسمبري واسي

ادردافل ہونے لگے تواتھوں نے مقابلہ کرنا ہے سوسمجے کر ہم تھیارڈ ال دیے۔
عدالواحد بالی فرج کوباہر نظر نے کا تھم دے کر دنبر، دام ماتھ اور ایسے چندا فسروں
سے ساتھ محل کے امدر داخل ہوا۔ اس نے دہشت ذوہ پر بداروں کوسلی دیتے
ہوئے کہا یہ ہم جارڈ النے کے بعد تم ہمادی بناہ بس آچکے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں
کرتم برکوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ ہم حرف تھا دسے سرداد کو تلاست کرنا چاہتے
ہیں۔ دہ کہاں ہے ؟"

"مرداریان نہیں ہے۔ وہ بہاں سے آٹھ کوس پر ایک دوسرے گاؤں گیا دائے ؟

عبدالوا مد سائے دمبری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ آپ تنی کولیں " دمبر نے ہر مدادسے سوال کیا یہ مکان کے اندر کتنے آدمی ہیں ؟" ساندر سردادگی ہوی اور لڑکی کے علاوہ مرف دو لؤکر انیاں ہیں " سیس امھی آتا ہوں " رنبیر یہ کہ کر دہائشی مکان کی طرف بڑھا ۔ عبدالواحد ۔ سادہ کمان کا تفاور تین اور سیام ہوں کو ہا تف سے اشارہ کیا اور وہ دنبیر کے پیچھے ہولے۔

طنوع افتاب کے ساتھ جرواہے اپنے دلوڈ اورکسان اپنے ہل جھوڈکر والیں اپنے گاؤں کی طرف بھا گے اورا کھوں نے بہ خرسنائی کر منگل کی طرف سے ایک فرج اُری ہے۔ یہ فوڈی دیر بعد دنہ براعبدالواحداور یا بج سوسواروں کے ہمراہ گاؤں ہیں واغل ہوا ۔ ہے کرش کے مہام ہوں نے لیڈنے کی بجائے بھاگنا ہم نویال کیا اور دنہ برائے ایک تطرہ نوں بہائے بغیرائے گاؤں ہر نیف کر لیا۔ گاؤں کے کسانوں اور میر اور جو ایموں ہیں سے بعض نے نو فرزہ ہوکر اپنے گھروں کے دروا دے بدکر لیے اور بعض اوھراد ھر کھاگ نیکے جملہ آور جند آور ہوں کو گھرکر دنہ ہے یاس لے اور بعض اوھراد ھر کھاگ نے جملہ آور جند آور ہوں کو گھرکر دنہ ہے یاس لیے آئے ۔ ان ہیں سے بعض نے دئم ہو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ دنہ برنے انھیں تنہی دیتے ہوئے کہا یہ تھیں کو ٹی خطرہ نہیں میرامقعد تھیں ہے کرش کے مطالم سے نجات ہوں کہا یہ تھیں کو ٹی خطرہ نہیں میرامقعد تھیں ہے کرش کے مطالم سے نجات دلانا ہے ۔ تم جا وُاور با تی آدمیوں کو کھا گئے سے منع کرو ہ

اس کے بعد حملہ آور فوج سنے محل کا دُرخ کہا محل سکے پیر بداروں کی اکثر بت بھی سلطان محود کی فوج کی آمد کی الملاع سطنے ہی دا ہ فرار اختیار کر حکی تھی بہند آ دمی دروازوں کی مضاطب سکے لیے کھڑے ہی جب حملہ آور جار دیواری بھاند کر

ورمزيم أوله دالس كمي"

اجانک اندرسے عودتوں کی چیخ پکارسنائی دی - ایک عودت بلند اواز سے چلائی میم کیاکر دہی ہو تر ال - تعکوان کے لیے الیا نرکرو - بکڑواسے تم کیا دیکھ دہی ہو "

رونهیں نہیں بی دوسمری بورت کی آواز آئی معدد صرف میری لاش کو ہا کھ لگا سکیں گئے۔ مجھے چھوٹ دو، مجھے مرنے دو "

" مرطل ایوس میں اور بیٹی ، محکوان کے لیے السا مرو

ر منبری اشاد سے اس کے ساتھیوں نے دھکا دے کر دروا ذہ تور دیا۔

د منبری کاگ کر اند مداخل ہوا ۔ اسے عود تول کی جینے کیار کی وجمعلوم کر نے ہیں دیر

ندگئی۔ ایک نوجوان لو کی کھڑ کی سے باہر کو دنے کی کوسٹ ش کر دہی تھی اور نبین

عود نبی اسے بازو و کسے کیٹر کرماندر کھینے دہی تھیں۔ دنبر کے اندرداخل ہونے

ہی اس لو کی فی اینا ایک باذو مجر الیا اور دو سرا بازو چھڑ انے کی کوسٹ ش کی ۔

دنبر نے بھاگ کر لو کی کا بازو کھڑ لیا اور اسے اندر کھینے لیا۔ عود تول کی جینے کیا د

ایک دم بند ہوگئی اور نوجوان لو کی جیند تا نب اپنے آپ کو چھڑ انے کی کوسٹ ش

کر نے کے بعد دنبر کے مقبوط کا تقول کی گرفت بیں سے لمیں ہوکر دہ گئی کو سٹس کے بعد دنبر کے مقبوط کا تقول کی گرفت بیں سے لمیں ہوکر دہ گئی کو سٹس کھنے کی تعلقی مذکر و ۔ اس مکان کی جاد دلوادی میں عود توں کو کی منظرہ نہیں ؟

چاد دلوادی میں عود توں کو کوئی منظرہ نہیں ؟

لڑی نے گردن اٹھائی اور اُس کی نکاہیں دمبر کے ہمرے پہرے پرمرکو ذہوکر دہ گئیں یوتم اِ" اس نے ڈوبتی ہوئی آواز ہیں کہا یہ دمبر اِ " « ہاں !" دنمبر سنے اُسے اپنی گرفت سے آزا دکرتے ہوئے کہا۔ عورسیدہ عورت نے آگے بڑھ کر کہا یہ محکوان کے لیے ہم پر دہاکرد۔

میری بی نے تمحادا کچینیں گاڈا۔ اگرتم معاف نہیں کر سکتے توہمیں اپنے باعقوں ہے ادد الدلیکن ہمیں غیرول کے توالے مذکرہ " سنم میری بناہ میں ہواور میں وعدہ کرنا ہوں کہ تمھیں کو تی خطرہ نہیں مکان کے اس مصلے میں متحادی اجازت کے بغیرکوئی داخل نہیں ہوگا "دسبریہ کہ کر کرے سے باسر کی آیا ۔

## (4)

دمت کی جنگ میں ترلوجی بال کی تسک اور قنوج کی طرف سلطان محود کی میں ترکیجی ہے گاؤں بیش قدمی کی حرمت کے طول و عرض میں مشہور ہو مجی تھی ۔ بسے کرش سے کاؤں کے جنوب میں کوئی آتھ دس کوس کے فاصلے ہداد دگر دکے تمام سرداد علاقے کے پروہست سے کاؤں میں جمع ہوکرایتی تھا طلب اور دام کو مدو دبینے کی تجادیر مرکوٹ کرد سے تھے۔

مردادون کایدا جواکس ایک عالیتان مدرسے باہر کھلے جسی میں ہودیا کھا پروہست اس بات بر دور دے رہا کھاکہ ہر سرداد استے رہا ہموں کوہیں مما وی حقوں بس تقسیم کرسے ۔ایک جھت دہ اپنے علاقے کی مفاظلت کے بلیے مجھوڈ دسے ۔ایک چھتراس مندر کی مفاظلت کے لیے بھیج دسے اور باتی رہا ہیوں کی ایک لوج ورا دام کی مدد کے لیے دوانہ کی جائے ۔

بے کرش نے اس تجویز کی تخالفت کرنے ہوئے کہا کہ ہمیں اپن قوت کو اس کو مستشر ہیں کرتا چاہیے ہمیں اپنی مجوعی فوج کا تبیرا محصہ فوڈا دام کی ملاکے یعے جھیج دینا چاہیے لیکن باقی تمام سیا ہمیوں کوشما لی مسرحد کی محفاظت سکے بیے بھیج دینا چاہیے۔ اگر مرحد محفوظ ہے تو اس معددا در ہما دی بستیوں سکے بیے جھیج دینا چاہیے۔ اگر مرحد محفوظ ہے تو اس معددا در ہما دی بستیوں

کوکوئی خطرہ بہیں اور آگر دشمن کے چند دستے سرحد مبود کرکے اس طرت آنکے آ ہم کئی مفتوں بیں گفتیم ہونے کے باعث ان کا راست بہیں روک سکیں گے ہا دستمن صرف شمال سے آسکتا ہے اس لیے ہمیں اب باتی تمام و سن سرحد پرہے کر دینی جاہیے یہ

ایک عمراریده سرواد نے اگھ کرکھا یہ آپ یہ متورہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک عمراریده سرواد نے اگھ کرکھا یہ آپ کی بہتوائی ہے کہ ہم مزوال مندر کی نگرکریں اور نہ ا بینے گروں کی ملکہ سب کچھ چھوڈ کر آپ کے گاؤں کی تعالمت مندر کی نگرکریں اور نہ ا بینے گروں کی ملکہ سب کچھ چھوڈ کر آپ کے گاؤں کی تعالمت کے لیے جمع ہوجائیں۔ ہم مسب یہ جانتے ہیں کہ دشمن کا سب سے بہلا مقصد بادی اور فوج کو فتح کرنا ہے اور ہمارا علاقہ اس کے راہتے سے بہت دورہ ہے، قوج کا ہرس بیاہی دا جر کی مطرب باری کو بچانے سے بہتے دیں۔ اگر ہمارا دا جر سلامت ہے تو ہماد سے گھروں کو کو کی خطرب نہیں اور اگر آسے سے کہ ہمیں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ دا جر کی حد کے لیے میری بچو ہوں کہ ہمیں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ دا جر کی حد کے لیے میری بچو ہر یہ سے کہ ہمیں اپنے تمام سیا ہیوں کے ساتھ دا جر کی حد کے لیے میری بچو بانا جا ہیے ۔

بے کے سنس نے عقبے سے کا بیتے ہوتے ہواب دہا ہے کہ دہ مجھ سے کوئی مجھے بردی کا طعنہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی بہ دعوی کرسکتا ہے کہ وہ مجھ سے بہلے دام کا و فاداد ہے۔ میرامقصد صرف یہ تفاکہ ہم اپنے تمام سیاہی جیجنے سے بہلے بہملوم کرنس کروشمن کا ڈرخ کس طرف ہے۔ دجب ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا کہ دش کا استکر سیدھا فوج یا بادی کا اُرخ کر رہا ہے اور اس کی قوج کے کسی حقیے سے اس طرف آنے کا کوئی امکان نہیں تو ہم اپنے باقی تمام سیاہیوں کا درخ ہی اس طرف کھی دیں گے۔ مجھے لفین ہے کہ اس دفعہ اگر دشمن نے ان شہروں کا درخ کی آن

ہاداداج تنانہیں ہوگا کالنجر، گوالباداود آس پاس کے تمام راجا وُں کی فحدے اس کارد کے لیے پہنچ جائے گی۔"

لادسیده سردار نے اُن کو کرمواب دیا یولکی میم بیندون انتظار کیوں کریں۔ آپ یکوں سوچتے ہیں کہ نیمن کی فوج کا کو فی محتراس طرف عزود آئے گا کیااس کی وہ یہ توہیں کہ سرواد موس چند کے بیٹے اور اس کی ان دکھی فوج کا نوف انجی نک آپ کے دل برسواد ہے ؟"

چند بڑے بڑے سرداداس پرمنس بڑے کی ماخرین کی اکثریت الیسے
الکوں برشتی تھی ہو ایک تبقیہ کے عوض عمر بھر کے لیے جے کرشن کا بعنا ب مول
لینے ہے گھراتے تھے۔ عام حالات میں جے کرش ایسا غداق برداشت کرنے کا عادی
بیس تھالیکن یہ صورت عام حالات سے مختلف تھی۔ وہ پر نے درے کا جلد باز ہونے
کے ماد جودگسی کی گالی کا بخواب دینے سے بہلے اس کی قوت کا اندازہ کرنے کا
مادی تھا دور یہ عمر درسیدہ سردار میس نے بھری محفل میں اس کا مذافی ارشان کی است کی کا اندازی اور اسفے کی است کی کا مالک تھا۔

جے کرشن نے انتہائی فبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ماآپ ہم میں مجھ سے ارکا ہی ہوئے کہا۔ ماآپ ہم میں مجھ سے ارک ہیں۔ اس لیے میں آپ کو برگالی ہر داشت کر سکتا ہوں کیکن میں آپ کو برقین دلا تا ہوں کہ جب آپ تمام سیا یہوں کے ساتھ داجہ کی مدد کے سلے دارہ ہوں گے تو مجھے ہر منزل پر اپنے آگے پائیں گے "

امیانک کہیں باس ہی بیندگھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ما عزیم مجلس ارم اُدر کھینے کی اور ما عزیم مجلس ارم اُدر کھینے کی میں بیندگھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ما عزیم کے انظر انگر سے انظیس دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ سب اس کے لؤکر سکتے ہی پہچان لیا۔ یہ سب اس کے لؤکر سکتے ہی بہان لیا۔ یہ سب اس کے لؤکر سکتے ہیں دیکھتے ہی بہان کے لئے ہے۔ وہ گھوڑ اروک کر اینے مردادی طرف دیکھتے ہیں بہان کے لئے اور دیکھتے ہیں بہان کے ایک میں دور اور کی طرف دیکھتے ہیں بہان کے لئے ہیں۔ وہ گھوڑ اروک کر اینے مردادی طرف دیکھتے ہیں بہان کے لئے اور کھوڑ اروک کر اینے مردادی طرف دیکھتے ہیں بہان کے لئے کہ اور دیکھتے ہیں بہان کے لئے کہ بہان کے لئے کہ اور اور کی کر این کے لئے کہ اور دیکھتے ہیں بہان کی کھوڑ اور کھوڑ اور کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کی کھوڑ اور کھوڑ

ى اطلاع ياكر مون در يوق محل كادرة كروس عقد

دنبرعبدالوا مد کے ساتھ عل کے در دازے سے با ہر کال تو اسے دیکھتے ہی اس کے باب کے برانے وفاوار آگے بڑھ بڑھ کراس کے بادی مجبولے لگے۔ ان وگرن مین وه نوموان کهی منفط فتبه مول نے جند ماه قبل دنبیری جان بیجانی تقی اور رنبر کے بعد دیگرے ان کے ساتھ لنگکیر ہور ہاتھا۔ رنبرے باپ کے جیند جا ل شاند نے مطالبہ کیا کڈسکنٹلا کا انتقام ہے کرش کی بیوی اور مبھی مسے لیا جائے لمبکن دنہر نے انھیں بدکہ کر فاموسٹس کر دیا کہ میں ہے کرش کے حرم کی سرااس کی بوی اورمینی کو بنیں دے سکتا میں بلے لبس عور آوں مربا تھا تھا نے کا مشورہ دینے والوں گواینا دوست نهیسی محتیا ۔ وہ میری بیناہ میں ہیں اور اُن کی حفاظت میرافرض ہے'' عبدالوا حدال كما لاميراء دوست اب يمال مبرأكام معتم الوكيا اودس كى ناخىرك بغيربها سے كوچ كرنا جاہما ہوں - يہلے ميراخيال تھا كہ ايسنے سيند ادی تھادے یاس محصور جا در ایکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ تھیں مری مزید ا عانت کی ضرورت بہیں مجھے امید ہے کہ اس کے سرواد بھی تھا اس گرد جمع ہوجائیں گئے تم الحنیں یہ تا سکتے ہوکہ اس مهم سے فادع ہونے کے بعدسلطان کی ابردی فوج اس راستے سے گز دسے گی بیولوگ تھادے دومت ہوں گے ،ان کے سابھ ہماراسلوک بھی دوستانہ ہوگا۔ میں بھست ہونے سے بیلے ایک باد بھیر بہشورہ دینا ہوں کہ عفواور درگمندا نتقام سے بہتر ہے۔ ہیں م سے دوبارہ طنے کی امید بر دخصن ہو نا ہول ؟

رمبرکے ساتھ معما فی کرنے کے بعد عبدالوا عددام ناتھ کی طرف ہاتھ مرحانے ہوئے بولا یہ دام ناتھ! اجمی تھادی منزل بہت دورہے اور مجھے ان شکلات کا احساس سے جو تھاری داہ میں ماتل ہیں لیکن تھیں مالوس تہیں ہونا می جلاً با سهاداج! مهاداج! اندهیر ہوگیا مسلمانوں کی قوع ہمادے گاؤں بر قبضه کرم کی ہے ادر رنبراُن کے ساتھ ہے ،

ما صرین عبس مجند نابیع میہوت ہوکہ ایک دو مرے کی طرف دیکھتے دہ۔ مجمع ہمنہ ہمنہ آہستہ آہستہ آئے ہیں گار میں اسلے لیس جند آ دی اُٹھ کر بیادے لال الداس کے ساتھیوں کے گرد جمع ہوگئے ۔ موہ کب آئے ، وہ کیتے ہیں ، تم نے انفیس اپنی آ نکھوں سے دیکھا جمع ہمکسی نے تھا دے ساتھ مذاف کیا ہوگا۔ رکھے ہوسکتا ہمنے ، یہ ناممکس ہے یہ

اور پیادے لال اپنے ساتھیوں کو ان سوالات کے بواب کاموقع دینے کا بہارے لال اپنے ساتھیوں کو ان سوالات کے بواب کاموقع دینے کا بہارے سند اور انسان اور ایک نظر اور انسان کے باب کا کوئی شار نہیں جھوٹ ہیں گئے ۔ ان کی نوج کاکوئی شار نہیں اس باس کی تمام استیاں فالی ہوچکی ہیں یہ فوٹ دیر میں وہ بہاں بھی پنج ما میں باس مک کاکوئی کو مذال سے محفوظ نہیں !!

مے کرمشن مکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے چرے کا دنگ اڈ چکا تھا۔ اس کے چرے کا دنگ اڈ چکا تھا۔ ان کی آن میں تمام سرداد وہاں سے رقو جبکہ ہوگئے۔ بہارے لال اسع کھوڑ ہے۔ سے اتر اود آگے بڑھ کرسٹن کا باز وجھنجھوڈ نے ہوئے جلابا سماراج ! ابنی جان بجائیے ، دنبران کے ساتھ ہے ، میں نے اُسے ان آگھون سمے دیکھا ہے۔ وہ محن پر قبضہ کر چکے ہیں۔ مہاداج اجلای کیجیے ہے۔

(4)

دن کے نیسرے ہرگاؤں کے فریبًا ڈیٹھ سوآدی محل کے دروازے ؟ یعمع ہو پھکے تقے۔آس باس کی چھوٹی حجو ٹی سبتیوں سے کسان بھی رنبرگاآ۔ رائتوں میں پناہ لے پھکے تھے۔

رنبر کے ہاں جولوگ آئے تھے وہ ان سے بطا ہر ضدہ بیٹانی کے سساتھ ین این ایک جب اُسے دام نا تقریب ایسے ساتھ تنہائی ہیں باتیں کرنے کا موقع لما آدوه اكثر ببركها كدنا تقايد وام ناكفه المجهد أن مين سيكسي كمتعلق غلط فهمي نہیں .پرسب بچطیصے سورج کی لوجا کرلے واسے ہیں میرا باب انہی لوگوں کے ما منه قل کیا گیا تھا اور پھر سوب مجھ پر مصبیت آئی تھی تو یہ لوگ سبھ کرسٹسن کو ون كرتے كے بلے ميرى الاش ميں مارسے مارسے كيمر نے تھے۔ آج يہ مسب بیرے دوست میں تواس کی وجر مرف بہے کہ جے کوشن بازی ہار سیکا ہے! مکنیلا کے متعلق رسبر کی مے قراری میں استے دن اضافہ تعور ما تھا۔ وہ جمد بوادوں کے میمراہ علی الصناح بایرنکل جاتا اورمیلوں ادھرادھر گھومتار ہتا داستے کی بیٹیوں کے لوگ اس کے ساتھ ہولینے رشام کے وقت وہ تھکا مائدہ اینے دل کو بنسلیاں دیا ہوا گھر لوٹما کہ مکنٹلا گا دی کے تازہ حالات سے مانچر ہوتے ہی گرینجنے کی کوئشش کرے گی۔ ممکن سے کہ آج جب ہیں گھرینجوں تودہ دردادے پرکھر ی میراانفارکررہی ہوئی عل کے اندریاوں رکھتے ہی اس كادل بیشد مامار عام طور بر مرروز علاقے كے دوجاد بااتر آدمى اسىكے مهمان فانے میں موجود ہوتے اور دہ بہ ظاہر کرنے کی کوٹشش کرتے کہ وہ کنسلا کی تلامش میں کم پرلیشان نہیں۔

جے کرش کی بیٹی نر الاسے بادے میں دنبرکا طرزعمل علاتے کے ہرآدمی کا کو قع کے فلا ف تھا۔ حملے کے دودان سے ملاقات سے بعداس نے دوبارہ الفیں دیجھنے کی کوششش نرکی۔ دہائش مکان کا بالائی مھتہ ان کے لیے وقف تھا الاکسی لؤکرکویں بلائے اس طرف جانے کی اجاذرت نہ تھی۔ رنبر اوردام نا تھ نجلی چاہیے۔امید کا دامن تھا ہے رہواور وقت کا نظار کرو" تھوٹری بعد عبدالوا حداور اس کے ساتھ آئے والے سوار حبوب کی طرف دوارز ہمور سے تھے اور رنبراور رام ناکھ لوگوں کے بیجوم میں گاؤں سے باہر کھڑ اتھیں گردوغیار کے بادلوں میں روپوشس ہوتا دیکھ دہے تھے۔گاؤں والے

كهدرس عقي اس فوج كامر دار تو دلوتا معنوم بوتام لا

(4)

عیدالواحد کا قیاس میچے تا بت ہوا۔ بیند دن کے بعد کسا اور اور بی واہوں کی طرح علاقے کے سرداد بھی دنبر کے گرد بھے ہونے لگے۔ بہ نبرود دورتک مشہود ہو می تھی کہ مسلطان محود دنبیر کی لبٹت برہد اور بوب والبی پرسلطان کی فرج اس داستے سے گزرے گی نوحرب دہی لوگ محوظ ہوں گے بور نبری نظرین فایل دھم ہوں گے بینا بچر دنبیر کی دوستی کو اپنی مخاطب کا صامی مجھ کر یہ لوگ اس کی آمد بیرخوشی کا اظہاد کرسنے ہیں ایک دوسر سے سے سبقت لے جانے کی کوسٹ می کرتا تھا اور بھی سے ہے۔ ہر سردار جسے کے بیس ایک دوسر سے سے مسلمان کا اظہاد کرتا تھا اور بھی سے دا در نبیر کے پاس آنے سے پہلے اس کے سامنے اس دوس کرتا تھا اور بھی کرسٹ کی گرفتا دی دوسر کے سامنے اس کا علان شروع کر سٹ کی کرفتا دی کے ایس اس کے علاوہ علاقے بھریں دنبیر کی ہون مکنلا کی تلاش سٹ دوع ہوئی گئی دیا تھی کرونا تھا ۔ اس کے علاوہ علاقے بھریں دنبیر کی ہون مکنلا کی تلاش سٹ دوع ہوئی دونا گھی کے۔

وہ سردار ہو ہے کرسٹن کی دوستی کے باعث زبادہ بدنام ہو <u>میکے سختے اور</u> جمعیں رنیرسے کسی نبک سلوک کی تو فع نہ تھی۔ سرعبود کر کے دوسسری

منزل کے ایک کوسف کے دو کرول میں دہنے تھے اود ان کروں میں آنے جائے کے لیے وہ بخن کی بجائے استہ استعمال کے لیے وہ بخن کی بجائے باہر کی طرف کھلے والے برآ مدے کا داستہ استعمال کرتے تھے جائی کرتے تھے جائی کرتے تھے جائی طرح دنبیر نے دو کروں کے سواباتی تمام محل ٹرملا، اس کی ماں اور ان کی توکوائی کے سبیر دکرد کھا تھا۔ بہتھ کے اور مہالوں کے کرسے محل سے الگ عمون کے جنوبی سے تھے۔ میں منتے۔

کادک پرفابض ہونے کے آتھ دن بعد ایک شام رنبر دن بھراد حراد حر گھوم کر دائیں آریا تھا کہ عمل کے در دانسے بر ایک سادھو دکھائی دیا۔ رنبر نے عصصے دیکھتے ہی بہجان لیا۔ بیٹمبونا تھ تھا۔

رئیر نے ایک د طرکوں پر فالوبانے کی کوشش کرنے ہوئے سوال کم یا بیٹر کی اور اللہ کا کچھ پتر چلا ؟"

" تثمیونا تھ نے مغوم بگاہوں سے دنبیری طرف دیکھااور جداب دینے کی بجائے اپنا سرطِل دیا ہ

 $(\Delta)$ 

"میرسے پتاکہاں ہیں ؟ میرااورمیری ان کا انجام کیا ہوگا؟" مرطا ہردفت
ان موالات کا جواب سوچاکرتی تھی۔ اس سے سامنے تادیکیوں سے سواکچہ نه تھا۔ کھی کھی داس سے سامنے تادیکیوں سے سواکچہ نه کھا۔ کھی کھی دن کھی کھی دن جس سے وہ رنبر کا کہ داراس سے بہرسے پر دیکھے تھی۔ ایک حورت کی ذکا وت مس سے وہ رنبر کا کہ داراس سے بہرسے پر دیکھے تھی۔ بیلے دن جس وہ ایک اجنبی کی حیدت سے اس کے کرسے میں واضل ہوا تھا تو وہ اسے چوسمے کر ڈرکئی تھی لیکن اُن

بزرقع حالات ميں بھى دنبرك خدوخال أسع يداطمينان ولانے كے ليے كافى سے کہ وہ چورسیں ۔ پھر حب رئیر کی بالوں سے اسے یہ اطبیان ہو اکروہ موس سےند كايثيا بم تواس كااطينان اچانك توت مين تبديل موكيا تهااور وه انتها في اضطراب کی حالت میں بیرسوچ وہی تھی کدامھی بیرحالات سے بے نشر ہے لیکن اگراسے بہ معادم ہوجائے کرمیرا باب اس کے باب کا قائل سے تومیراسٹر کیا ہوگا لبکن اس مونع برہی دنبر کی صورت و مجھ کروہ برمحسوس کرتی تھی کہ دندگی سے برندبن عاد نات سے دوچار ہونے کے بعد بھی برنو عدان ایک عورت برم عد نہیں اُ عُما سكماً رئيبراس كي مكاه مين المست ديف اوربادفار دشمن سے . بهي وجه مفي كه بب وہ گرفنارہواتھاتواس نے اپنے باب سے رحم کی التجائیں کی مقبی اور جب وہ اسے قبل کرنے کے بلیم لے گئے تھے تو دہ اپنی زندگی میں مہلی بارجی کھول کررونی تھی۔ اسعے ابینے باب کے دشمن کی موت ہیں ملکہ ایک الیے مرد کی موت کا افسوسس تھا بنصے اس نے بہلی بار اس فدر فریب سے دیکھا تھا۔ اس کے لعد حب اسے برمعلوم ہوا کہ وہ فرار ہو جکانے توایت باب کے نون داضطراب کے یا وبودوہ مسرودھی۔ جب ہے کرسٹس کے آومی دمبر کوتلاش کردسے تھے تو وہ محل کے ایک کرے میں بھگوان کی مورتی کے سامنے ہا کھ باندھ کر اس کی سے امتی کے لیے دعائیں مانگ دہی تھی۔

اگلے دن اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ڈعائیں فبول ہو تھی ہیں۔ رسمبر نکے کرنکل گیاہے۔ وہ جاتتی ہی کہ وہ ہمیت کے لیے جا پیکاہے اور وہ جاتتی ہی ہی کہ وہ ہمیت کے لیے جا پیکاہے اور وہ جاتتی ہی ہی کئی کئی دنبر کا ایک موہوم ساتھ توراس کے دل پر جند نہ ملتے والے نفوسش مجھوڈ گیا تھا۔ جمعی کہ میں یہ نفوش اس کے دل کی گرائیوں تک جا پہنچتے اور وہ بہر موجی ، اگر وہ مومی چند کا مثیا نہ ہوتا اور اسی تسم کا کوئی حادثہ ہمیں جسٹ د

کھات کے ملیے ایک دومرے کے قربب سے آتا توکیا ہوتا ہے مجروہ نود ہی اینے آپ کو ملامت کرنے لگتی۔

اب وه دنبير محصدهم وكرم برحتى اود برعل اس كعصبيت أبك دسيع نيدخان تھا۔ اس کی مال کما کرتی تھی کہ دنسیرانی ہی کے وض ہمیت کے بلیے ہمیں اسی قىدىيى دىكھے كا دىنبركواس بات كا بھي لفني ہوكا كەتھادا باب ہمارى فاطر اس کے پاس صرور آئے گا اور وہ اپنے باپ کا انتقام سے سکے گا نیکن زملا کے احدامات اپنی مال سے مختلف سفے ۔ وہ ہر ماننے کے لیے تیاد کھی کراس کے باب کے لیے دمبر کے دل میں دخم کی کوئی گنجائش نہیں ہوسکتی لیکن دہ برمان سے کے بلے تیاد مرتفی کرانتقام کے جوش میں وہ اپنے دشمن کی ہوی اور بیلی كويهي قابل دحم نهين شجهے كا۔ وہ بيمسوس كرتى تقى كەرمىرا تھيں اگر قابلي عربة نہيں توقایل دهم مرود سمجھا ہے۔ دسبر کے طرز عمل بھی مدالا کے ان خیالات کی تائید ہوتی تھی۔ اس نے دو کروں کے سوایاتی سادامیل اعفیں سونب رکھا تھا۔ اس کے لؤکر ان کی ضرور بات کا خیال دیکھنے سکنے اور براہ داست ان سے سم کلا ہ موسفے کی بجائے دروادسے سے باہر نوکرانیوں کو آواز دسے کہ لوچھ لیاکرتے کہ گریس کسی چیز کی عزورت تو ننس ۔ انھیں کھانے پینے کی جو انبا بھنجی جاتی تھیں وہ ہمیشران کی فرودت سے دا فرہونی تقین محل کے ایک کرے میں ہے كرئسن كى دولت كے صندوتى مندير سے عقے اوران كوكسى نے ما عق تك نہيں لكاماتها

بہتمام حالات مرطا کو اِس بات کا احساس دلانے کے لیے کافی تھے کہ اس کامعاملہ ایک البیے دشمن کے ساتھ ہے جو انتہائی غضب کی حالت میں بھی سنزا فت کا دامن یا کھ سے جھوڈ نے کے لیے تبادیہ ہوگا۔ ایک عورت کی حیث

بی زطاد نبری عظمت کا اعترات کرسلے برجبود تھی کیکن جھے کہ مشن کی بیٹی کی تینت بی اُسے ایسنان کی قربت بی اُسے ایسنان کی قربت کا تقود اس کے بدترین وہمن کی بنج گوادا ندھی۔ ایسے انسان کی قربت کا تقود اس کے بایب کے باتھوں اس درج فروح ہو جہا تھا۔ وہ بھا گناچا ہتی تھی ۔ گوالیا دمیں اس کے مامول تھے اور دہ مانی تھی کہ اس کا باب وہاں بنج گیا ہوگا۔ کبھی کھی وہ یہ سوجی تھی کہ اگر دہ مانی تھی کہ اس کا باب وہاں بنج گیا ہوگا۔ کبھی کھی وہ یہ سوجی تھی کہ اگر بی اپنی مال کے ساتھ وہاں جانے گا اور فل ہر کر وں تورنبر شاید مجھے دیکن بی ایس نے اسے دن ہمیں صرف اس خیال سے کی کوئٹ ش مذکر سے جمکن ہے اس نے اسے دن ہمیں صرف اس خیال سے بہاں دہ بی دو ہوئی جائے بناہ بھی اور ہماد اباب دو ہوئی ہائے بناہ بھی اور ہماد سے لیے کوئی جائے بناہ بھی اور ہماد سے دیا ہو کہ ہماد اباب دو ہوئی ہائے بناہ بھی اور ہماد سے لیے کوئی جائے بناہ بھی ا

ایک دات وہ دیرنگ موتی دہی علی انصباح اس نے ایک لوکر انی دبودات کی تقبلی دے کر دنبر کے باس بھیج دیا۔ یہ وہی دلورات تفے ہو دنب بر مے کرئشن کے گرفآد کرنے سے بہلے مزملا کے پاس جھوڈ گیا تھا۔

توکرلی دنبرسے طاقات کے بعد والیں آئی تو اس نے کہا یو ایس نیس لی دلودات لینے سے اٹھا دکر دیا ہے۔ وہ کتا ہے کہ وی جو تی چیز والیں نیس لی جاتی ہیں بالے اصراد کہا تو بہ کہ کر کر سے سے باہر نکل گیا کہ مجھوان سے لیے مجھے تنگ مذکر و !!

ر طاکوبہنی بار اس بات کا احساس ہواکہ دہ دمبر کے خیالات کی دنیاسے کوسوں دور ہے بیس شخص سے سامنے دہ اپنی لفرنٹ کامطا ہرہ حروری تھیتی ہتی وہ اس کا دہود تسلیم کرنے کے لیے بھی نیار نہ تھا۔

ت باربرویم میسی بیشت کمیں دیا دہ قابل دھم تھی۔ وہ ایسٹے تئو ہر مربط کی مال کی حالت اس کی نسبت کمیں دیا دہ قابل دھم تھی۔ وہ ایسٹے تئو ہر کے تم اور اپنی مبیلی سے مستقبل سے فکر ہیں تھی جارہی تھی۔ اسے دنہر سے سی سیک

سلوک کی تو قع نہ تھی۔ دنبر اس کی تکاہ میں صرف اس کے شوہر کے تون ہی کا پیاما کھا بلکہ مندوسماج کا باعی اور اپنے وقم نکا دشمن بھی تھا۔ اس کا آئوری سہارا مرن یہ بھا بلکہ مندوسماج کا باعی اور اپنے وقم نکا دشمن بھی تھا۔ اس کا آئوری نے حاصل کی ہے دہ بالآخر قنوج اور اس کے ہمسایہ را جا وُں کے با بھوں شکست کھا تیں گے اور اس کا شوہر قنوج اور اس کے ہمسایہ را جا وُں کے با بھوں شکست کھا تیں گے اور اس کا شوہر قنوج کے راجر کی مدرسے دوبارہ اس گا وُں پر فیصنہ کر لے گا، جنا پنج وہ جنا ہم شکھان اور اس کے دلو تاوں کے سامنے مسلمانوں کی شکست کے وہ جنے شام بھگوان اور اس کے دلو تاوں کے سامنے مسلمانوں کی شکست کے اپنے وعائیں مائیکا کرتی تھی۔ آئی سنہ تر مل بھی اپنی ماں کی ہم خیال ہوگئی۔ دنبر اپنے دھرم کا باعی اور اپنے وطن کا دشمن ہونے کے ماعت اس کی سکاہ میں بر ترین میں ارکامتی بن چکا تھا۔

ایک دن نرطاک ماں تندید نخاری حالت میں بستر پرلیٹی برطاسے کہ رہی کا تھی ہے۔ کہ دہی مقتی ہے۔ کہ دہی مقتی ہے۔ کہ مسلمانوں کی فوج کوئٹسست ہوگی۔ تھا دا باپ را ج کی فوج کے کر آسنے گا لیکن ہیں شاید موس پیند کے بیٹے کا انجام دیجھنے سے لیے ذندہ ندر ہوں۔ "

منیں ماتا جی !" نر طلف اُس کی بیشا نی بر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہوائیں باتیں ماتا ہی اُس کی بیشا نی برہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہوائیں کی " مذکر جھیک ہوجائیں گی "

مال نے کہار سبٹی تم تیمجسی ہوگی کہ تھادے باب نے ہمیں دشمن کے فیضے میں کھوڑ کر کھا گئے ہیں جانتی ہو کہ وہ اکیلا است میں کھوڑ کر کھا گئے ہیں ہے غیرتی کا شوت دیا ہے لیکن تم جانتی ہو کہ وہ اکیلا است آ دمیوں سے نہیں لڑمگیا۔ دہ وقت کا انتظاد کر دہا ہوگا ؟

ایک لوکر نی بھاگئی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور کھا یہ محل سے باہر گاؤں کے آدی جمع ہورہے منے اور رنبیر کے مہاہی گھوڈوں پر زنیں ڈوال کر باہر کل رہے سکتے۔ رنبیر کا ایک لوکر کہنا ہے کہ وہ کہیں دورجادہا ہے۔ علاقے کے کئی

مردادیمی اپنی اپنی فوج لے کر اس کے ساتھ جارہے ہیں۔ بیں نے آپ کو سابا تھا کہ آج جبے چند سردار دنبر کے پاس استے تھے ؟

ر بلانے کہا۔" ما آیا جمعلوم ہوتاہے کہ بھگوان نے آپ کی ڈیا کی من لی ہیں،

میردادوں نے آسے خوش کرنے کے بلے داجر کی مدد کے لیے اسینے مبیا ہی

میردادوں نے آسے خوش کرنے کے بلے داجر کی مدد کے لیے اسینے مبیا ہی

میردادوں نے آسے خوش کرنے کے بلے داجر کی مدد کے لیے اسینے مبیا ہی

دوسری نوکونی ہوگاؤں کے طبیب سے نوطلی ماں کے لیے دوائی لینے گئی کئی مان کے لیے دوائی لینے گئی مقی، یا بینی کانبنی کمرے میں داخل ہوئی اور کھنے لگی "آپ نے می میامسلمالوں نے باری برقبعنہ کر فیرج کالنجر مرجملہ کرنے دائی ہے اور رنبیر علاقے کے کئی مسردادوں کے ساتھ انکی مدد کے لیے جارہا ہے "
مز طاور اس کی ماں سکتے کے عالم میں خاومہ کی طرف دیکھ دہی تھیں۔ اچانک ایک نوکوائی چیل کی در ملا از ملا اس کے عالم میں خاومہ کی طرف دیکھ دہی تھیں۔ اچانک ایک نوکوائی چیس کے میں گھی ہو گیا ہے "

م مانا! مانا !" مزملا اسنی مان کا بار و معنجھ وڈتے ہوئے چلائی لیکن او تکھول کے سوا اس کے مسم کے کسی حصتے میں زندگی کے آثار نہ مجھے ۔ تھوڈی دیر لبد تشمیونا تھ گادل کے طبیب کولے آیا۔ اس نے تبایا کہ مراحضہ برفالج کا حملہ ہوا ہے۔

دس دن بعد سب سن طلی ماں اپنی ذندگی کا آخری سالس سے دہی تھی آر اس کی تکا ہیں اپنی بیٹی کے چیرے پر مرکوز تھیں ۔ان تکا ہوں میں نرط کے لیے ایک سنجو لنے والا بنیام تھا۔ موت کے بعد مرط ماں کے سینے مرسرد کھ کمہ یہ کہہ دہی تھی ۔ ماآ اہمی تھا دا انتقام لوں گی ۔ میں تھا دیے دشمن کو تھی معاف نہیں کروں گی مجھے تھیکوان کی قسم! مجھے دلج آلد کی قسم ہ"

ایک ور رفح

کالنجرکا حکمران داجرگندا اپنے تحت پر دون افرود تھا۔ کالنج دے باالر مردادد سے علادہ بڑوس کی سلطنوں کے چند حکمران بواس کے باجگزاد تھے۔ تحت سے بیچے دائیں اور بائیں دو قطاروں میں سب مراتب کر میوں مربیقے تھے۔ دو مرسے درسے کے مرداد اور عہدہ داد کرمیوں کے بیچھے کھڑے یہ علا اواحد اور عزبی کی فرج کے جاد اور افسر تحت کے مرامنے کھڑے ہے۔

راج کھیے دہر فاموستی سے درباریوں کی طرف دیجھتارہا ۔ بھراجا نک۔ ایک باد قاد انداز میں کینے لگا۔ میں اپنا فیصلہ سالے سے پیلے پر جاننا چا ہتا ہوں کہ قسلی سکے لیے دشمن کی سراکط کے متعلق تمحادی کیار ائے ہیں ؟"

یر دس سے داجاؤں کے ترجمان کی حبثیت سے گوالیاد کے داچراد جن نے اُٹھ کر حراب دمای<sup>ں م</sup>ماداج! ہم ان تراکط پرصلح کرنے کی بجائے موت کور ہیجے دیں کے ۔ دشمن عرب ہمادی لاشوں پر پاؤیں رکھ کر آگے بڑھ سکتا ہے "

ایک اور داجہ نے اُکھ کر کہا۔ "ان دانا اوشمن نے ایسی سراکط بیت کر کے۔ اس ملک کے کروڈوں انسانوں کی تو ہیں کی ہے۔ اسس تو ہیں کا بدله حرف سی

ہو کی ہے کہ ہم ملک کا بچہ بچہ اسس کے داستے میں کھلا کر دیں اور اسے الیی ہو کی ہم ملک کا بچہ بچہ اس اور دھرتی کی طرف آئکھ اُٹھا کر دیکھنے کی برات کی طرف آئکھ اُٹھا کر دیکھنے کی برات کی طرف آئکھ اُٹھا کر دیکھنے کی برات کی مدید

چداورراجاؤں نے یکے بعد دیگر سے جنگ کی حابیت بیں بقری کیں ، اُس کے بعد مرواروں کی باری آئی اور اکھوں نے بھی اس قسم کے جوش و شروش کا مظاہرہ کیا ۔ کا لیخر کے ایک سروار نے بوراج کے بعد سلطنت میں سب سے ذیا دہ انزور موخ کا مالک مجھا جا تا تھا۔ ایک پر جو مش لقریر کرتے ہوئے کہا : "ان دانا! دشمن کی اس جرائٹ کا بواب مرف تلوادی سے دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اشار سے کی مرور ت ہے ۔ کالیج کام بر بچہ، بوان اور بوڑھا اپنی گرد ن کم نے اس کے اشار سے یہ جنگ میں ہم یہ ثابت کر دکھا ئیں کے کہ کا نیج سے کہ راجو توں کا خون بھی ہوا اور ہم شال کے راجاؤں کی طرح سے غیرت نہیں ، واجو توں کا خون بھی ہمان کردی ، موان کو رائن بان کر بان کر دیان کردی ، مادی توار س ما صربی "

وامر گنڈا نے کہا یہ کہا کوئی البیا بھی ہے ہوال شراکط کے مانے کے می میں ہو؟

مہاداج اگوئی مہیں کوئی ہنیں ۔ ما خرب نے بک ذبان ہوکر کہا۔
داجر نے دفد کے ادکان کی طرف منوج ہوکر کہا یہ کم ہمادا ہوا ہ من چکے ہو۔
ہندوستان کی پوتر دھر فی کے دلی تا تمحاد ہے بادشاہ کے باپ کا بدلہ لینے کے لیے
جس دفت کا انتظار کر درہے ہتے وہ آئیکا ہے۔ اب وہ ہمادے دلونا دک کے حماب
سے کی کرنہیں جاسکتا۔ اُسے جاکر ہمادی طرف سے بہ بینام ددکہ موت اسس کا
انتظار کر دہی ہے ادر ہمادی تلواد ہی ایٹ دلوثا دی کی تو ہی کابدلہ لینے کے
سید بے تاب ہیں "

عبدالواحد نے اپنے ساتھبوں کو فارسی ذبان ہیں داجر کے الفاظ کا مغرم مرا کھیا اور بجرداجری طرف مرکزی الدیکر ما دیکر مار کے ممادائ تدریسے کام لیس توان گفت السالوں کوبلا وجر ہلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں دریت کے مندود با و سے کام لیس توان گفت السالوں کوبلا وجر ہلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں دریت کے مندود با و سکے میلا ب بنیس دوک سکتے ہی عنظر بب دہ طوفان دیکھو گے بواپ راستے کی جرشے کو منکوں کی طرح اُرٹا کر لیے جائے گائے ماس تحف کی داو بیں الفائل کی دلیواد میں کھڑی ہوں کی گرونیس مروز نے کے لیے پیدا ہوا کی دلیواد میں کھڑی بنیس کر سکتے ہواڑ درہوں کی گرونیس مروز نے کے لیے پیدا ہوا سے بہتے متھا درسے دلون وہ بھا دی بھر ہاس سے باول کی کھڑی ہوئی دوجیس اُسس کا وہ آئے گا اور ان گنت مظلوموں اور بلے گنا ہوں کی بھٹی تا ہوئی دوجیس اُسس کا استقبال کریں گی ۔ حد ایس کا داری دوجواس کا داری ہولی اور بی کا مرخرو ہوگا اور ہواس کا داری تھے بھولوں کے باد ڈائے گی ۔ جواس کا ساتھ درے کا مرخرو ہوگا اور ہواس کا داری ت

عاصرین کے برخلوص احتجاج نے عبدالوا مدکوا بنی نقر برختم کرنے کا موقع مدبیا ، چند مردا دناوار مونت کراس کے گرد جمع ہو گئے ۔ را جرنے بعد آوالہ بن کما یہ مظہرو!" اور محفل بر ایک بار محر سکوت طالعی ہوگیا۔

داجرنے قدرے توقف کے بعد عبدالواحد کی طرف متوج ہوکر کہا بدتم ایک اللجی کی حدود سے تجاوز کر کہا بہتم ایک اللجی کی حدود سے تجاوز کر ہے ہو۔ جاؤ بہاں سے قورٌ انکل جاؤ۔" عبدالواحد کچھے کے بغیرا ہنے ساتھ ہوں کے ہمراہ با ہزیکل گیا:

(4)

دا چرگنڈ انے کھلے میدان ہیں مسلما نوں کا مفا بلرکرنے کی نبیت سے اپنی داجدہا

بندکوس دور شمال کی طرف برا و وال دیا۔ اس کی فوج ایک لا کھربیت کیس ہزار بادہ سہا ہیوں ، تیس ہزار سوادوں اور مجھ سوچالیس حبکی یا تقبوں پرشمل تھی سلطان نمور نے دریا ہے جمنا عبود کر کے اسٹے لٹنکر کودشمن کے بڑاؤ سے باتھ کوس دور قیام ما فکہ دیا۔

مین مینی فرجی طاقت کے متعلق اپنے جاموسوں کی اطلاعات سننے کے ابعد ملطان نے ایک عام رہا ہی کے بھیس میں اپنے جندا فسروں کے ہمراہ دشمن کے پڑاؤ کا دور کی جانب ایک طوبل جب کر گانے کے بعدوہ دورسے دشمن کے پڑاؤ کا منظرہ کھے دہا تھا۔ دشمن کی فوج سے گانے کے بعدوہ دورسے دشمن کے پڑاؤ کا منظرہ کھے دہا تھا۔ دشمن کی فوج سے پہنے میلوں کم پھیلے ہوئے تھے اور مخالف اطراف سے داجر گذاہ کے با جسگذام راجاؤں اور مرد اروں کی افواج پڑاؤ میں داخل ہجورہی تھیں مسلطان نے اُس معانیادہ وصد شمس منظرابنی ذندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا ادر اُسے بہنی بار اس بات کا اصاب ہورہا تھا کہ وہ مزنی سے بست دور آئیکا ہے کسی نازک مرحلے پر اُس کا اُس کے کسکری مکمل بات کا اصاب میورہا تھا کہ وہ مزنی سے بست دور آئیکا ہے کسی نازک مرحلے پر اُس کا اُس کے کسکری مکمل بات کا اصاب کی میورہا تھا کہ وہ مزنی سے بست یا لیسیائی کی صور ت اس کے کسکری مکمل ناہی اُنہی نہیں گئی ۔

عزوب آفتاب کے ساتھ بڑاؤکے طول وعرض میں ہا تھیوں کی حیث کھاڑ گھرڈوں کی منہنا ہے اور آدمیوں کی چیخ بچاد' ناقوس اور گھنٹیوں کی صداؤں بی دب کردہ گئی سلطان نے اپنے ساتھیوں کو دالیسی کا حکم دیا تھوڑی دور بھلے کے لید انھوں نے ایک حکہ اتر کر نماز مغرب اداکی اور د دبازہ اپنے گھوڈوں. برموادم واپنے نیموں میں آگئے۔

دات کے بررے ہرسلطان ایسے خیمے ہیں سربیودہ وکریے و عامانگ وہا تحارہ دہ العزب اِ مجھے اس امتحان ہیں تا بہت قدم رہنے کی ہمت دے۔ وہمن

کواپئی بے شماد فوج اود اپنے ان گست دلوتاوی کی اعاست بر کھروسہ ہے لیکن میں مرت صرف تیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہمت صرف تیری دحمت کا سہادا ہے کر بہاں آ باہوں ۔ مجھے (در میرے سیا ہیوں کو ہمت کا حق دار تا بہت کرسکیں ہمیں ہمت دے کہ ہم دشمن کے تیروں اور نیز دن کے ساشنے سینے تان کر کھوٹے ہوگئیں، ہمت ہمیں اپنے غازیوں اور اپنے شہید وں کے ساشنے سینے تان کر کھوٹے ہوگئیں، ہمیں اپنے غازیوں اور اپنے شہید وں کے داستے برطینے کی توفیق دے ہم زندگی اور موت ہیں صرف تیری دھا کے طلب گاد ہوں ۔ مولائے کریم اجن لوگوں کے سرتیری بادگا ہ ہیں جھکتے ہیں دہ کہی اور کے جاء د جلال سے مرعوب نہوں ہیں صرف ایسی زندگی اور ایسی موت کی تمن دے ہو تیرسے عبیب سے غلاموں کی شان کے نشایاں ہو یہ

دے دہی تھیں۔ اچانک اُسے اپنے پڑاؤکے ایک کومنے میں ہر مالدوں کا شود دے دہی تھیں۔ اچانک اُسے ای بر اوکے ایک گورنسے میں ہر مالدوں کا شود عون میں نقاد دن کی صدائیں عون مان کی دیا اور اس کے ساتھ ہی بڑاؤکے طول وعون میں نقاد دن کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان نے وعاشم کی اور خیصے سے باہر کل آیا۔ وج کے جندا فسر شیمے کے دروازے سے باہر کھڑے سے اور باتی اپنے درنوں کو جندا فسر شیمے کے دروازے سے باہر کھڑے کے اور باتی اپنے درنوں کو کسی غیر متو نع صودت حال کا میا مناکر نے کے لیے تیاد کر دیدے کتھے۔

سلطان نے اس ہنگامے کی وجہ لچھی توایک انسرنے ہواب دیا "سلطان معظم پڑاؤکے شمال مشر تی کونے میں پر بداروں نے اچانک مثور مجانا شرمتا کردیا تھا۔ فوج ہرمتو قع صور تحال کا سامنا کرنے سے بلیے نیادہ ہے لیکن ا ب نقادے کی حدایہ ظاہر کرتی ہے کہ اس طرف وشمن کے شب خون کا خطرہ نہیں . معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جاموس کچرا گیا ہے ۔ ابھی تمام حالات معلوم ہوجائیں گے " معلوم ہوتا کی خاصوس کچرا گیا ہے ۔ ابھی تمام حالات معلوم ہوجائیں گے "

تھوڑی دیرے بعد سلطان چیغا ضروں کے ہمراہ بڑا دیے جنوب مشرقی کوسے کا وقت کو سے کا دیا ہوں کے اس کے مراہ بڑا دی کے میں اللہ کا میں میاروں کے ایک میں میں میں کا میں میں کا ایک کا ایک کا کہ ساتھیوں میں سے ایک سوار گھوڑ المجسگا کا ان کے داستے میں کھڑا ہوگیا اور مبند آواز میں بولا سی کھرد!"

ی حدود کے اور ان کے ایک ساتھی نے کہا یہ ہم سلطان عظم کے پاس جارہ

وسلطان عظم بهاں ہیں " سلطان کے ایک الدسائی نے بعد قدم سے آواد دی۔
پر بداد ایک لوجوان کوسلفان کے باس ہے آئے اور اس نے آگے بر سھنے ہوئے
بدا وار بین کہا سے سلطان عظم! میرانام دنبر سے ۔ آپ کی فوج کا ہمدی سالاد
بدانوا مد بھے جاتآ ہے ۔ دیست کی لڑا ل کے بعد تھے آپ کی خدمت بیں حاصر
برنے کا سرون حاصل ہوا تھا۔"

سلطان نے گھوڑا بڑھاتے ہوئے اس کی بات کاٹے کر کہا ی<sup>ر</sup> میں جانتا ہو<sup>ں</sup> کوکیا کہنا چاہتنے ہو ؟"

"عالی جاہ اِ میرسے ما کے میرے دفن کے بندہ سرداد دوہزاد بہای سے مشرق کی ۔
کرائی کی مدد کے لیے آرہے کے اُسے میں میں ایک جگر گور دن کا میں ایک جگر گور دن کوئی دس کوس کے فاصلے برشکل عبود کردہے تھے کہ مہیں ایک جگر گور دن کی مشودہ کی منزاہ طرف کوئی دی۔ ہیں نے اپنے ما کتیوں کو شال کی طرف ہننے کا مشودہ دیاا در نو داس طرف جل دیا ۔ گھے جنگل میں کالیحر کی فوج کے کئی دسنے ڈیرہ ڈلے مور اس کے میا کھوڑ اایک درخت کے ما تھ باندھ دیاا ور دات کی ماری سے مجھے ماری سے فائدہ اور ان کے ما تھ جاملا۔ وہاں میا جبوں کی باتوں سے جھے معمور کا کروں سے جھے میں میوا کر میر وگ مشرق کی طرف سے حکیل کے داستے ایک لمیا جگر کا اُسے کر

آپ کے پڑاؤ برحملہ کرنے کی بیت سے بہاں ہے ہورہ ہیں۔ سیاہ یوں کی باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے دور کرک ہوائیں گے اور بنا دہ سیاہی پڑا وُکے نودیک بین ہوئے کہ بہلوگ وات کی تادیجا دہ سیاہی پڑا وُکے نودیک بین کے اور بنا دہ سیاہی پڑا وُکے نودیک بین کے بیاس کے اور بنا دہ سیاہی پڑا وُکے نودیک بین بین جا آپ کی مدد کریں گے ۔ اس کے بعد کا لنجر کی فوج عام حملہ شروع کر دے گی۔ میں ان کی مدد کریں گے ۔ اس کے بعد کا لنجر کی فوج عام حملہ شروع کر دے گی۔ میں وہاں سے بھاگ کر آپ مانظیوں کے پاسس سینجا اور انھیں وہمن کے ان درستوں کے بیرے داروں کو بہلین دلانے میں بھی ضافع ہواہے کرمیں جا موس نیں آب کے بیرے داروں کو بہلین دلانے میں بھی ضافع ہواہے کرمیں جا موس نیں ہوں گ

سلطان نے سوال کیا بران کی تعداد کے متعلق تھادا اندازہ کیا ہے ؟" سمیر سے خیال میں وہ بیس ہزار سے ذیادہ ہوں گئے ۔ سواروں کی تعداد کوئی چار ہزار ہوگی، باقی پیا دہ ہیں یو رنبر نے جواب دیا۔

اتنی دیرمنی سلطان کی فوج کے جیدہ جیدہ افسردیاں جمع ہو پیکے منے سلطان کے فرح سے اللہ میں اللہ میں کو فکم دیا کہ تم آ کھ ہزاد سیامیں کے ہمراہ فوڈ اردارہ ہوجا وک "

اس کے بعداس نے فوج کے باتی افسروں کی طرف متوج ہوکر کہا یہ مجھے اُسید ہے کہ داج میں کہ اس کے بعداس نے فوج کے باتی افسروں کی طرف متوج ہوکر کہا یہ میں اور میں کے بیاد ہور اگر دشمن نے بیم برجملہ نہ کیا تو الدی کے اور ہم دستمن کا مرام بھی سے فائدہ اُسٹھا کیں گے ۔ عبدالوا حدثم چند ہوئیاد اُدی سے کردشمن کے ڈالا مدتم چند ہوئیاد اُدی سے کردشمن کے ڈالا کی طرف دوار ہوجا دُاور ہمیں اس کی لقل و حرکمت سے یا خبرد کھو۔"

تقور مى دير لعد الوعب الله كي فيادت مي بالح بيزاد سواد اوزنين بيزار سياده

بای مشرق کا دُن کردہ سے تھے۔ دنبران کا دا ہبرتھا جندکوس بطنے کے بعد دسمبر فی اور بنیں ہوگا "
ابوعبداللہ سے کہا یہ میرسے حیال میں اب دشمن ذیا وہ دور بنیں ہوگا "
ابوعبداللہ نے فوج کو کو کھنے کا حکم دیا اور بہا وہ سپائیسوں کے سالار سے مخاطب ہوگا کیا رو تم اصفیا والے سما تھ بیش قدی جادی دکھو۔ ہم دشمن کو دائیں اور بائیں بادو سے گھرے میں لیننے کے بعد اس کے عقب میں پہنچنے کی کوئٹ من کریں گے۔ اگر د شہر سے گھرے میں لینے کے بعد اس کے عقب میں پہنچنے کی کوئٹ من کریں گے۔ اگر د شہر کا اور ہم آسے کا امارہ میں بائیں اور پہنچھے سے ہائک دہے ہوں گے۔ اگر دشمن نے تھاری صفوں کو توڈ کر دائیں بائیں اور پہنچھے سے ہائک دہے ہوں گے۔ اگر دشمن نے تھاری صفوں کو توڈ کر کھنے کی کوئٹ کی

(٣)

افی مشرق سے مبح کا ترارہ کو دار ہور ہا تھا۔ دا جرگنڈ ااپنے ہا تھی کے سنبری ہودہ میں گھڑا اپنی سیاہ کی قوت وشوکت کا نظار اکر رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور اس کے بہتھے گھوڑ موادوں ادر ہا تھیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ ادر بہا دہ سبا ہی مفیں ہاندھے کھڑ ہے تھے۔ نا قوس بجانے اور بھی گانے والے بریم نوں کی ٹولیاں سفیں ہاندھ کھڑے ہے ۔ ناقوس بجانے اور بھی کو ان کی جے براتاؤں کی ہے ، دلوتاؤں کی ہے براتاؤں کی ہوئے ایس منازی قوت موا فعدت سمر ہے کہ اس خطروں بر سواد ہو کہ اس کے دائیں بائیں گھڑے با جھا کہ ایک ہو کہ اس کے دائیں بائیں گھڑے کے اور مند تا تھا در مند آواز میں چلآ یا یہ محکوان کی قسم اس سنگر کے رہا تھ میں دنیا کہ آخری گوسٹے تک وشمن کا بچھا کر مکتا ہوں ''

" بهاراج کی ہے ہو " داج کے جان شاروں نے یک نبان ہوکر کا۔

ایک سروازگھوڑا دوڑ آیا ہوا را جہ کے فریب ڈکااور بولا رسو مہا راج انا کیا ہے۔ اب مبع ہوئے والی سے "

داجرنے ہواب دیا " نہیں ، جب نک دا جماری طرف سے کوئی اطلاع نہیں التی ہم آئے مہم آئے مہیں بڑھیں گئے۔ اس کے جملے سے پہلے وشمن کو ہوگئا کمہ دہنا ہمارے لیے لفضان دہ ہوگا ہم اس ونت بہنچیں گئے ہوب را جمار دسمن کی سادی آرم ابنی طرف بھر سے ایو کا "

داہر کے قربیب ایک مسروار حواہتے ہاتھی کے محودج بیں کھو الدھرادھ ورج رہا تھا اسامنے کی طرف انتا رہ کرتے ہوئے بلند آواز میں چلامایہ "ممادات الدھرد کھیے شاید کوئی را جکمار کا بیغام لے کر اکر ہاہ ہے "

رام دم بخود ہو کر سامنے کی طرف و بھنے لگا۔ صبح کے دھند لکے ہیں کچھ فاصلے پر سر سبٹ سواروں کی ابک اولی و کھائی۔ تقوڈی ویر میں ایک سوار ہا تقبوں کی قطاد کے سلمنے سے گزر تا ہوا واج کے سامنے ڈکا۔ بدکا لنج کا ولی عہد تھا اور واج گذا اسے دیکھتے ہی کلیے مسوس کردہ گیا۔

میکیا ہوا ؟ نم خورکبوں آگئے بھاری فوج کہاں ہے ؟ کھگوان کے بیے کچھ تو اولو...."

«بہاداج !» را جکمادنے اپنے باپ کی طرف بھٹی بھٹی نکا ہوں ہے دیکھے ہوئے
کہا یہ مہاداج ! دستمن نے ہمیں جنگل سے نکلتے ہی گھرے ہیں لے لیا تھا۔ جمعے معلوا
مذت کا کر برتمام علاقہ اس کے آدمیوں سے بھرا ہوا ہے ۔ ہمارے بہت کم آدی
دُندہ نج کرنکل سکیں گے ۔ دسمن نے پہلے ہمارے دائیں اود بائیں باد و برحملہ
کیا ہم بیجے ہمٹ کر دوبارہ جنگل میں داخل ہمنے پر بھر رہوگئے لیکن جنگل کا پرحقہ دشن

سے نیراندازوں کی دنوادیں کھوئی تقیں ۔اگر آپ کو خبر دادکرنا مزودی مذہونا آومیں دشن کا گھرا آوڈ کر باہر نیکلنے کی مجائے لڑکر جان دینا بہتر سمجھتا۔ ہما سے آدمیوں کو دشمن کمل طور مربز منع میں سے چکا ہے اور مبیح کی ردشنی کے ساتھ ہی وہ ان کا معفایا کر دسے گا۔اب نک نشاید .... "

داجرنے ولی عدد کی بات کا شتے ہوئے کیا سواس کا مطلب بیر ہے کہ دشمن کا پڑوؤ فالی ہو گا اور میں کسی تا خبر کے لغیر حملہ کر دبنا جا ہیں۔ "

ولی عدد نے کہا یہ بنیں میں وشمن کے فرسے سے کل کر اس کے تشکر سے

برا اوکے قریب سے گزدا ہوں۔ بڑاؤ میں اس کی فوج اطبینان سے منیں درمت

کر دہی تھی۔ مجھے الیسامعلوم ہونا تھا کہ دہ بیش قدی کے لیے صبح کا انتظاد کر ہے

ہیں اور وہ فوج بس نے ہم پر حملہ کیا تھا اکسی اور سمت سے آئی تھی جمکن ہیں

بر دیشن کی گک کے دستے ہوں جھول نے اپنے پڑاد کا فرخ کرنے ہوئے ہمیں ماستے

بر دیشن کی گگ کے دستے ہوں جھول نے اپنے پڑاد کا فرخ کرنے ہوئے ہمیں ماسے

میں دیجے لیا ہو۔ برجی ہو سکتا ہے کروشمن میس دھو کے میں دھونے کے لیے اپنی آدے

کا بیٹر بھتہ کہیں ہے چھوڈ آئیا ہو۔ برمال برقینی امر ہے کہ وشمن کی تعداد ہمسادی

آتے سے بہت ذیادہ ثابت ہوگی "

دا جرگندا کے تمام حوصلے اور دلولے مالیسی اور تون بیں تبدیل ہو گئے کھوڑی دیر پہلے وہ فتح کے خیال بیں گن تھائیکن اب تصور میں دشمن کی لاتعداد فوج د تھے کر مراہم ہود ما بھا۔ اس کی قرن نیصلہ جواب دسے مکی تھی .

"اب ہمیں کیاکرنا چاہیے" اس نے گھٹی ہوئی آ واد میں موال کیا۔ ایک سٹیس کی مرد اس مار میں سبط علم میڈی کر سے اپنے ہیں۔

دا جکمادسنے جواب دیا یہ مہاراج إسمبر آگے بڑھنے ی بجائے ای خفاطت کی کر کرنی جا ہے۔ "

الك مرداد بواسف ما مقى سے الركر دام ك فريب آئيكا تعاد ما مقرور كركف

نفي *س آڪيڪ*-

بعے ہیں ۔ پہ اس فتح سے چند دن لعد سلطان کا اسکر والس عزنی کا دُخ کر دہا تھا ۔ رنبر اور علاقے سے وہ سرداد جواس کے ساتھ آئے تھے ، سلطان کے ہمرکاب تھے سلطان خلاقے سے وہ سرداد جواس کے ساتھ آئے تھے ، سلطان کے ہمرکاب تھے سلطان نے سے دالوا عدکو حکم وہا کہ تم ہمندی سہا ہیوں کے ساتھ تنوج چلے جاد اور میسدی رہیں دہیں دہیں دہیں دہیں دہیں دہیں۔ دہیں دہیں دہیں دہیں۔

لگا مدادار اگرمیس بسیابونا پڑاتو تمن کے سواد آندھی کی طرح بھادی واجدهال یس داخل ہوجائیں گئے . اس بھے بہیں واجدهائی کی فکرکر نی جلہیں ہے

تقودی دیر بی ہمساید بامنوں کے حکمران اود سددار بھی الم بھو اسکے گر و جمع ہو چکے تھے لیفس فرری جھلے کے حامی تھے لیکن اکثریت کی دائے یہ بھی کر جلد بازی سے کام نہیں لینا چلہ ہے۔ اچا تک مما شنے سے تیس چالیسس سوار نموداد ہوئے ادر کوئی دوسو قدم کے فاصلے پر دک کرجیند تانیے داجری طرف ویکھنے کے بعد دالی جلے گئے۔

ایک سرداد نے کہا " مہاداج ! دشمن محلرکرنے والاسے بعادم ہوتاہے کہ اس کو اس کا فوج قریب آ بھی ہے۔ آب ہا تھی ہے از کر گھوڑ سے برسواد ہوجا کیں "

رابرگندا قدرسے دو وقدح کے بعد ہاتھی سے الرکھوڑ سے برسواد ہوگیا۔
فرج کے چیدہ جیدہ مر داروں نے اس کی تعلید کی۔ ایک ساطنت کے اغداندر مادی
فرج میں افرا تعری کی گئی۔ ناقوس اور فرسٹوں کی صدائیں انسانوں کی چیخ کیار ہیں
دب کردہ گئیں دام کی مڈی دل فرج انہائی انتشاد کی صاحت میں لیہا ہورہی تھی۔
جر سہاہی کے دل بر عوادوں کی مجلکا داور تبروں کی منسا ہم نے نوون سے کہیں
نیادہ ان دیکھے دشمن کا نوف طادی تھا۔

ملوع آفآب سے محقوری دہ بعد سلطان محود اس مقام سے پانچ کوس دور نعید سے سامے کھڑا تھیں ہے۔ کہ سامنے کھڑا تھیر کے مالم میں بیخبرش دیا تھا کہ دشمن میدان سے فراد ہو چکا ہے۔ ذات ہاری کے لیے ہونٹوں پر دعائیں اور آ تکھوں میں تشکر کے آنسو بھے فرھ کی فیام گاہ کے طول دعرض میں النّداکبر کی صدائیں گو رکی دیمی سے سطان نے فوج کو بین قدمی کا حکم دیا اور دو بیر تک وشمن کا تعاقب جاری دکھا۔ اسس کے بعدوہ اینے پڑاؤکی طرف لوٹ آیا۔ شام تک بائے سویا تھی مسلطان سے بعدوہ اینے پڑاؤکی طرف لوٹ آیا۔ شام تک بائے سویا تھی مسلطان سے

و منادسته

منمبونا تفسف جواب دبارد آپ بحلیف مذکریں۔ میں دبدکو بلالا ما ہوں " وہ لولی در کا دُن میں محصر ایک احد کام بھی سے "

سمونا كفت كما يواتب محف كمستناش يرجبورة كريس يبن جانا مون آپ

كون بي "

ہیں۔ نرط نے تبدلا کر اپنا گھو کھٹ اتار دیا اور مفصے سے کا نیتی ہوتی اوا ذہب کہا ر

« تعاد امطلب سے کریس تعاری قیدیس ہوں "

شبونا تقسفے جواب دیا۔ سجب نک ہما دامروار والب بنہ آنا، آپ تہا اس محل سے باہر نبیں جامکتیں۔ وہ مجھے آپ کی سفا طست کی ذمر داری سوسپ کر گیا

م میری مفاطعت اس نرطاسنے مخاوست آمیز البیے میں کمای<sup>ں ت</sup>م بیرکبوں نہیں کہتے کہ اپنی مال کی طرح مجھے بھی صوت موت ہی اس قید خاسنے سے دیا تی ولاسکتی ہے لیکن یا دد کھو کہ کسی ول متحالاً سرداد بجج تائے گا۔

تشمونا تقف نے کہا یہ جب وہ بیال مقے نوائب نے کھی بہاں سے جانے کا ادارہ ظاہر مذکیا۔ ان کا خبال تھا کہ ایپ نوستی سے بہاں دہنا جا ہتی ہیں۔ اگر ایپ ان کا خبال تھا کہ ایپ ہیں جانا جا ہتی ہیں نودہ کھی آب کو دو کنے کی کوشش مرک نیس اب ان کی مؤیر ما صری ہیں ہم آپ کو بہاں سے جانے کی اجا ذہ نہیں ورب سکتے ہے۔ نہیں ورب سکتے ہے۔

" میں اپنے ہاپ سکے دشمن ، اپنی کال سکے قاتل ادر اپنی قوم ادر اپنے وطن کے دشمن کے دوست اپنا کا فلا سنجھنے کی بجائے سرجا نا بستر مجمعتی ہوں یہ مشمون کے دوست کا اپنا کا فلا سنجھنے کی بالق کا جواب بنیں دے سکتا. سرداد

# ہے کرش کی بنی

اینی ماں کی موت کے بعد زملا محل میں استمانی نے نبی کے دن گزار رہی تھی۔ دمركے يلے اس كے دل بن اب لفرت الد تعارت كے موا كھ نہ تعار زمر ك عیرها صری کے دوران میں اس کی نگرانی سمبونا کھ کے میرد بھی اور شمبونا کھ کے سلوگ نے اس پر برحقیقسند دونش کر دی بھی کہ اس کی حیثیت ایک قیدی سے ذیاوہ شیں، اسے پہلی باد صرف اپنی ماں کی ادھی کے مما کھ مرگھ مطابک جانے کے لیے محل سے بالهر بطن كا جادت دى كمنى عنى ليكن ويال يعي تمبونا عد اور ديند لوكراس مع سرب کھڑے دہے۔ اس کے بعد تھی اسے تھی کہی دنبر کے لوکروں کے سرے بین اپی ال کی سمادھی کا جاند کی اجازت ملئی تھی اور فاص طور مرتمبونا کا سائے کی طرح اس کے ساتھ دہما تھا۔ ان یا بندلوں نے اس کے دل میں فراد ہونے کی واس بدا کردی پیدا نچرا کیس دن علی انصباح وه اپنی اذکرا نی کالمباس بس کر گھو کھٹ نكال مكان مع بالهرنيكي كمين تمبونا عد اس كى جال ديكه كربهجان كبيا اور اسك بره كر راست دركية بوئة كما يواكب اس وقت آب كران جاري بي ؟" اس نے گھراکر جواب دیا سے میں ... بین فرطاسے سیلے دولی جادہی ہوں

ک طرف سے بہیں حکم ہے کہ آپ کی مونت کی جائے ۔"

زملاکی اور کے انبروالی میں آئی نیکن دہ اپنے دل میں بار بار بدا لفاظ دیراری کھی متم می کھنا دُکے۔ دنبر کومیرے انتقام سے دُدنا جا ہے ، بین اُسے دندہ نہیں میں ور دن کی ہ

### (4)

ایک دن زلاک نوکرانی اس کے باس برخبر لے کرآئی کہ گاؤں کے لوگ ہور بر کے ساتھ گئے تھے ، واپس آگئے ہیں سلطان محمودی فوج ہماں سے بین کوس پر بڑا دُو اُلے ہوئے ہے ۔ واپس آنے والے مہاہی بناتے ہیں کہ سطان نے دنبر کے ساتھ کا لبخر کے داجر کے ملاف بین کس بھتہ لینے دائے تمام سردار دن کو ملعتی تقسیم کی ہیں اور سلطان کے سامنے علاقے کے تمام سردار دن سنے دنبر کو اینا بڑا سرداد مان لیاہے مسلمانی کا انشکر کی دوانہ ہوجائے گا اور دنبر انھیں دخصت کرنے کے بعد بہاں آجائے گا سیا ہی کہتے ہیں کہ سلطان کی قوج اس گاؤں کے قرب سے گزدے گی ہ

ا کلے دن نرملاا بنی نوکرا نیوں سمیت ہالا کی منزل کی جھت پرمسلمانوں کا تشکر گزرتا دیکھ دہی تھی۔

دو پیرسکے قریب بنر طل کے پاس شمبونا تھ آیا اور اس نے کہا " مجھے سرداد نے
آب کے پاس جیجا ہے۔ انھیں آپ کی ماآتا کی بوت کا من کر بہت انسوس ہوا ہے اور
دہ آب سے ملیا چا ہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ود انجی آپ کے پاس آجائیں "
مرطانے جواب دیا۔" اسے ایک قیدی کے پاس آسفے کیے اجازت ملینے
کی صرودت نہیں :

منمبونا محرمیلاگیا قرر طلف اپٹی اوکرانیوں کی طرف منوم ہوکر کماید وہ آئے تو اسے بیرے کمرید میں بھیج وواور د کھھو حبب کک میں آواز ند دوں ، تم میں سے کوئی دہاں ندآئے !!

مرطاندانیک مرای فرید بین جاکرایک کونے بین بڑا ہوا صندوق کھولا ادرایک چیا ہے اس کے بعد وہ اضطراب کی حالت بین کرے کے اندو شطنے لگی۔ تقوری دیر بعد برآمدے بین کسی کے پاکون کی آ ہمٹ من کر اس کادل دھڑ کئے لگا اور وہ جلدی ہے اپنے بانگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دمبر اندواخل ہوا تو اس کے چرے برنگاہ ڈالتے ہی مزطل نے اپنے جسم میں ایک کئی میں عموس کی رزمیر کمرے کے درمیان دکا اور ایک تا بند برطاکی طرف ویکھنے کے بعد اس کا میں ترکی کو اس کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت بعد اس کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت بعد اس کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت اندوائی میں ہے یہ اور اس میں ہے یہ اور اس میں ایک کی ماں کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت اندوائی میں ہے یہ اور اس میں ہے یہ اور اس میں ایک کی ماں کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت اندوائی میں ہے یہ اور اس میں ہے یہ اور اس میں ایک کی ماں کے متعلق مناہدے۔ مجھے بلت اندوائی میں ہے یہ اور اس میں ہے یہ اندوائی اندوائی اندوائی اندوائی میں ہے یہ اندوائی میں ہے یہ اندوائی میں ہے یہ دور اندوائی اندوائی اندوائی میں ہے یہ اندوائی میں ہے یہ اندوائی میں ہے یہ اندوائی ہے یہ دور اندوائی ہوائی اندوائی میں ہے یہ دور انداز اندوائی میں اندوائی ہوائی ہ

رطاست کوئی جواب مہ دیا۔ رنبی نے ایک ٹانبہ کے لیے بھراس کی طرف دکھااور اضطرادی حالمت میں اسکے بڑھ کا کہ اس کی طرف کھلنے والی کھڑکی سکے قریب جا کھڑا ہوا۔ قددسے قوقف کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر حجا کھتے ہوئے کہ ایم آپ کوشاید میری بات برلقین نہ آئے لیکن اگر میں بہاں ہونا تو اُن کی جان بھانے کی ہرممکن کوشش کرتا۔ میں آپ کے باپ کو معاف نہیں کر مسکما لیکن ایک مورت کے مما تھ مجھے کوئی دشمنی نہ تھی "

" مجھے آپ سے کوئی گارہیں " نر المانے فرا آگ بڑھ کر اپنی گھرا ہما پر آبابو بانے کی کومنٹ ش کرتے ہوئے کہا۔

دہیرنے اس کی طرف مطرکر میکھے بغیر کما یو پرمکان میری نگاہ میں ایک مندد بے اددیمال کسی کی موت بھی میرسے یا لیے پمکیف دہ ہے !'

نرط نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے کما یہ اس کمرسے میں آپ کی ہمن دہا کر تی تھی "

سهان! "رنبیری محرایی بوئی آواده برجواب دیای اس دات بین بی بی می کور است می بی بی کور است می بی بی کور است کرے بین داخل جوا تھا گرسکندلا بهان ہے۔ نندنہ بین مجھے معلوم جوا تھا کہ وہ مبرے انتظادین داخل جوا تھا گرسک بین دیا روشن کرتی ہے لیکن بین جیران بول کرجب وہ بہاں مذمنی تو آپ کو دیا جلانے کا خیال کیسے آیا۔ بین نے گا وُں کے لوگ سے سامے کہ کمند کا کور کا جوا تھا کہ دولوش ہو نے بعدیمی برکم و مبادی دائت دوست دہتا تھا۔ آپ سے نشایڈ سکندلا کو دیکھا بھی منہ ہوگا لیکن اگر آپ اسے ایک بار دیکھ لینیں تو مجھے اس کی خاطراس سماج کے خلاف تلواد اٹھا نے بین حق بجانب سمجھیں کا ش می کھے کو بی بر تراسکے کہ مکنسلا کہاں ہے ؟"

ر مرز ال کی طرف در کیھے بغیر لوگا جارہا تھا۔ اس کی نگا ہیں اس ورخت پرمرکونہ النے میں ہوں۔ سے دہ بجیبی میں اس کرے تک پہنچنے کے یہے برطر ھی کام ایا کر تا تھا۔ وداس بات سے خانل مذتھا کہ فرط اس کے بعث قریب آجی ہے کہیں یہ احساس کہ دہ محتقلا کا تھا کی اور موسن چند کا بیٹیا ہے۔ اس کی نگا ہوں کے سامنے دلواد بن کر ھائل ہو چکا تھا۔ فیرت اس کی آ تھوں کے سامنے پرا بھا چکی تھی ڈسکندلا کے متعلق مائل ہو چکا تھا۔ فیرت اس کی آ تھوں کے سامنے پرا بھا چکی تھی ڈسکندلا کے متعلق برا بھی ہول کا لوسی نے آسے شکوں کا مہادا بنا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فرط امرود کسندلا کے متعلق جا کے اور وہ من منسلا کے بارے ہیں کھی تبادے۔

نر طافے رئیری گفتگو کے دوران میں دو دفعہ دار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن ہردفعہ اس کی ہمت جواب دے گئے ۔ اس نے تعییری دفعہ ہا کھ طبند کیا تورنبر نے اچانک مڑکر اس کا ہا تھ کیڑلیا . نرطا کے ہائے سے خبر گررڈ ا . رنبر نے جھکس کر اچانک مڑکر اس کا ہا تھ کیڑلیا . نرطا کے ہائے سے خبر گررڈ ا . رنبر نے جھکس کر

المالیا ادر فرط کوبیتی کرتے ہوئے کہا ہوآپ مجھے قبل نہیں کرسکیں " مزط ہواگ کرمنہ کے بل اپنے بستر پر گریٹری اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا ۔ رہیں آپ کو قبل کرسکتی کاش میں آپ کو اپنا وشمن مجھ سکتی " دنہیں نے آگے مارھ کر اسس کا بازو کی کوکر اٹھا نا چاہا لیکن اس کالوز تا ہوا یا تھے زطاکے باز دنگ بینی کروک گیا ۔ ایک مجر حجری لیسے سے بعد اس نے پیچھے ہٹے

رکالے بادوں ہے ہے۔ اس بھے جایا تھا کہ آپ کہیں جانا جا ہتی تھیں ہیں آپ کی یہ ملافہی دورکر دینا چا ہتا ہوں کہ آپ میری قیدیں ہیں۔ اگر آپ کو یمال دمنا بسند خوات جا سکتی ہیں۔ سام ہوں کہ آپ میری قیدیں ہیں۔ اگر آپ کو یمال دمنا بسند خوات ہوں کہ آپ کے دشتہ واڈ کو الیار میں ہیں۔ اگر آپ کی مرفئی ہوتو ہیں آپ کو وہاں بہنچا نے کا بندونست کر دوں اسکندلا کا بھائی کمی لاک کی آگھوں میں آپ کو وہاں بہنچا نے کا بندونست کر دوں اسکندلا کا بھائی کمی لاک کی آگھوں میں آپ کو وہاں ہوتے ہمدردی کا مستحق سمجھیں تو مجھے اس لوجھے اس کے بارہے ہیں بنا دیں۔ در مذین آپ کو جواب و بینے بریجو رمنیں کرسکتا میں ھرب

برجاناً چاہتا ہوں کہ سکندلاکہاں ہے ؟ وہ ذندہ ہے بامری ہے ؟" رطلا اُکھ کر بیٹھ اور اس نے آکسول کھتے ہوئے جواب دیا یہ اگر مجھے سکندلاکے متعلق علم ہوتا آلو میں آپ کو لوچھ لبغیر تبا دیتی ۔ آپ مبری بات برلقین نہیں کریں

ک می دارو بن ایک می که اس کے متعلق مبرے بناکو بھی کوئی علم نہیں۔ بناجی فی کیکن بھی وئی علم نہیں۔ بناجی فی ایک اس کاکوئی مشراع نہ ملا"

" مجھے لیکن ہے کہ آپ جھوٹ ہیں کہ سکتیں ۔ میں آپ مے آیندہ ہرگز بہ موال ہیں کردں کا لیکن کیا بہم محص آلفاقی تھاکٹر کمنسلا کے دولوش ہوجا نے کے لعد بھی یہ کمرہ دات بھردوسٹس رہنا تھا ، کیا آپ کو یہ معلوم تھاکہ محل میں داخل ہوتے ، اس کی میں مدھااس کرے میں آوں گا ؟ آپ کی ایک لؤکرانی بھی کہنتی تھی کے اس محل میں ، اس محل میں ،

آفے کے اجد آپ نے کسی دات الحقین اس کرسے کا دیا بچما نے کی اجانت بنیں دار مرطل فيهجاب ديار سيمعض الفاق ندتقاء مجھے گاؤں كى تورتوں سف برايا تماكر رات کے وقت سکنظ کے کرے بن کلیسی دلوی آیا کرتی تھی اور وہ اس کے انتظاریں بررات این اکره روش رکھتی تنی بین اپندیس نے بھی دینے کے لیے اسی کرے کو لیز كيا اودموست وتب بھى اسے دوش ركھتى تھى۔ بدمات ميرے وجم وككان بس تعي رخى کہ میرے کریے کی روشنی کسی دن آپ کو دھوکا دیے گی ۔ بیں سی کسی ہوں میں لے "سكنسلاكونهيں ويكيا- ييں اس كے دولوش مونے كے چندون بعديداں آئى تھى۔اگر میں اُسے دیکھ لیتی تربیا جی کی ماراضی کا خوف مجھے اس کی حمایت سے باز ر ر کھ سکتا لیکن مجھے بلے عدا فسوس سے کہ ہیں اس سے کسی کام بذا سکی۔ یہ ہیں آپ کی ہمدر دی حاصل کرنے سے لیے نہیں کہ رہی ملکہ یہ ایک بورت کے متعلق ایک عورت سے مدیات میں ۔ میں ایسے باب سے وشمن سے رحم کی تھیا۔ نہیں مالکوں گی ۔ اگر محصہ سے اپنی بین کامدلہ لے کرآپ کو اطمیعان تقبیب مہوسکا ہے توہیں مام ہوں مہم ایک دوسرے کے رشمن ہیں۔ بیں ہے کرشن کی بیٹی ہوں اور آپ مربن كے بيٹے ہيں - الحى أكرميرى ہمت جواب مز دسے جاتى تو ميں آپ كوتى كر دہتى . تسكنتلاست بمدر دى كے با وجود آب كوتىل كرنا ميرا فرض تفار آب كوبھى اينافرض اداكرنا جاسيے "

دنبیرسیے حس وحرکت کوٹرا تھا۔ اس میں نرطاکی طرف آگھ اٹھانے کی جرات مذکقی ۔ اس کے سامنے صرف ابک لوگی تقی ۔ ایک الیں لڑکی میں کا بلکا سائم ہم تج کی سے جان بیٹالوں ہیں بھی نفیے بیداد کرسکتا کھا یعب کے آلئوایک جلا دسے سیستے میں بھی وحرکمیں بداد کرسکتے تھے ۔ سے کرش کی بیٹی الٹجا کرنے کے لیے نہیں مکم دیے کے لیے بدیا ہوئی گئی "

ر سیر نے کہا یو شاید ہم دونوں عرکھراس ملط فہمی میں مبتلار ہے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسر ہے کے دشمن ہیں۔ یہ ہماری آخری طاقات ہے۔ اب پر نیسلہ کرنا آپ کا کا م سے کہ آپ کب اور کہاں جانا جا ہتی ہیں ؟"
« میں اسی وفت جانے کے لیے نیار ہوں ''
« کہاں ؟ "
« کہاں ؟ "
« کہاں ؟ "
« کہاں کے بیا جی دیاں ہوں کے باس "

"اب شام ہونے کو ہے۔ میں علی العدباح آپ کو یعاں سے دوار کو دول گا۔ شمونا کھ آپ کے ہمراہ جائے گا ۔'ا رنبیر یہ کہ کریا چڑکل آیا ﴿

#### (<del>"</del>)

دات کورسرد بر مک کھے صحن بیں شمل دہا۔ آدھی دات کے قریب اس نے
اپنے کرے بیں جاکر سونے کی گومشن کی بیکن آسے بیندنہ آئی ۔ برط کا تصور اس
کے دل و دماع پر ماوی ہوچ کا تھا۔ تبیسرے ہیراس نے دو سرے کرے بیں جاکہ
دام نا تھ کو جگا یا اور اسے سا تھے لے کر دریا کی طرف چلاگیا۔ شام کو اس نے دام نا تھ
کو بتایا تھا کہ برط علی العبارے گو الباد جا دہی ہیں اور وہ دخصت کے وقت اس سے
دور دم نا چا ہمنا ہے۔ دام نا تھ اس کے جہرے سے اس کے دل کی کھیت کا الماؤہ
لگا چکا تھا۔

وہ خاموشی سے کچھ دور تک دربا کے کمنادے کمنادسے جیلتے دہے ۔ پھرا بک جگر میٹھ کئے ۔ وام نا محد نے کہا ا<sup>ر</sup> میں نے مناہعے وہ بہت ٹولھودت ہے ''

د نبرے ہواب دیا۔ معیم معلم نہیں۔ ہی صرف اتناجاتا ہوں کہ میں اس کی فرد مخدے دیکھنے کی جوات نہیں کرسکتا۔ نرطا صرف ایک موست نہیں، ملکہ تو دسنے محوالے اور بہلے جانے والی قوت کا نام ہے۔ دیکھنے والے کی نگا ہیں اس کے جبرے پر مرکوز ہونے کی مجائے او حراد حرکھنے جاتی ہیں۔ رام نا بقہ ایم ایک شاع ہواور شایدان باتوں کومیری نسبت زیادہ مجھ سکو ہے۔

دام نا تھ نے کہا یہ اگر وہ ہے کرش کی بیٹی مذہونی تو آپ کیا کرتے ؟" مجھے معلوم نہیں۔ شاید میرے لیے اس کا جا نا تکلیف دہ ہوتا !" "آپ کولیتین ہے کہ اب اس کا جا نا آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ۔ آپ سادی دات نہیں موسئے اوراب بھی آپ کا محل سے دور چلے آئا یہ فا ہر کرتا ہے کہ آپ یں ایک تلخ مفیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں "

" میں نے کل ہی رفیصلہ کرلیا تھاکہ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔" "اور آپ اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا چاہتے ہیں ؟" " ابال! مجھے یقین سے کہ اگر میں کم ہمتی کا ثبوت دوں تو بھی ہما رہے راستے

ملایاں اِ مجھے لیمین ہے کہ اگر میں کم ہمتی کا تبوت ہ ایک دوسرے سے مجھی نمیں مل سکتے "

رام نا مُف فى سوال كيا يدوه آپ كے متعلق كباخيال كرتى ہے ؟" مين تحيين تبانا مجنول كيا ،اس ف تجھے تعلق كرنے كى كوشش كى تتى "

م بيرتواس ك حافت آپ كى نسبت زياده قابل رهميد "

لا و هکيوں ۽ لا

"دو آپ سے عبت کرتی ہے "

متم ك في شاعر مود اب كوني اوربات كرو!

طلوح آفاب کے وقت رسبر والی گربینچا تومعلوم ہوا کدر الا جا چکی ہے

فوڈی دیر بعد جنب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا توا تھا توکسی نے اندو نی محن میں کھنے وہ اندو فی محن میں کھنے داند و فی محن میں کھنے دانے وہ انسان کی دی۔ مرکون ہے ؟ " دنمیر نے کہا ۔

نرطائی ایک خادمہ دروازہ کھول کراندر داخل ہوئی۔اس کے ہاتھ میں ایک تقییل میں ایک تقییل میں ایک تقییل میں ایک تقیل مقید اس نے کہا تھا کہ آپ کے باس بنجا دوں راس نے کہا تھا کہ آپ کے باس بنجا دوں راس لینے سے ایکار کردیا تھا ۔" اردیا تھا ۔"

رنبیرنے کہا برتم نے اس سے کبول لیے ؟" " بیں نے اُسے کہا تھا کہ آپ خفا ہوں گئے لیکن دہ بھینیک کرھاپی گئی ۔" " بہت اچھا، اسے اپنے پاس دکھو !" لذگرا فی نے کہایہ اور ہمارے متعلق آپ کا کیا سکم ہے ؟"

> م ہمادسے پہاں دہنے کے مشعلق ۔'' « ہمادسے پہاں دہنا چاہوتو کچھے ٹوشی ہوگی '' خادمہ دعائیں دہتی ہو ئی گریے سعے باج زیک گئی۔

ہے اس کا سُراع مزود مل چکا ہوتا ۔ مجھے ابھی تک قطبی طود پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ک دہ زندہ بھی ہے یا نہیں ؟

رام نا تفف فراور حی کی طرف اشاره کرتے موسے که در دیکھیے شمونا تھ آرہا ہے ؟
دنبر فرون کے کر ڈوار می کی طرف دیکھا۔ سامنے شمونا تھ آرہا تھا۔
شمونا تھ ابھی چند قدم دور ہی تھا کر رنبر نے بوجھا ید جھا شمبو ا انعبیں بہنچا
ہے ،"

" جى مهادات !" اس فى ما تقد با ندهكر أسكى برصف بهوت جواب ديا. مراست مين كوئي تكليف أوندين بهوئي ."

انيس مهاداريج إ

م ج کرش سے ملے مقے ؟"

م نہیں مہاداج ا وہ کہیں باہرگیا ہوا تھا۔ نرطاکا اموں گھریں تھا در کہتا تھا کہ اگریں مہاداج ا وہ کہیں باہرگیا ہوا تھا۔ نرطاکا اموں گھریں تھا در کہتا تھا کہ اگریں ہمادت ہوتا نوتھا رہے مرواد سے معلوم ہوتا تھا کہ دہ ہے کرش سے بست لفرن کرتا ہے ۔ نرطانے آپ کے نام ایک خط دہا جہ یہ یہ کہ کرشم ہوتا تھ سے جیب میں ہا تھ ڈالا ادر ایک خط کا کر دنبر کو بیش کردیا ۔ دنبر سے خط کھول کردیا ہوتا ہے ۔ نرطا ہے لکھا تھا ۔

ماموں جان نے مکم دیا ہے کہ ہیں خطاکھ کر آپ کا سٹ کر ہداداکوں۔
اگر بتاجی بیال موجود جوتے توشاید بہ خطان سے تکھوا ہا جا گا۔ آپ نے مجھے بقابی ہے کہ مجلواں آپ کو اس کیر مصر ہوئیک سلوک کیا ہے۔ مجھے بقابی ہے کہ مجلواں آپ کو اس کا بدلہ خرود دسے گا اور جس طرح میں اپنے ماص کے ہاں بہتھ گئی ہول اسی طرح کہی ون آپ کی بہن جی آپ کے پاس بہتی جائے گی۔ آپ اسس کی ثلاث جاری رکھیں۔ میں آپ کو ایک بار بھراس بات کا یقین اسس کی ثلاث جاری رکھیں۔ میں آپ کو ایک بار بھراس بات کا یقین

# سي منازل

چند دن بعد دو پرکے دقت دنبراور دام نائة محل کے بیرونی همی بیں ایک درخت کے نیچے بیٹے بیٹے ہوئے ۔ دام نائة مکے سروں بیں گا دیا تھا۔ درخت کے نیچے بیٹے ہوئے ۔ دام نائة افران بیں گا دیا گا ۔ درخت کے نیچے بیٹے کہا ایر ان نائة افران بیں گا دیا ۔ دام نائة سے باہر ہی نہیں نکتی " دام نائة سے باہر ہی نہیں نکتی " کھے دیروونوں فاموش دہے ۔ بچر دنبیر سلے کہا یہ رام نائة اپیں چا ہتا ہوں کہ م یہاں دہواور میں مومنات ہو آوں "

مآب تنها دیاں جاکر کیاکریں گے ؟"

سمکن ہے ہیں دہاں تھادے اور روپ وتی کے طاپ کا کو نی راستہ معسنوم کر سکوں "

دام نا مختر بی اور ای می ای می می می می می اگر آپ کوئی صورت بیدا کریمی نیس آویمی میر کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنی جان کے نوف سے آ بید کو وہال جانے ووں جموع وہ حالات میں آپ کو مب سے پہلے اپنی ہن کو تلاش کرنا چاہیے " دنیر نے مغوم لیجے میں کھا یہ میری ہن اگر قفوج کی حدود میں ہوتی تواب یک

د لاتی ہوں کہ آپ کی بین کے غائب ہونے میں میرسے پتا جی کا کوئی اپنے نہیں۔

میرے اور آپ کے فائدان کے ودمیان نفرت کی ہوتملیج مائل ہوچکی ہے۔ اسے پاٹمنا میرے اس کے با وجود میں کی بات بنیں نیکن اس کے با وجود میں کھاکوان سے ہمیٹ یہ د خاکروں گی کر آپ کی بہن مبلد آپ کو بل مائے۔

رُ مالا

دنبرسف خطر شره کردام نائھ کو دے دیا اور خودگری سوئ میں بڑگیا بھوڑی دیر بعددام نائھ نے خط والی دیتے موسئے کہا "مبرے دوست! اس خط کا ہر لفظیہ بتار ہاہمے کہ دہ تم سے بریم کرتی ہے یہ

ارنبرے قدرے ہوئی میں آگر کہ ارسنہ میں دام نا تھ! اسے بہ غلط فہمی ہوگئ ہے کہ میں اس کی باتوں ہیں آگر کہ ارسنہ ہیں کے قابل کو معدل جاد گا ہے کرسٹن جیسے مسئکدل انسان کے شعلق میں بہ کیے موج سکتا ہوں کہ اگر میری ہمن اس کے قابل میں آتا ۔ میں وہ وقت بھی کیے مجول میں آتا ۔ میں وہ وقت بھی کیے مجول مسئتا ہوں جب اس کے سابق میری شددگ تک پڑی چکے تھے ۔ ہے کہ ش نے مسئتا ہوں جب اس کے ہا تھ میری شددگ تک پڑی چکے تھے ۔ ہے کہ ش نے میں دمین میں دمین میں دہاں کیونکہ بھول کان کر سکتا ہوں یہ میں میں میں میں میں میں دمین میں کہ میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد میری میں میں میں میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد میر میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد میر میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد میر میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد میں اس کے باپ کی طرف دوستی کا بائد

رام نا تخدن ادم سا بوکر کها یعمعات کیجیے مجوسے فلطی ہوئی یا دنیر سنے شبحونا تفکی طرف متوم ہوکر کھا ی<sup>ر</sup> بچاشبھو! جا وَ اب تم آ کام کرد ؟

تنبيونا تقريلا كيا- رنبيراوردام نائة كي ويرفاموش بيني رسيد - بالأخردام نائد سند كما بداب آب كاكيا الأدهب ؟"

ر سرر فی محد اب دیا در مبرااده مدے کہ میں فنوج سے مشرقی اور حبوبی علاقوں بی ملاقوں بی ملاقوں بی ملاقوں بی مکن ہے بی مکن اور اس سے بعد میں بدل کر کا لنجر جا وُں یمکن ہے اس نے دہاں کسی آسٹرم یا مندر میں بناہ سے دکھی ہو با"

(1)

انگلے دن دنبرادردام نا کہ چندادکروں کے مراکظ قنوج کی مشرقی مسرحد کی طرف دوار ہوگئے۔ کوئی تین ہفتوں میں انھوں نے مئی شہراور گاؤں چھان مائے لیکن شکندلاکا کوئی سراع نہ طام جریسے ہفتے وہ جنوبی سرحد کے شہروں اورلیتٹیوں کا دورہ کر رہے گئے کہ دام ناتھ ہمارہ کوگیا۔ دنبرنے اسے ایک کاؤں میں تھہرادیا اور شہھونا کے دوارہ ہموا۔ اور شہھونا کے دوارہ ہموا۔ اور شہھونا کے دوارہ ہموا۔

پندرہ دن تک ایک وسیع علاقے ہیں گھو سے لید دنہ والی آگیا۔ اب فام ناتھ کا بخار اتر جکا تھا۔ اس نے کالنجر کے سفریس دنبیرکا ساتھ ویعنے پر آما دگ فالم مرک کیکن دنبیر نے آسے بچھا با بوتم ابھی بہت کمزور مبوادر میرا یہ سفر بہت دشوار سے بین ایک سنیاسی کا بھیس بدل کر وہاں جارہا ہوں۔ مجھے روزانہ کئ کئی کوسس بید ل چلنا پڑسے گا شمیھونا تھ سے سوا بین کسی لؤکر کو بھی ساتھ نہیں سے جانا چا ہتا۔ نم باتی لؤکروں کے ساتھ والیس بچلے جاد اور چند دن میرے گھریں ارام کرو۔ میں والی آسے ہی سومنات دوانہ ہوجاؤں گا۔ دام ناتھ نے اسس کا ساتھ ویشے پر احراد کیا لیکن رنبر نے آسے مجمود کرسے باتی لؤکروں کے ہمراہ والی بھیجے ویا۔

قریرًا دُرِطه ماه رسبراور شمونات سنیاسیوی کے بھیس میں کالفرکے مختلف شہرا اس کے بھیس میں کالفرکے مختلف شہرا میں کھو متد دجھ و الے لیکن میں کھو متد دجھ و الے الیکن شکندلاکا کہیں ہتہ نہ جلا۔ اس کے بعد جب وہ دولوں گا دُں پہنچے تورنسر کو اپنے توکر ہا کی زبانی معلوم ہوا کہ دام نا تھ بیس دن قبل کہیں جا چکا ہے اور اس کے نام ایک نظ جھوڑ گیا ہے۔ دنسر نے جلای سے خط کھولا۔ دام تا تھ نے کھا تھا : م

ر میرے دوست إ

بیں آپ کی اجادت کے بعیر جادہا ہوں ادر آپ کو بہ بتائے کی صرورت نہیں کہ میری منزل کوال ہے۔ مجھے بہ گوارا نہ تھا کہ آپ اپنی بس کی طام وہاں جائیں۔

آئب سے انجاہے کہ آپ میرا پھیا نگریں۔ مجھے ڈرہے کہ وہاں میری نسیت زیادہ ہوگی۔ ممکن میری نسیت زیادہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ اسس علاقے کے کئی آدمی وہاں پنجے چھے ہوں اور آئی ہیں مجلس بدل کرھی ان کی تکا ہوں کو دھو کا مذر سے سکیں۔ میں ایک محولی آدمی ہوں اور انسانوں کی بھیڑیں چھیے سکتا ہوں اور اگر نجھے کسی نے بہچان لیا تو بھی رویب وتی کے نیراب میرے لیے دندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو کھی مذکھی صرور آؤں گا۔

آپ کارام نائق"

(س)

عبدالوا مذفوری کے فلوریں تقیم تھا۔ ایک ون وہ اپنے دفتر یں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک سے سلام کر فری بی بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک سے سلام کر فریک ہود کہا۔

م حضور ا مرداد رنبراب کی خدمت میں حاضر ہوئے گی اجاذت جا ہے ہیں۔

عبدالوا حد نے بچ نک کر سجواب دیا میں اخیاں فرا بہاں ہے آئی۔

مفافی کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر سٹھا تے ہوئے کہا سے اجتما ہوا کہ ہم آگئے ،
مصافی کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر سٹھا تے ہوئے کہا سے اجتما ہوا کہ ہم آگئے ،
در میں تحقارے گاوں جانے کا اداوہ کربیکا تھا یہن کا بچھ بہت چلا ؟

مزید یہ کو نہ چھان مادا ہے لیکن اس کاکوئی مشراع نہیں ملا "

عبدالوا حد نے کہا بو بچھ بہت افسوس ہے۔ میں بھی اپنی طرف سے بر ممکن کو نشر معلوم ہوتا ہوں۔ اس سلیلے میں قنوج کے ہر سرداد نے مجھ سے تعاون کہا ہوئے کہا ہوں ہے کہ وہ قنوج میں نہیں ہے ۔

افرید نے کہا جو میں نہیں ہی ہے کہ دہ قنوج میں نہیں ہے ۔

افرید نے کہا جو میں نہیں ہی ہے کہا تھا ابکی کئی ہے نہ میں نہیں ہے کہا تھا ابکی کئی ہے نہ نہ نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہا تھا ابکی کئی ہے کہا ہوں کہا ہوں ہیں نہیں ہے ۔

ر نبر نے کہا یہ میں ایک سا دھو کا بھیس بدل کہ کا نجر کیا تھالبکن کئی ہفتے ادھراً دھر میں کی بعد بھی کچے بتر نہیں جلا مقا می حکومت کا نعاون حاصل کیے ابغیر میرے یا ہے سرگھر کا درواز ہ کھٹکھٹا نا ممکن نہ تھا ''

عبدالواحد فه که بدتمهی بالوس نهیں ہونا چاہیے۔ وہ دن دورنهیں جسب ان تمام دیاستوں کی حکومتیں تمھاری ہن کی تلاش اینا ادّ لین فرض محبین گی خداکی دحمت بر بھروسہ دھو۔ اگروہ زندہ ہے توکسی دن تھیں ضرور مل جاستے گی۔ ہاں! وہ تمقاد ا دوست رام نا تھ کہاں ہے ؟"

" رام نا تھ سومنات جانچکا ہے اور بیں بھی اب دیاں جانے کا ادادہ کر سکا ہوں کھی کھی خصے یہ خیال آتا ہے کہ شایڈ سکنٹلا بھی وہیں چلی گئی ہو۔ کچھ عرصہ سے اس ملک کے لوگوں نے اپنی تمام امہد ہی سومنات سے والبتہ کردی ہیں جن دلوں قوج پر آپ کے جلئے کا خدشہ تھا کئی مروا دوں نے اپنی لوجواں لوگیوں کوسومنا

میں جہا تھا۔ ممکن ہے سکندا کھے مدت إدھ اوھ اوھ کھنے کے بعد کی قابلے میں شامل ہو کرسومنات ہو گا ہدت شوق محت اوھ اس میں مومنات کا مند دیکھنے کا بہت شوق محت ایمادسے پڑ دس ہیں ایک سردار کی لیڈی اس کی سہیلی تھی اور اس کے باپ نے است تعلیم ماصل کرنے کے لیے وہاں بھیجے دیا تھا۔ ایک مبالی بعد حب وہ والی ایسے گھرا کی تو وہ فاری کا نے میں اپنے کما لات کے باعث تمام علانے کی لا کی اس سیا کے سیاے باعث وہ ماس کے بیاے باعث وہ ماس کے بیاء بین اپنی ہیں کی اس سیائے ملا تو اس میں اپنی ہیں کی اس سیائے ملا تو اس میں وہ ماری کے میں ایک ہوت میں موجا ہوں کہ شاید میری ہیں اور بہا جی نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ حب میں قیدسے دہا ہو کر دالیس آوں گا تو اور بہا جی نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ حب میں قیدسے دہا ہو کر دالیس آوں گا تو بہت میں سوجا ہوں کہ شاید میری ہیں باتر یوں کے دیا تھا کہ میں میں میں موجا ہوں کہ شاید میری ہیں باتر یوں کے کمی قافلے کے مومنات کی یا تراک وہ آئیں گے۔ اب میں سوجا ہوں کہ شاید میری ہیں باتر یوں کئی ہو یہ

عبدالوا مدنے کچھ دیر سوسے کے ابد کہا رسمبر سے خیال ہیں اس کا دہاں ہنجا مکن نہیں تم سے دوبارہ سانے کی آئید پر اس نے اتنی دورجانا گواد انہیں کیا ہوگا۔ دنبیر نے کہا۔ سیس خود بھی بہ محسوں کرتا ہوں کہ ہیں ایسے آب کو فریب دے دہا ہوں لیکن اس قیم کے فریب ہی میری دندگی کا سہادا ہیں۔ بین سومنا ت جائے کی اور اس فیصلے کی بڑی دھ دام نا تھ ہے۔ آب جا نیے ہیں کہ اس نے سومنات کے ایک پچاری کوفنل کر دیا تھا۔ اس لیے میری کوئشش بیر تھی کہ اس کی جگر میں میری والی کا انتظاد کے بغیر چلا گیا۔ اس جاد میسنے ہو چکے ہیں ، مجھے اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں می ۔ مجھے ڈر اب چاد میسنے ہو چکے ہیں ، مجھے اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں می ۔ مجھے ڈر اب چاد میں میں میں گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس ساجے کہ وہ کسی مصیب میں گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس ساجے کہ وہ کسی مصیب میں گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس ساجے کہ وہ کسی مصیب میں گرفتار نہ ہو گیا گیا۔ بہا نہ ہیں ؟ میں اور کسی دینے کا ایک بہا نہ ہیں ؟

ظاہر کے بغریص لوگوں کو کسی کام پر لگا دسی سے سومنات تم ما نہیں دہے بلکہ تھیں ہیجا جادہا ہے سومنات ان ماریکوں کی انزی جائے پناہ ہے ۔ جن کے علات بهم برسر و کار بان جا کرشا مدیم برمسوس کرد که سوسنات کی تسخیرانسس مك سيم منتقبل سم لي سلطان محمودى باتى فوحات كى نسبت زباده الهم مع -مطان کے دل بیں سومتات کی تسخیر کاعزم بدار کرنے سے لیے اس ملک کے مِينون كايدشهود كرديناكا في مع كدسومنات نافابل تسخير سع - مين تعيين برتهين ماسكياكم ملطان كم مومنات كادُّخ كرے كاليكن أكد مالات نے اسے مهلت دی توده کسی من دن وال فرور بنج گا سروست دان مے حالات کے متعلق باخردسنا ہمارے کیے ضروری ہے محصی وہاں ایسے آدی ملیں کے جوبرسول سے سلفان کی داہ د مکید رہے ہیں اور ان کی مرد سے تم وہاں بہت کید کرسکو گے رکھات یں عرب کے سلمان تاسب رول کی کئی بستیاں تقیں نیکن اب سومات کے بحاراد کے مظالم کے باعث مسلمانوں کی اکثریت مالا بار اور مستدھیں بناہ سے حکی ہے۔ ادر عرصلمان المجی تک وہال موجود ہیں ، وہ الجھوتوں سے بدتر زندگی گزار اسمے میں رسلطان ان لوگول کی مظلومیت کی داستانیں شن ٹوکا ہے۔ <u>محصلے حی</u>ند برس میں مئی دفداس کے پاس آجکے ہیں گرات کا ایک برامرار معف ال لوگول کی راسمانی کردہاہے۔وہ ایک ساد صورے مجیس میں شہرسے باہر ماہی گیروں کا ایک چھوٹی سی بہتی میں رہنا ہے۔ اس کا اصلی نام عبد الله ہے لیکن عوام میں وہ بھگوان داس کے نام سے شہور ہے ، کھانیسر کے عما صربے کے دوران میں جب وہ ایک وفد کے ما تفسطان کے پاس آیا تھا توہیں اس سے الا تھا۔ اس کے ساتھبول ہیں۔ سے بیندادی وابس جانے کی بجائے ہماری فرج بس شامل ہو سکتے عقے اور ال میں سے ایک اسلام سم مبلغ کی حیثیت سے بهاں رہتا ہے۔ وہ تعبی عبداللہ کے متعلق جا

دنیر نے کہا بھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے مفر کا مقصد وسیع کو ما ہے لیکن مبرے ول پر ایک او چھرہے اور میں جانے سے پہلے آپ سے سِند ہا تیس کونا عروری مجتماعوں "

الم كمع إلى

" مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ سلطان کی فتو جات نے اہمی نک دہ نمائج پر انہیں کے بن کی مجھے توقع تھی۔ اس نے ظلم کی اوسیدہ عمارتوں کو گرایا عزوا ہے لیکن ان کی جگہ وہ عمارت ابھی نک تعمیر نہیں ہوئی جس کے اندر دائمی اس اور عمل دا نفیا ف کے تعلیم نہیں۔ اس نے کا نوں کو رو نظرے لیکن اس ملک ہوئے ہوں کی آبیاری نہیں گی۔ اس نے فتو جات حاصل کی ہیں لیکن اس ملک ہوئے ہوں کہ افعا مات سے ابھی نک محروم ہیں۔ کیا بیر جمعے نہیں کہ اس ملک میں ہو آت اس ملک میں ہوئے ہوں کے اور ہوگا کی اس ملک میں ہوئی کہ اس ملک میں ہو انقلاب اس کی آمد سے بیدا ہوا ہے اس کے انٹر اس سطی اور ہوگا کی ہیں۔ وہ اس سرزین کی بھیانک تاریکوں کے لیے ایک نئی مسے کا آ فیاب نہیں کہ بیں۔ وہ اس سرزین کی بھیانک تاریکوں سے لؤ شاہے اور دیکھنے والوں کی بھا ہوں کو تھول کی بھی ہوں کو تھول

درسے لیے خیرہ کرنے کے بعد رو لوسٹ ہوجاتا ہے؟

«اہ اس حقیقت سے انکار نہیں کریں گے کہ قنوج کے راجہ کی سکست کے وجود

پہاں کے باشند سے ایک استبدادی نظام کی گرفت سے آن او نہیں ہوسکے سلطان

مے خوت نے جن سرواروں کو اس کی اطاعت بر مجبود کردویا ہے دہ لوگوں بر اسی

طرح مسقط ہیں اور جب سلطان کا نوٹ اُ تھ جائے گا تو لوگوں بر عدل والفیاف کے

ہوددواز سے آب نے کھولے ہیں وہ بھر بند ہوجائیں گے اور مر ہن ایک بار پھر

لوگوں کی گردن پر سوار ہوجائے گا۔ آپ اس حقیقت سے لیے خبر نہیں ہوں گے کہ

فرج کے کئی مرداد جن بر آب نے اعتماد کہا تھا، بھروا م گنڈ اسے سانہ باز کر

رہے ہیں ؟ عبدالوا مدنے بواب دیا۔ محص سب کچمعلوم سے کیکن ہیں ان باتون سسے پرسان نیس ، بوکام قدرت نے سلطان کوسونیا سے وہ بودا ہورہ ہے۔ اس نے المع مالات يداكر ديد بس مواكب سے نظام سے ليے ماز كاربي ان مالات سے فائدہ اٹھا نامیرااور آپ کا کام سے ۔اس نے استبداد کے قلعوں کوسطارکیا ہے۔ تاكراس مك كيمهاد ايك نئى عمادت كى ميادر كوسكيس- اس في المم كي برحم سر کوں کیے ہیں تاکہ ہم عدل و انصاف اور مساوات کے جھنڈے اسلسکس ۔ اس نے انسان کولسینی اور دلت کی طرف دھکیلنے والے دلو ناؤں کی مورنیاں توٹ کابی تاكسم انسا بنيت كابول بالأكرسكين. دوابك سيلاب كى لهر يصيحوا بني تمذى و نيزى کی بدولت دریاؤں اور ندلیں کے لیے گزرگا ہیں تیاد کرتی ہے تم دیجو کے کہ ظلم کے الیانوں براس کی عزب آئفری هرب بدیں ہوگی، اسس نے بوراستے ہمواد کیے ہیں وہ کمی فاتحین کو اس مک میں آنے کی وعوت دیتے دہیں گے بعز فی اددم ندوستان کے درمیان اس کے پاؤں کے نشان کسی دن ایک ایسی شاہراہ کا کام دیں گے جس

بہماری آنے والی نسلیں تت نیے قافلے دیکھیں گی ۔ان مسا فروں کے قافلے من رکے یا مقول میں ملوادوں کی سجائے لور ہدایت کی شعلیس ہوں گی۔ بدلوگ تم جیسے النازل کے ساتھ مل کر اس عمارت کی تکمیل کمیں گے حب کی بنیا دیں کھودنے کا کام قدرت فے ملطان کے میرد کیاہے۔

اس وقت بھی افغانستان کے پہاڑوں اور کٹکا کے مبدانوں کے درمیان اسلام كرسينكر ون مبلغ آزادى كے سائح تبليغ كرد مع بي اوروه اس ملك كے ہزاروں انسانوں کے دلوں پر دائمی فتح حاصل کر چکے ہیں۔ان کی ٹیرائمی فتومات کے نما کج ان نتوحات کی نبست کہیں ذیارہ ووردس ہوں سکے ہوسلطان نے بزور مشرر طاعل کی ہیں۔ ہندوستان سے باہراسلامی ممالک سے مورخ شایدسلطان محود کو صرف ابک الوالعزم فاتح کی میثیبت سے یا دکریں لیکن بیب اس کمک کے مودّخ اسس کی فتوحات کے تصدیکھیں گے نووہ اس تقیقت کو کہی فراموش مذکر مکیس سے کہوہ ابک سنے رہانے کا نقبب اور ایک نئی روشنی کامشمل برواد تھا۔اس نے اس ملک ىبى صرف مغرور با دشا ہوں كى گر دنيں منبين چھكائيں بلكه ان منوں كا طلسم بھى آوڑ ديا ہے جن کی خلائی میں اسا تبیت سے المحرف کا کوئی امکان نہ تھا تھا البہ احت افن ورمت سے کرملطان سے اس ملک کے مفتوح علاقوں مرقب کمرکے ان کا انظام ا پتے ہا کہ میں نہیں لیا ایکن تھیں اس کی مجبور لیوں کو نظر انداز نہیں کونا جا سے۔ اس فے اپنی زندگی کے بیٹیز ایّا م مکورے کی دین برگذادے ہیں۔ اس کی شاہراہ میات بر آدام دسكون كسياكونى مقام نيين -اس كى منزل بميشه كوئى رزمگاه بوتى به . جهال کشانی کے اُن تفک ولوسلے نے اُستے جہاں بانی کامولفہ ہی نہیں دیا۔ ان کُت مفة مرمالك برنسلما فائم رعصف كيداسه ابني موجوده فوج سركي كنا دباد في کی ضرورت ہے۔ مندوستان سے ہا ہراس کا تصاوم ان قسمت آن ماؤں سے ہے جو

المارى مندين ابنے فاندانوں كى ميرات مجھتے ہيں۔ ان توكوں نے كہمى أسع فراغت بيني كاموتع نهي ديا اورمندوسان مين اس كا تصادم ايك ابيع سماع سم ہے جس کا باد فتیا رطبقہ حب اِن کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان حالات بیں سلطان کے العامك السنة بيمعاكدوه أيك محدودس خطائبين يرقابص بوكر بليط حاما ادر ای دندگی اس کے انتظام میں صرف کر دیتا ۔ بھرشاید اس کی نگاہ شمال اور حبوب کے درد افتادہ ممالک کی طرف مزائشتی لیکن اس نے اپینے لیے درمراطاستہ متخب کا ہے۔ یا اول کیسے کہ ندرت نے اُسے ایک حکمران کی سندیر پھھانے کی بجائے اکسسیاہی کے فرانص البخام دینے کے لیے متحب کیاہے ۔ انگ مسیاہی کی بينيت سے اس كى كاميا بى كادار اپنى سادى فوجى نوت كوايك مركز برجى دىھنے

" فرض كيمي أكروه ابتدائي عملوں كے ساتھ ہى لمغان اور دربائے سندھ كے درمیان وسیع علاقوں برقبضہ جانے کی کوسٹسٹ کرتا نو اُسے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد وہاں رکھنی میڑتی۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مرکز میں اس کی طاقت کمزور ہو ماتی عیرایک طرف شمال کے ممالک میں دیا ہوتے عنا صراس کے خلاف أله كعرف ہوتے اور دوسرى طرف مندوستان كى ملطنتوں كواس كے فلا ت متحد بول كامونع مل جاما ينانجوان خطرات مع بيجه كم ليملطان م ا پی قوت کومتحد رکھا۔ وہ ایک طرف فریرًا ہرسال شمال کے دورا فیآ دہ مقاماً پرفوج کشی کرکے اپنے سرلفوں کو بی تسلیم کرنے پرمجبود کرتا دیا کہ اس کی قوت سے میں کو فئے کمی واقع نہیں ہوئی اور دوسری طرف ہندوستان میں وہبند کے مران ادراس کے ملبفوں کو یہے در بے صربین لگائے کے بعداس نے اگن ك وصل بميشك ليه ليت كرديد ينانج أج اس كم معمى بعر آدمىكى

سكسلا كي سرگذشت

"كسندلا اسے بھائى كى والى اور كاكوں كے نے مالات سے بے خركى كوسس رورگرالیاد کے ایک کسال کے بال اپن ذندگی کے دن گزار رسی تھی۔ سے کرش کے ملے کی دات اپنے عل سے فراد ہوکداس نے ٹیرکر دریا جود کیا لیکن اس سے بعد اسے معلوم مرتقا کہ اُسے کہاں جانا ہے۔ وہ دات محروریا کے کنارے جانی رہی علی الصباح وہ تھاوٹ سے بور ہوکرایک جگر بھرگئی. طلوع ا ماب سے تقودی در قبل باس کی کسی لبتی سے ایک عمر رسده ادمی ادراس کی بیری ویال آئیلے اور مكتلا سے تقور اے فاصلے مرعظم كر دوسرے كنار سے محتشى كا مطار كرنے لگے۔ بیم رسیدہ آدی جس کانام مبدار نا تھ تھا، کو انباد کا باشدہ تھا اور اپنی میوی کے ما تقایت سالے کی لوک کی شادی میں یمان آیا تھا ادراب یہ دواؤں گوالیاد والین جارسے مقے کردانا مفری موی نے ایک نونصورت او بوان الرکی کوحس کے حیرے معرض وطل کے باوجود امادت ٹیک رہی تھی، تنہا دیکھا توا پنے خاوندسے کہا۔ ومعلوم ہوتا ہے برلا کی کسی مصببت میں ہے۔اس کا چروہ بنار یا ہے کہ ید کسی اچھے گھرانے کی ہے۔ دیکھوکتی باری صورت ہے "

بفاوت کے خطرے کے لغیر شمائی ہند کے علاقوں پر مکومت کر دہمے ہیں۔ اگر قدرت فیے سلطان کو دہدت دی توکسی دن ہیں حالت وسطی ہندوستان کی ہوگی ۔اب ہی اگر اب ہی اگر میں خادت ہیں مشھی بھرا دمیوں کے سمائے فنوج ہیں مظر کیا ہوں اور میرے خلاف کوئی بفادت نہیں ہوئی تواس کی وجہ فزنی کے اس تشکر کا خوف ہے ہو ہر سمیت بودی قرت کے کے ماں تشکر کا خوف ہے ہو ہر سمیت بودی قرت کے کے ماں تشکر کا خوف ہے ہو ہر سمیت بودی قرت کے کے مار مہتاہے۔

میں ان سرداروں کے متعلق قطع کیرنیان نہیں ہوسلطان کی اطاعت قبول کرنے سے بعد کھر داجر گنڈا سے اپنی امیدیں والسطہ کرچکے ہیں۔ داجر گنڈا سے اقتدار کے دن گئے جاچکے ہیں۔ اس کے اقتدار کے تمانسہ کے ساتھ ہی ان لوگوں کی امیدیں بھی قاک ہیں مل جائیں گی لیکن اس کے باوجود اگر کچے عوصہ مکس سلطان ابنے تمام مفتوح علاقوں پر لوری طرح قبضہ نہ جمام کا تواس کی دجہ بر ہموگ کر ہوساً اس ملک کا اتحدی دفاعی مصادبن چکا ہے یہ ومنات کی تکست اس ملک کا اتحدی دفاعی مصادبن چکا ہے یہ ومنات کی تسومنات کا بت مندوسان دیوتا در اس سے برا اس سے اور اسے تو ڈیسٹ کے بعداس ملک ہیں سلطان کا مقصد کو را ہوجائے گا ہے۔

سمیدارنا تقدنے جواب دیا " جا دُ اس کا حال بیر جھید'' سمیدارنا تقد کی بیوی اُنگھ کر سکندلا کے پاس جا بیٹھی اور کہا ۔ رسبیٹی بیال اکسی کیا کر ہی ہو ؟"

لا كچيەنىس "ئىكنىلانى جواب ديا ـ

لا تهادا گهر کهال معربی ؟"

شکنسلانے سیکیاں لیتے ہوئے جواب دیا یہ مبراکوئی گرمییں " مراک سر سیکا

سمیداد نامقر کی بیوی نے اپنی جوٹی سی کھری کھولی اور ایک چاد زکال کڑ کھلا سے اوپر ڈالنے ہوئے کہ "بیٹی تھیں سردی لگ دہی ہوگی"

كمبدار ما عد بهي أكثر كرفريب آكيا ادر بولا رسيلي تم كهال جاما جا آتى جو؟" مد مجه معلوم نهن " به كنته سوئة شكندلا بهي اور إدهر أدهر دمكيف سے لعد ايك

طرف على يركرى-

" مَشْرُوبِدِيْ إِشَّايِدِيمِ تَهَادِ ہے کسی کام آسکیں " بہ کہنے ہونے کیداد ناتھ کی ہوگا نے آگے بڑھ کر شکنتلا کا ہاتھ بکیڑلیا .

"مكنظ لف قدرسے تذبذب كے بعد كها " آپ اس علاقے بين ديت إين ؟" " نبيس ، ہم گواليا دك رہنے والے ہيں - ہم اپنے ابك دشنہ دادكى لؤكى كى شادى برآئے مقے اور اب واليس جادہے ہيں ۔ اگر تھيں اسس علاقے ميں كسى عدوكى خرفون

ہے تو ہم تھیں اپنے رشتہ دار دن کے ہاں بینیا دینے ہیں، ان کا گاؤں بھال مصرف ہے کوس بہرہے "

دسن بن سان سے سے دورجانا جائتی اول"

دریاسے دو مرسے کنارے سے ایک کشتی آئی کھی اوراس پر چند مردوں اور
مراسے علاوہ میں گھوڑے بھی لدے ہوئے بقے کشتی کے قریب آئے ہی کنسلا
موروں کے علاوہ میں گھوڑے بھی لدے ہوئے بقے کشتی کے قریب آئے ہی کنسلا
موروں کے علاوہ میں گھوڑے بھی لدے ہوئے جررے بیردردی جھاگئی۔ وہ چند تانیے
موروں کو کھائی دیے اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتی دہی ۔ بھر خدولی
مورکست کھڑی کمدارنا تھ اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتی دہی ۔ بھر خدولی
ہوئی اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتی دہی ۔ بھر کھولی میں میری

سیدارنا تقرف کها ساب تھارے لیے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں یم اطبیان سے بیٹھ جاؤ۔ بھیکوان تھاری مدد کرے گا"

مسكندلا كھ كے بغربر حكاكر بنا كاكر بنا كا كار كردارنا تھ كى بوى نے اس كے قريب بنا ہے ہوئے جا در كھينج كر اس كے بچرے بر كھونكھ ط ڈال دیا۔

کنتی کنادے پرگی اورسلے آدمی بنچ انرکر اپنے اپنے گوڑے برسوارہوگئے ایک مواد نے الاگے بڑھ کرگیدار نا کا سے سوال کیا بر تم کون ہو؟"

" جي بين ايک عزيب کسان ۾ون "

للتم كمال سعة آئے ہوا ور تھادے ساتھ كون ہيں ؟"

"جی برمبری بیٹی اور میری بیں مہم بیاں پاس بی ایک گا دُں سے آئے ہیں ہیں ایک گا دُں سے آئے ہیں ہیں ا ای میں کو اس کے سسسرال سے ایسے گا دُں سے جادیا ہوں "

"تمحارا كاور كمال سے ؟"

" جى مبراكا وَل وربائك باركونى دس كوس كے فاصلے برموكا "

ر تم کب سے بیاں ہو ؟" مرجی ہم کانی دیر سے کمٹنی کا انتظار کر دہسے تھے ۔" ارتب از برن ارتب سے میں ایس میں مثاب

"تم ف اپنے داستے ہیں ایک فوجهان اور خوبصورت نرش کی کو نوشیں دیکھا ؟" « جی نہیں "

مسلح آدمی البھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اسے تھوڈی دور تور آنوں اور دوں کی ایک ٹولیک ٹولیک ٹولیک ٹولیک ٹولیک ٹولیک ٹولیک گاکر اُن کے تقریب جا بینچا۔ دہ ان سے بائیں کر دہا تھا کہ اس کے باقی دور القیوں نے بلند آزاد میں کہا یہ تم وقت صائع کر دہ ہے ہو۔ ہم نے بست آگے تکل کر ددیا عبور کیاہے ۔
میں کہا یہ تم وقت صائع کر دہ ہے ہو۔ ہم نے بست آگے تکل کر ددیا عبور کیاہے ۔
اسس نے ددیا باد کرتے ہی پڑوس کی کسی لبتی میں بھینے کی کوسٹ ٹی کی ہوگی۔
اب ہمیں اوپر کی طرف جانا جا ہے ہی ہمکن ہے کہ بیا دے لال اور اس کے ساتھی اسے تلامتی بھی کرھے ہوں یہ اسے تلامتی بھی کرھے ہوں یہ اسے تلامتی بھی کرھے ہوں یہ

مسلح سوار دریا سے اوپر کی طرف جیل بڑے اور نسکنظ اکمیدار نا کھ اور اس کی بیری کے ساتھ کشتی پرسواد ہوگئی۔ دریا عود کرنے کے بعد نسکنظ ایک بار بجریابی الد پرسٹانی کی حالت میں کھڑی کیدارنا کھ اور اسس کی بیوی کی طرف دیجھ دہی تھی۔ الد پرسٹانی کی حالت میں کھڑی کیدارنا کھ اور اسس کی بیوی کی طرف دیجھ دہی تھی۔ کہدارنا تھ لے کہا سے جلوبیٹی ایمادے ساتھ جلوب

انسکنتلانے کہا رسمیں محسوس کمرنی ہوں کہ بھیگوان نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے لیکن یا در کھیے کہ آپ سے بھی بھیجا ہے لیکن یا در کھیے کہ آپ نے بھی اپنی بیٹی کما ہے ؟ مہم تھیں ہمیشہ اپنی بیٹی مجھیں گے جباد !" شکنتلاان کے ماتھ جِل ہڑی ہ

بفدون کے بعد سکسلا کردارنا صلے مکم یکی تھی کیدارنا تھ کوالیا دی واجدها

سے ذریب ایک جمیع فی سی سی میں رہتا تھا۔ وہ ابک معمولی میڈیت کا کسان تھا ، نیکن اس کی شرافت اور تدم کے باعث گاؤں کے لوگ اس کا استرام کرنے تھے .

کاؤں کا مٹھا کر ایک بااثر آدمی تھا۔ آس پاس کی کئی بستیاں اس کی مکیت تھیں۔
اُن ایاد کے دام کا دربیراس کا درنسند دار تھا اور حلاقے کا ہر آدمی اس کے اشاد سے کو ایسے
لیے حکم سمجستا تھا۔ پڑوس کے مردار اس کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑتے ہوتے تھے
لیے حکم سمجستا تھا۔ پڑوس کے مردار اس کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑتے ہوتے تھے
لیکن کیدار ناتھ کا وہ بھی احترام کرنا تھا۔

منگندا کے کوئی اولا ور من کی دو اسے برطوں ہوں ہوت ہوت ہوت ہو ہے ہیں مات ہے۔ اُن کے کوئی اولا ور من کے دو اسے برطوں ہوں ہے کہا کرتے ہے جو جاند سے میٹھا ہوتا ہے یکھکوان نے ہمیں برطا ہے میں ایک الیسی فر کی وی ہے ہو جاند سے فرادہ مندراور گنگا کے بائی سے زیادہ نوزہ ہے ۔ ہم بے اولاد تھے اور شکندا کا دنیا میں کوئی منر تھا۔ ہوگا کا دنیا میں کوئی منر تھا۔ ہوگا کا دنیا میں دو مرسے سے بلا دیا ہوت دو مرسے سے بلا دیا ہوت دو بین سکندا کی نوبیوں کی مشہر ت تھا کر سے ممل مک جا بہنی ۔ تھا کہ کی بوی دیا ہوت کے بود تھا کہ کی بوی کے گورے گئے۔ اس ملاقات کے بعد تھا کہ کی لوکی مرک مالی کا دیا ہوگا کہ کی لوک کی بوت کی ہوت کا دیا ہوت کے بعد تھا کہ کی لوک کی ہوت کی تعدید کا دیا ہوت کے بعد تھا کہ کی لوک کی ہوت کی تعدید کی تعدید کا دیا ہوت کی تعدید کی اور کا کا دیا ہوتا کی کی کہ کا دیا ہوتا کہ کی لوگ کی کوئی تنگ مالا کی بوت کا کھا تھا کہ کی لوگ کی گوئی تنگ مالا کی بوت کا تعدید میں میں گئی۔

سنسلاکو لیس مقاکہ ہے کہ سن ایسے تلاش کر نے بین کوئی دقیقہ فرو کر اشت نیس کرسے کا اور اگر اس نے یہ بات لوگوں پر طاہر کر دی کہ وہ مومن چند کی بیٹی ہے تو ممکن ہے کہ کسی دن ہے کہ شن کے کالوں تک یہ بات پنج جائے ۔ جنا پجر کی ارائا ادراس کی بیوی کے سواجب دو سرے لوگ اس کے ماضی کا مذکرہ چھڑتے تو وہ انجیں صرف یہ کہ کرٹال دیا کرتی تھی کہ دنیا ہیں میرائیک بھائی کے سواکو تی مذکہ اور وہ بھی مسلمانوں کی قید ہیں ہے "

دوماہ بعد کیدارنا تھ تمکن لا کے گاؤں کے حالات بہر کرنے کے بلے کی راس لے والیں آکر رنبر کے گرفار اور فرار ہونے کے دا قعات بتا نے اور شکن لا کو ہدایر کی کہ تھیں آئدہ میں کسی پر اپنا ہید ظاہر نہیں کرنا چاہیے ۔ جے کرشن توج کے نیارام اور نیو کے دربار ہی فیر معرفی اثر ورسون حاصل کر چکا ہے اور قوج کا نیارام اور کو الیار کا محالام ہادام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر جے کرسن کو معلوم ہوجائے کہ نیم میران کا فرائ میں مقادے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ اس نے تمحال انتراع کا نے دارو کا فرائدی کے ایک مرداد اسس کے دارو ہونے ہیں۔ تھا را جھائی دوبادہ اس علاقے ہیں یاق نہیں دکھ سکتا۔ طرفدار بن چکے ہیں۔ تمحارا جھائی دوبادہ اس علاقے ہیں یاق نہیں دکھ سکتا۔

اس کے بعد اپنے بھائی کے متعلیٰ سکندلاکی تشویش بڑھنی گئی۔ بھرائیک دن حب اس نے بہنے رسی کرسٹ کست داجر کوسٹ کست درینے کے بعد کانجر کارٹری ہیں تواس نے کیدار ناتھ سے کہا ہے۔ جھا اآپ ایک بار چھر مبر سے گاؤں ہوآ ہیں۔ کہا عجب بہرا بھائی دہاں ہنے بیکا ہو۔ مجھے بھتیں ہے کہ داجہ کی حمایت سے محروم ہونے کے بعد ہے کرشن ہمار سے گاؤں برقابق نہیں دہ سکتا۔ میرا بھائی جہیں سے بیٹھنے والانہیں۔ اس نے موقع طقے ہی گاؤں برحملہ کیا ہگا میر سے بیٹھنے والانہیں۔ اس نے موقع طقے ہی گاؤں برحملہ کیا ہگا میرسے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربا بیاں کی ہیں علاقے کے لوگ اسس سے میرسے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربا بیاں کی ہیں علاقے کے لوگ اسس سے واقعت ہیں ۔ اس نے دور ما ہوگا "

کیدار نا تھ نے کہا سریں نود بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہے کہ شن کی تماسٹن کے نوج کے فرگ میں اور کے ماسٹن کے نوج کے اور کے ساتھ ہی ملک چھوٹ کر بھاگ کے ہوں گے۔ انوج کے باشندے اپنے ان مرداروں کے سخت خلاف مجھے جنھوں نے نزلوج ن کولینے باب کے خلاف بغاوت براکسایا تھا۔ ہی دہاں ضور جاؤں گا۔

كميدارنا عدا كله ون مي ايت كا دن سه روانه موكيا بيندون بعد فعوج كي صدود

بن باؤں رکھتے ہی اس نے رنبر کے گاؤں کے تاذہ حالات سنے تواسے بیج تعجب ہوا وہ یہ انتفاکہ کی بیارنہ بھا کہ سکونلاکا بھائی مسلمانوں کے ساتھ فی بچاہے ، اوران کی اعامت سے بلیے علاقے سے ایک فوج جمع کر کے کالنجو دوا مذہ ہو بچاہے بیکن داستے کی ہر بستی کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی اب اس سے سامنے مبار سے ہوائی موال یہ تھا کہ سکنلا کو ان واقعات سے کس طرح آگاہ کر سے ۔ وہ ارباد اپنے آب سے پوجیتا کیا میں والیں جاکر شمکندلاکو یہ بتا سکوں گاکہ تھا دا جھائی ارباد اپنے دھرم اور وطن کا دشمن بن چکاہے ؟

رمبرے کا دُن بنج کر کمبدار نا کھنے کا تبحرے رام کی مکست کی تبرمنی نواسے ہدت مدمہ ہوا۔ رنبر کے خلاف اس کے دل میں پہلے ہی گفرت پرالے ہو کی تھی۔ اب اس میں اور اصافہ ہوگیا۔ وہ گاؤں کے کسی آومی کے ساتھ دنہر کی بہن کا فرکر کے بغیر دریا عبور کر کے ابنی بوی سے رشتہ داروں کے ماں چلا کیا۔ وہاں جندون ده ایک وسنی گرب میں بتلار ماسم می اسم بین یال اس کا متفار كي بغيرلوط جائے اور مجى اس كے ضمير كا وازاس اداد سے كى تخالفت كرتى ـ چاردن بعد اسے رنبر کے گھروالیں آنے کی خب ملی ۔ اس کے ساتھ ہی جب اسے یہ معلوم ہو اکد ملطان خمود نے دمبرکو کا ننجر کی جنگ میں مدد دبیعے کے صلہ میں علانے کے تمام سرداروں کا سرماہ بنا دیاہے نواس کے ول میں نفر كَالْكُ بَوْكُسَى وَدِيْكَ دِبِ مِنْ يَعْنَى بِعِرْ بِعِرْكُ النَّمْنَ - اب اس كالْتَرْمَ ي فيصله يدتقا كريس دوماره دنبرك كادن بنين جاؤن كارين است بسي ملون كاروه بمافيد دهرم کے دشموں کے ساتھ ناطر ہوڈ نے کے لیڈ مکنٹلاجیسی دایوی کا بھائی کملانے كالتقلامين أسكنتلاكواب يستمجدليا جاميح كداس كابعاني مرحكا ع

ہے ہیں پاس کے تمام سرداد مسلمانوں کی افاحت تبول کر بھکے ہیں ادا تصول منے ہی کا دندا تھوں منے ہی کا دندا تھوں منے ہی کا دندر کی جنگ ہی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے "

بری نے کہا سے مجھے لقین نہیں آٹاکٹر کنٹلاکا بھائی البراہوسکتا ہے۔ وہ تواسعے
انان کی بجائے دلو تا مجھتی ہے ۔ معلوان کے یا یہ ہائین ککنٹلاسے مذکبیں ۔ وہ مرطبے
گی داکوں کے طعنے اس کے لیے ناقابلِ مرداشت ہوں انکے ''
« لیکن اسے دھوکے ہیں رکھنا بھی تو تھیک نہیں "

بیوی نے جواب دیا ساگر وہ سیجہ ہو جکا ہے توشکندلا کے ساتھ اس کے تمام رشتے اوٹ چکے ہیں۔ جیتے جی اس کے باس جا ناتو درکنار وہ مرکر بھی یہ گوادا نہ کر ہے گاکہ الیابھائی اس کی لاس کو با کف لگائے یکھگوان کے بلیے آپ سکندلا کو کچھ نہ تبائیں۔ مرف اتناکہہ دیں کر نہرا بھی گاؤں نہیں آیا۔ اس کے بلیے برسو جہا زیادہ آسان ہوگا کہ وہ مرحکا ہے یہ اگریہ بات چھی دہی تو ہم سکندلا کو کسی اجھی جگہ میاہ سکیں گے۔ ٹھا کہ کی ہوی کچھ عوصہ سے سکندلا پر بہت مہر مان ہے۔ ممکن ہے وہ اُسے اچنے لوئے کے لیے لیندکرلیں میکن اگر لوگوں کو یمعلوم ہو گیا کہ وہ رنبر جیسے بھائی کی بہن ہے تو بھر اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہ ہوگا !"

کیدارنا تھ کچھ کہنا جا ہما کھاکڈ کنظلامنی میں داخل ہوئی (درآ کے بڑھ کر ہواب طلب نکا ہوں سے اس کی طرف دیجھنے لگی۔ کیدارنا تھ نے کھی کر مفقت سے اُس کے مربر ہا تھ بھیراا در تغرم بہتے ہیں کہا یہ جیٹی ! شجھے افسوس ہے کہ میں تھا دے لیے کوئی خوشخبری لیے کہ میں تھا دے لیے کوئی خوشخبری لیے کہ میں تھا دے لیے کوئی خوشخبری لیے کہ میں تھا اُن کا کوئی بیتہ نہیں چلا !'
مکنشلا نے گھٹی ہوئی آ دار میں موال کیا جہ کم اُن اطلاع نہیں بی اُن کے تھے ؟"
میاں! ایکن تھا دے بھائی کے متعلق مجھے کوئی اطلاع نہیں بی "
میان ایکن تھا دے بھائی کے متعلق مجھے کوئی اطلاع نہیں بی "

بیوی نے جواب دیا الا وہ ٹھاکر کی لٹرکی کے پاس گئی ہے۔ آپ نے ہست دن لگا دیدے۔ اس کے بھائی کا پتر چلا؟"

سیدادنا تھ نے بواب دینے کی بجائے سرکٹرے کا موڈھا گھیدٹ کر اُس کے قریب بیٹے گیا. بوی نے اس سے بھرے پر پراٹیا نی سے آٹا دد کیھ کو اپنا موال دہرانا مناسب نہ بھا (در مجرخ جھوڈ کر اسھتے ہوئے لولی " میں ابھی کھا ٹیاد کر تی موں "

منین میں نے داستے میں ایک گاؤں سے کھاما کھالیا تھا۔ صرف مھنڈ اپانی نے اور استے ہیں ایک کا دوں سے کھاما کھالیا تھا۔ صرف مھنڈ اپانی نے ا

"درده لاول ؟"

و نهين مرب يا ني "

کیدارنا نف کی بیوی پانی کا ایک کودا ہے آئی ادراس کے فربب دوسدے مونڈ سے پرمنٹھ گئی کیدادنا تھ نے پانی بینے کے بعد اس کی طرف منوم ہوکر کہا۔ "مجھے ڈریسے کداگر میں نے مکنسلاسے بچی بات کہدری تو اسے بیجد صدمہ ہوگا۔"

مکیا ہوا ؟ سبوی نے بدسواس ہوکر او جھا۔

کیدارنا تھ نے ہواب دیا۔ ۱۱س کے بھائی نے اپنے گاؤں پر قبضہ کرلیا ہے۔ نیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے فیوج برمسلمانوں کا حملہ اسی کی غدّادی کا نتیجہ تھا کے النجر کی جنگ ہیں بھی اُس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی کوشوں

ایک ثانیہ کے لیے کیدار ناتھ کی ہمت ہواب دیے گئی لیکن ہوی کا اٹارہ ال اس نے مرجھانی ہونی اوازیں جواب دیا مال ا

منکسلاکی آنکھوں ہیں اسو چیلکے لگے ۔ کیار نا تفریے قدرے لوقٹ کے اہر کہا بدمیٹی اپہلی مارجب میں وہاں گیا تو مجھے معلوم ہوا کرات کے وقت تھا اے بھار کوچے کرشن کے میا ہیوں سے چیڑانے والے مسلمان تھے. میں نے بدہات تمیں اس لیے نہ تبانی کہ تھیں دکھ ہوگا۔ اس سرتبریس بہسورے کروہاں گیا تھاکہ شا بدیرا تی ہوا درمسلمانوں نے فنوج کی فنے کے لعد گاؤں برقبضہ کونے میں اُسے مدد دی

مسكن لَل نے رسمبال لیتے ہوئے کہا۔ " میرے بھائی کے متعلق آمیہ کوایک نمحركے ليے هي يوندين موسينا چاہيے تھا۔ دنيا بدل سكتي سے ليكن وہ نهيس بدل سكتي اگردنبیرمسلمالزں کی مدوسے با دشاہ بن جائے تو بیں اس سے عالیشان محلات کی بھا مصل مانگ كريك بالنے كوتر بيم دوں كى "

کا دُں کے بٹاکر کی لڑکی بھاگونتی شکنیلا کی بلے تکلف سہبلی بن بھی تھی۔ وہ ہر دومسرے تبسرے دن مکنسلا کو استے گھر بلا لیا کرتی۔ فنوج سے کیدار نا تھ کی والی ک بعد شکستگل چند دن بے حد مغم م رہی۔ بھاگونٹی کی لؤکرائی اسسے دوباد ملانے کے لیے آلاً لیکن سکنسلا کے دولوں باد اُسے یہ کہ کرٹال دیاکہ میری طبیعت تھیک بنیں ایک دن بھاگونتی خود اس کے باس آئی اور مکنسلاکو مجبور کر کے ساتھ لے گئ بھاگوئتی کے مکان میں داخل ہوتے ہی ممکنی لاکوایک نوجوان دکھائی دیا جوصحن سے بابرك دروازسه كىطرف آربا تقاءوه آبسند البسته لنكراكر حل رماء

يهان جارم بع مومينا ؟" بمأكونتي في قريب بني كرسوال كميا-«دراها برحار بابول " اس في حاب ديا.

شکنلانے بھاگونتی کے بھائی کو دوبار پیلے بھی دیجھا تھائیکن اسیعلوم نہ تھا ر دواکٹر اسے ۔ وہ اسے پہلی مار جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی میٹند قدم اگے جاکہ اس نے بھاگرینی سے اس سے لنگر ارطیقے کی دجہ لوچھی۔اس نے بنایا یہ میرا بھائی جنگ ين زنتي بهو كميا تفا"

"كون مي حبُّك مين ؟" نُسكنبلًا في سوال كبا -

الا مرموا کی جنگ میں گوالیا دسے ایک فوج مرسوا کے دام کی مدد کے لیے گئی تھی۔ بھتیا بھی اس فوج میں تھے۔جنگ میں کھوڑے سے کر کر ان کی ٹانگ لوٹ ہ كى اوروه قىدى وكئے روالى يرمسلمانوں نے بعث سے قبدنوں كو چور ديا ليكن یرے بھائی کوابینے ساتھ لے گئے ۔ نند نہسے سے ندنیدی دیا ہو کہ آتے اور انفول نے ہیں بنایا کہ بھیان زرنے قلعے میں قید ہیں۔ پیٹا جی خودوہاں گئے اور فدیدادا کیکے مِيَّا كُونْبِد مِن جِيرُ اللَّهُ "

مانب کے بھائی سندر میں قید تھے ؟ "مکسلانے موال کیا۔

" 10 10

" بيرابها ليٌ بهي دمين تھا۔ شايداُس كے متعلق كچھ جانتے ہوں۔ ذراايت بھائي ماحب کو مال کنے <u>"</u>

بھاگونتی نے فورٌا بھائی کو ملانے سے لیے لؤکوا نی کو پھیجا اور خو دشکندلا کو لے کر مل کے ایک کرے میں علی گئی معتمدی ویر بعد بھاگونتی کا بھائی محلاب بیند بھی دہان اللي مكن للسلة أسع ويجعق بى كسى تمهيدك بغير سوال كباية ميرا بعائي شديد ك المرين قيدتها مابداك أسع جانف ول وأس كانام دنبرها "

٥ رنمير إ ده آب كا بها في تما ؟" كلاب يندن شكنلا كى طرف ديكيت بوئ كها. « توكياآب أب عان بال

الله المام الم المام ال

"آپ کومعلوم ہے کہ اب وہ کہاں ہے ؟ بھگوان کے بلید مجھے بتا تیجے !"
مکلاب جیند نے جواب دیا۔ "اسے مجھ سے ایک ہفتہ پہلے ساکر دیا گیا تھا۔ میں حبران ہوں کہ وہ آپ کے باس کیوں نہیں آیا۔ "

مسكند آلانے كوا يد مجمعے عرف آتا معلوم ہے كروه د ما ہونے كے بعد كھرآيا ما ليكن ہمارے كا ور شمن كے المحقول ليكن ہمارے كا ور شمن كے المحقول كر فتم ن كے المحقول كر فتار ہوگيا رہيكن بعد عن جال بيكركويں محاك كيا يوكوان جانے اب وه كرسال سے ؟"

من کلاب چند کے استفساد بڑک مندا نے قدرے تفصیل سے اپنی سرگزشت بہان کر دی۔ گلاب بہند کچھ دیرسو بچاریا بھر کمندا کی طرف دیکھتے ہوئے لولایہ آپ کا بھائی ایسے ذکیل دشمن سے بار ماننے والا نہیں۔ اگروہ زندہ ہے آوعزور دو بارہ ندند گیا ہوگا۔ ندر نرسے تلعے کا حاکم اس بر بہت مربان تھا۔ مجھے لیتین سے کہ وہ ہر طرح اس کی مدد کرے گا۔"

شكنلاكا چره اچا نك عضد سدتمثا الحادد اس نه كها به ميرا بها أي السانبلا ده مسلمانون كي مدوس زنده دين پرموت كونز جيح دسه كا "

کاب چند کے اطمینان سے بواب دیا۔ "میں آپ کے بھائی کی توہی بنیں کر ما۔ اگر میں اس کی ممکر ہوتا توان حالات میں ہی کرنا۔ سدینہ کے قلعے کا حاکم اُن لوگوں میں سے مقا جنویں ہر شخص اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ آب اگر ندند کے کسی تبدی

گلاب چندسنے کھا یہ بیں نے پر نہیں کہا کہ وہ ضرور دہیں گیا ہے ۔ ممکن ہے دہ کی درست سے پاس چلاکیا ہوا درا پناگا کوں دشمن کے قبضے سے چیڑا نے کے لیے وقت کا اِسْتَظاد کردہا ہو۔ ہر حال اگر وہ زندہ ہے تو کہی سیمی اینے گا وُں ضرور کئے گاگر مرددت بیڑی تو ہی خوداس کی کلاش کے بلیے جاد ک گا ہ

#### (4)

کالبخرکے حکم ان کوشکست دینے سے بعد سلطان کواپی دہین سلطنت کے سال ممالک کے حالات نے جنوب کی طرف بیش قدی جاری دیکھنے کی ا جازت نہ اکا در اُسے اچانک والبی جانا پڑا۔ مبدلان سے فراد ہونے کے با وجود واجر گنڈا کے لوجی نقصا ناست ا بیسے مذکھنے کہ دہ ہمت باد کر بیٹھ جانا کا لنجر کے قلعے کو وہ اب بحی نا قابلِ تسخر خیال کرنا تھا۔ چا بخر سلطان کی واپسی کے بعد اس نے ایک باد بھر کمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیادیاں شروع کر دیں ۔ معالی میں تھا ور اس کی جنیت ایک گورندیا حاکم سے زیاوہ ایک عبدالوا مد تموج میں تھا ور اس کی جنیت ایک گورندیا حاکم سے زیاوہ ایک

میلنے کی سی تھی۔ اس کامقصد اہلِ فوج کے دلوں پرسلطان کی سطوت اور لما قرت کا روب بیا کرنا تھا ، حس سے بیر روب بیا کرنا تھا ، حس سے بیر اس کے بیر اس کے بیر اس کے دریک اہل بہندگی میں شاہدی ہے۔ اس کے مکن شہر کا میں ہے۔ اس کے مکن شہر کا میں ہے۔

مثابی گوانے کے اقداد کے خاتے کے بعد فنون کے بیشتر مسرد ارسلطان کی اطاعت قبول کریے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنموں نے کالنجر کے حکمران سکے ساتھ اپنامننقبل والبند کرد کھا تھا کین دام گنڈ ای لیپائی کے بعد وہ بھی بکے بعد دیگرے عبدالواحد کے پاس بہنچ کرسلطان کی اطاعت قبول کرنے گئے۔ انھیں بھین بھٹ کہ سلطان دام گنڈ اور اس کے علیفوں پر آخری حرب لگانے کے لیے پھر آئے گئے۔ انھیں لیک عبدالواحد ہر بااثر آدمی کو بہلفتوں کیا کرتا تھا کہ سلطان کی توثنودی حاصل کرنے میں معرف کرنے کے لیے جبرائی گئے۔ معمول کرنے میں مورث زبانی اظہار اطاعت کا فی نہیں۔ بلکہ بخوام کی توثنودی حاصل کرنا بھی مزددی ہے۔ اس کے بغیر آئیب اقتداد کی مندوں پر قابق نہیں دہ سکتے سلطان کے دربادیں اعلی دادئی کی تیز نہیں کی جائے گئے۔ وہ جس ضابطہ انملان برا بمان رکھنا ہے دربادیں اعلی دادئی کی تیز نہیں کی جائے گئے۔ وہ جس ضابطہ انملان برا بمان رکھنا ہے دربادیں اور بھیڑوں اور بھیڑوں کی ٹوئیوں بیں تقسیم کرنے والے سما سے کا وجود کی نہیں کرتا۔

منوع کے سردادیوام سے زیادہ عبدالواحدادراس کی وساطت سے سلطان کو بخوش کر لے کے یہ اپنی اپنی اپنی دعبدالواحدادراس کی وساطت سے سلطان کو مبقت نے وہ سن کر دہم مقے۔ عبدالواحدقوج کے ہرگوتے میں مبتار ہوا م کی ترکابات سنتا اور سردادوں کوان کی ذمہ دار ابوں کا احساس دلاتا۔اسلام کے مبلغین جن میں مبتی فرمسلم تھے۔ فوج کے شہروں اور لبتیوں میں توجید کا بینام بہنجا رہے متھے یعبدالواحد کی طرح یہ لوگ بھی نا قابل اعسلام سردادوں کے فلا بینام کی دادرس کر تے محلے۔ ان حالات میں نیچ ذات کے لوگ معدلوں کے بعد ہوام کی دادرس کر تے محقے۔ ان حالات میں نیچ ذات کے لوگ معدلوں کے بعد ہوام

عوس کر میں تھے کہ اُن کے لیے عدل والعدا ف کے دروا ڈے کھل رہے ہیں او کجی نات سے نوت سے قلعے مسمار ہورہ سے تقے اور چھون پٹر لوں ہیں فینے والوں کے دن ہیں انسانی انتوت ومساوات کا شعور ابھر دہا تھا۔ دلونا و س کی سرز میں ہیں ہی بار اچھوت کو یہ محسوس ہور ما کھا کہ ہیں بھی ایک انسان ہوں .

لیکن سیندماه بعداس بداری کے خلاف روع مل سروع موسیکا تھا۔ وہ لوگ جنھول نے مرف اقتداری مسندوں میہ قابض رہنے کے لیے سلطان کی اطاعت فہول کی تھی اب المسترام مستر محسوس كرديد مط كريد نياشعودان كي نسلى برندي كے خلاف ایک کھلی بناوت کا پیش خبمہ ہے۔ وہ ان السّالوں کو ابھرنے اور سنینے کاموقع دیے دہے ہی جوکسی دن منوعی کے سماج کے دلوتاؤں کا ندان اٹرائیں گے۔ بریمن من ک برترى كاداز الهوت كى تدليل من تقار داجوت مردادون سے كهيں زياده دوراندلين من ادرست بعلم موركارخ وكم يك عقر وه سردارول كوياس جان ادرانسس سجاتے کہ تھاں ہے اقدار کے دن کے جا چکے ہیں۔ اگرتم نے اس ملک بیں مسلمانوں کے مذہب کو پھیلنے کا مرقع دیا تر تھیں کسی دن او پنے الوالوں سے گھیدے کا چھوت کے برابر کھڑا کر دیاجائے گا۔ اب بھی وقت ہے کرمنبھل جاؤ اور ابنے دھرم کے د تموں کورٹر ھنے اور مجبولنے کا موقع یہ دوروا جہ کالبحر مسلمالوں کو اس ملک سے تكالنے كے ليد ايك ايسى فوج جمع كروبا سے موسلطان محمود كے نشكر كوتنكوں كى طری بہالے جائے گی تم فیصلہ کن حنگ میں اس کاسا تھ دینے کے لیے نبادر ہو۔ بریم ہوں کی ان سرگرمیوں سمے با حت تنوج کے کئی سردارابک بار معروا جرگنا ك رائة ابنامستقبل دابسنة كريك عقه

مركم مسرم

مع وہ آئرہے ہیں. وہ گوالباری مسرود عبور کرچکے ہیں۔ انفوں نے گوالیار سے قلعے کا عاصرہ کرلیا ہے " لوگوں نے یکے بعد دیگرے یہ اطلاعات سنیں الد میٹیز اس کے کوہ اپنی بدسواسی برقالو پانے، گوالیار کے طول وعرض میں یہ خبرشہور ہو تھی کے ممادام ارسجن نے ہتھیارڈال دیے ہیں۔

مفاکر کالر کاکل کال بیند است علاقے سے آٹھ موسیا ہی ہے کر داجہ کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔ گا وُں کے لوگ بنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کے بیے اس کی دالیہ کا مطار کر دسمے بھے میعاگوئی ایت بھائی کے متعلق بدت پر لیٹان تھی اور کیدار ناتھ نے اس کی دنجو کی کے بیے ممکن لاکو چند دن اس کے کھر دہنے کی اجازت دے دے دی تھی دایک دور دو بہر کے وفت مکن لاکو چند دن اس کے کھر دہنے کی اجازت دے دے دی تھی دایک دور دو بہر کے وفت مکن لاکو سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ منائی دی بیا اور اس کی ماں سے بائیں کر رہی تھی کہ علی سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ منائی دی بیا تھیوں جلد می سے آٹھ کر مرآ مدے میں آگئیں ۔ اسے میں ایک لؤکر محاکماً موا الدد آیا ور ملند آواد میں چلا یا میں چھوٹے مطاکر آگئے یا

تقورى دبربعد كاب بندايين باب معان ككر موريا تقار كمحدر رود لون من

إنين بو في دبين بچرگلاب بغيد انتكر آنا بهوا بو آمدے كى طرف جل ديا.

محا ذرى سے لوگ گلاب بغيد كے ان معا تقبوں كے كرد جمع بموں ہے بحر محل
سے باہر كھولے ہے۔ بڑا شھا كر بھى انعين ديھے كے ليے با ہز كل كيا يمكن آلا اس
بات حيران متى كر سكست كے با وجو د گلاب بغيد كے جہرے برد نجے وطال كے كوئى
آئار مذہرے اس نے اطبینان سے ماں كے با وس چھونے كے بعد شكن آلا كى طرف د كھيا
در معرب اكونتى سے محاطب ہوكر كها رسيس محصارى سمينل كے ليے ايك اجمی خبر
الماہوں "

وكيسي خير؟ " بحاكونتى في سوال كبا .

گلاب چند نے بھاگونتی کی بجائے سکنتلا کی طرف متوج ہوکر کہا۔ ''آپ کا بھائی

ایک فانید کے لیے سکندلاکی تمام سیات سمٹ کراس کی آنکھوں میں آگیس اوراس نے ممترت اوراضطراب سے ملے جلے جدیات سے مغلوب ہوکد کہا ۔ " دہ کمال ہے ؟ آپ کو اس کے متعلق کس نے بتایا ؟"

گلاب چند نے اطمینان سے ہواب دیا۔ اس مرف اتنا جا نتا ہوں کہ دہ زندہ سے حیر شخص نے بہر بنا نے سے انکار سے حیر شخص نے بہر بنا نے سے انکار کردیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بہر صال وہ شاید کل مک خود سی بہاں بہنے جائے اور آپ کی پر اپنیا نی دور ہوجائے ہے۔

"وه کون سنے ؟"

سعبدالواحد بس نے آپ کے بھائی کو قیدسے آر او کیا تھا۔ وہ سلطان مجمود کی طرف سے ملے کی شرائط نے کر واج سے پاس آیا تھا ہیب وہ داج کے دربادسے بالمرنکل توہم نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہلی نایا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں ک

فرج کے چنداور افسر نظے اور واج کا وزیر اور مینا پنی ایخیں تیلے کے درواز سے تک حجوظ نے جارہ سے بات کرنا مجبوظ نے جارہ سے بات کرنا مشکل تھا لیکن اس نے مجھے در کھتے ہی آگے بڑھ کرمصا فی کیا ۔ چند رسمی باتوں کے بیر مشکل تھا لیکن اس نے مجھے در کھتے ہی آگے بڑھ کرمصا فی کیا ۔ چند رسمی باتوں کے بیر میں نے اس سے دربا فت کیا اس آپ کورنمبر کے متعلق کچے معلوم ہے ؟"
میں نے اس سے دربا فت کیا اس آپ کورنمبر کے متعلق کچے معلوم ہے ؟"
اس نے ہواب دیا ہے ہے اس کے بارسے میں بست کھ معلوم ہے ۔ "
یس نے کہا یہ اس کی بہن ہمارے گاؤں میں برانیا نی کے دن گزار رہی ہے ۔ بیں اسے تلائن کرنا چاہتا ہوں "

اس نے بیران ہوکرمیری طرت دیکھاا درمیرا ) تھ بکڑستے ہوئے گھا "میرے ما تھ آؤ۔ ہم باہر کل کرا طمینان سے بانیں کریں گئے "

بین اس کے ساتھ با ہرجل دیا۔ نلعے سے نکل کر اس نے آئی کے ستان گئی موال بو چھے۔ بین نے اسے آئی مرگزشت سنادی پھر اسس نے کہا یہ زہیر کی بہن نے اپنے گاؤں سے اس کا ہتم کیوں ندگایا۔" بین نے اس کے بواب میں اُسے بنا یا کہ کیدار نا کھ دیاں گیا تھا لیکن اس نے والیس آگر براطلاع دی تھی کہ ابھی نک گاؤں ہر بھر کرنشن کا فیصلہ ہے اور زئیر کاکوئی بتہ نہیں۔ اس نے کہا یہ اگر کیدار نا تھ جو دلے نہیں کہ سکتا۔ ویاں گیا ہو تا تو کھی ایسا ندکت یہ بین نے امرار کیا کہ کیدار نا تھ جو دلے نہیں کہ سکتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا یہ بین ایک نہایت اہم خدمت تھا دے مرد کرنا جا بہن کو اپنی حفاظت میں دکھو۔ اگر مجھے اجاذ ت بل گئی تو میں کل تھا دے گا دُں ہنے جا دور نہا کی گوئی کا در نہیں جنگا ، وزیر کی جا دور نہا گیگ اور مہم سے فادع ہونے کے بعد وہاں آؤں گا کیدار نا تھ کو جا دور نہ ایک اور مہم سے فادع ہونے کے بعد وہاں آؤں گا کیدار نا تھ کو جمادی اس سے باد باد بر بو چھنے کی مرتبر کہاں میں ج کیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کر ٹال دیا کہ رئیر دندہ کر سنسن کی کہ رنبر کہاں سے بی کیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کر ٹال دیا کہ رئیر دندہ کی کہ رنبر کہاں سے بی کیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کر ٹال دیا کہ رئیر دندہ کو سے کی کہ رنبر کہاں سے بی کیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کر ٹال دیا کہ رئیر دندہ کی کہ رنبر کہاں سے بی کیکن اُس نے ہر باد یہ کہ کر ٹال دیا کہ رئیر دندہ

ہے لیکن بین اس کے متعلق انجی یہ نہیں بنا وُں گا کہ وہ کماں ہے ۔ تم رتبری بہن سے مرت اتناکہ دو کہ بن ان کے بھائی کا دوست ہوں اور جب طوں کا توان کی تمام بریثانیاں دور ہوجائیں گی۔ میں عبدالواحد کو گاؤں کاراستہ دکھانے کے لیے بیان کہ اس کے یاس جوڑ آیا ہوں ۔ ممکن ہدے وہ کل جبی بہاں نہی جائے این اس کے یاس جوڑ آیا ہوں ۔ ممکن ہدے وہ کل جبی بہاں نہی جائے لیکن دہ جند گھر لیوں سے زیادہ نہیں کھر مسکے گا۔ اس بید آپ کیدار نا تھ کے بان جائے ہیں قیام کریں تو بہتر ہوگا ۔"

گلاب چند کی باتوں سے اس کی مان اور بہن کومیر محسوس ہورہا تھاکہ دا جرکی تكست اور كواليار كيمستقبل سد أسع كوني دلجسي نبين وهجس قدراطمينان شكنلاسے باتيں كررہا تفااس فدرسے جيني سے اس كى مان اور بين ايك دومسرے كى طرف دىكى دىنى تقيى - بالأشخران سے كها يوسيل اب كوالياد كاكباب كا ؟" گلاب میند نے اطبینان مسے جواب دیا۔ " ماما! آپ گوالیاد کے متعلق مراسیان نہوں ۔ گوالبار کامستقبل اب بھی اس ملک کے را جرا ور اس کے دربار لوں کے بالفديس سع - الكر الحفول في صلح كى مشر الطكولود اكيالو كو البادكوكوني خطره نبين -لیکن انفوں نے پھرکوئی غلطی کی تومسلمانوں کی حرب بہت سخت ہوگی۔ گوالمبار كى تعبلائى اسى ميں ہے كروہ أينده مسلما لوں كے خلاف كسى ليدائى ميں معتبر ندلے " ما کوشی نے کہا درکیسی علطی ؟ کہا آپ کا برحبال سے کہ کو الیاد سے لوگول کو اس مست کے بعد دوبارہ سراتھانے کا نبیال دل سے نکال دینا جاہیے " گلاب چند نے جواب دیا <sup>در</sup> مجھیمعلوم ہے کہ گوالیار کے عوام کچھ عرصہ لعد مسلمالوں کو اپنا دمتمن عیال نہیں کمریں گئے "

ماں نے مضطرب ہوکر کہا " بیٹا اکیا تھادا خیال ہے کہ دہ اس شکست کی ذات کو بھول جا کیں گئے ؟" ذلت کو بھول جا کیں گئے ؟"

ہ آیا جی آپ پر لینان نہ ہوں۔ تیا جی مجھ سے ذیا وہ جانتے ہیں ہے۔ مشاکر کے ساتھ گاؤں کے در عمد میدہ آذمی متھے۔ اس نے برآ مدسے کی ارٹ آنے کی بجائے دور سے گلاب پہند کو اشاد سے سے بلایا ادر بھر دبوان خانے کی ارٹ چلاگیا۔ گلاب پہند برآ مدسے کی میٹر ھیاں اثر کر اس کے بیجھے ہولیا ہ

(1)

بهاگونتی بھاگتی ہوئی کرے ہیں داخل ہوئی اور اس نے کہا "شکنتلا ا وہ آرجے ہیں، وہ اس طرف آرسے ہیں "

المجائی افرادی حالت میں اور اس کے قریب بیٹی ہوئی تھی ، اضطرادی حالت میں اٹھ کو کھڑی ہوئی تھی ، اضطرادی حالت میں اٹھ کو کھڑی ہوگئی ۔ بھا کونتی اور اس کی مال قدرے تو قف کے بعد مرابہ کے کرے میں جا گئی اور ممکند ال کرے میں شما کھڑی ہر کخطہ بڑھتے ہوئے اشتیاق سے درواند کی طرف دیکھند لگی ۔ درواد ہے میں باہر کسی کے باوس کی آہٹ میں کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہورہی تھی ۔ گلاب چند نے درواز سے کے سامنے آکد اندر جھائی اور کی دھڑکن تیز ہورہی تھی ۔ گلاب چند نے درواز سے کے سامنے آکد اندر جھائی اور کی دھڑ ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے گیا ہوئے ایک السینے !"

عبدالوا عدیشد می گاگرے ساتھ کرسے میں داخل ہوا۔اس نے شکنتالی طرف ایک نظرد کھیا اور اس نے شکنتالی طرف ایک نظرد کھیا اور اس نکھیں جبکالیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک موسوم مراخبال اس کے دماغ کی گرائیوں تک جا بینجا۔ اس نے جیجکتے ہوئے دوبارہ شکنتال کی طرف دکھیا اور جد لھا ت کے لیے اس کی نکا ہیں شکنتال کے بچرے پر مرکوز ہوکر رہ گئیں۔ شکنتال سے ملتی جیسی ایک اور صورت اس کے دل کی گرائیوں سے نکل کرشعور کی مرائی ہوگر کہا ۔ سے مندسے بلے اختیاد نکل گیا۔ سے مندسے بلے اختیاد نکل گیا۔ شکنتال ہیں۔ شکل ہیں۔ ش

این رعایا و را بھوت کی تفریق پر قائم ہے۔ یہ اس داج کی شکست ہے ہو اپنی رعایا کو رکھوالوں کی بھائے ہے۔ یہ اس داج کی شکست ہے۔ یہ اور ابھوت کی تفریق پر قائم ہے۔ یہ اس داج کو رکھاہہے۔ یہ اوکی ذات کے ان بریم نوں کی شکست ہے جوابتے مواکس کو السّان بنیں سیجتے ماس شکست ہے ان بریم نوں کی شکست ہے جوابتے مواکس کو السّان بنیں سیجتے ماس شکست ہے اندالی سی انرات حرف ان اولی کے انوانوں ہیں محموس کیے جائیں گے جن کی بنیا دیائی مواس کی جائیں گے جن کی بنیا دیائی مواس کی جائیں گے جن کی بنیا دیائی مواس کی ہوئی سے دیان دلوتا وُں کی شکست ہے جمعول نے انسانوں کے درمیان لفرن و مقارت کی دلواریں کھوٹ کی ہیں۔ ایک بریم مواس فی کھشتری کوائل بات کا افسوس ہوسکتا ہے کیونکہ وہ ایک نیج ذات کے برابر کھوٹا ہوئے سے لیے بات کا افسوس ہوسکتا ہے کیونکہ وہ ایک نیج ذات اس شکست کو اپنی فتح خیال کرے گا ہے۔ اس شکست ہور ایس باتیں کہ درہے ہیں ؟"
گلاب جند نے کواب د یا میں بال ایک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بال ایک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بالک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بالل ایک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بالل ایک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بالل کی باللے دارت کی جند سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب د یا میں بالل ایک دا جبوت کی چنتیت سے مجھے ایسی گلاب جند نے تواب بی باللے کی باللے کی بیان کی باللے کی بیان کی باللے کا دوران کی بیان کی بیان کیں باللے کی بیان کی بیان کی بیان کیا گلاب بیان کی بیان کیا کی بیان کی بیان کی بیان کیا گلاب بیان کی بیان کی بیان کیان کی بیان کیا کی بیان کی بیا

گلاب بیند نے بواب دیا سی بال ایک را بہوت کی جیٹیت سے مجھے البی باتیں نہیں کہنی جاہیں کی بدولت عزت، دولت اور حکومت ملتی ہے لیکن اب وہ زمانہ گرد کی ہے۔ بین را بچوت ہوئے بھی اپنی شکت کا اعرز ان کرنے پر مجبور ہوں۔ اب ہمادا مقابلہ اپنے سماج کے البیو توں کے مائھ نہیں خبیں ہم اپنی تلوادوں اور اپنے دبوتا ڈس کی قوت سے مرعوب کرسکیں بلکہ ہمارا مقابلہ اپنے لوگوں سے ہے جو ہر لحاظ سے جم پر فوقبت رکھتے ہیں " بلکہ ہمارا مقابلہ اپنے لوگوں سے ہے جو ہر لحاظ سے جم پر فوقبت رکھتے ہیں " بلکہ ہمارا مقابلہ اپنے کہا یعد لیکن آپ فوان سے جنگ کرنے گئے گئے ؟"

میں نے پہا جی کے عکم کی تعمیل کی تھی لیکن طبنے سے پہلے مجھے اس بات کا ایمین تھاکہ دا چرمعمر لی مفاطے سے بعد ستھیار ڈال دیے گا "

کلاب چندی اں نے کہا رسبیٹا اِنجگوان کے لیے اپنے بتاجی کے سامنے امیسی ہائیں نہ کرنا۔وہ آرہے ہیں یہ

عدالوا مدنے جو مک کر اپنے بیچھے کھا کر اور گلاب بیند کی طرف دیکھا بھرنادا ساہر کر مکن تلاسے کہنے لگا بعمعا ف کیجیے! میں کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ مجھے لقین المیں آسکنا کہ دو صور توں میں اس قدر مشاہدت ہوسکتی ہے۔میری نگا ہیں تھوڑی دیر کے سالے دھو کا کھا گئیں تھیں "

بڑے ٹھاکر سنے کھا رہ آپ نشریف دھیں ، بیں آپ کے ساتھیوں کودکھ آدن کرے سے باہر نیکتے ہوئے اس نے گلاب بیندکو اٹنادہ کیا اور وہ بھی اُس کے بیچے ہولیا.

عبدالوا صرف کسی تنہید کے تغیر کھا یہ بیں نے مضابعے کہ آپ جس ضع کی ہا ہ بین ہیں وہ بڑا ادمی بنیں لیکن میں جبران ہوں کہ اس نے آپ کو غلط قبمی میں قبلا رکھنے کی کوشٹ شکیوں کی۔ اگر وہ آپ کے گاؤں گیا ہونا تو بھینا آپ کے باس بہ خیر لے کہ اکا کہ تنوج کے بنے لے کہ اہما کہ قنوج کے بنے کے کہ ان کی تعقید دن قبل ہی دئیرا پنے گاؤں پر قابق ہو گیا تھا اود اب میں دئیرا پنے گاؤں پر قابق ہو گیا تھا اود اب اس کی زندگی کا مفصد صرف آپ کو تلاش کرنا ہے !"

" تسكنتلانے كها يردليكن مجكوان كے يلے مجھے برتبائيدكراب وہ كهال سے؟ " "ان دنوں وہ اپنے كا دُن بين نہيں ليكن آئيسلى دھيں، وہ معنقريب وہال پنتی مائے كا "

د ایپ کومعلوم سے کہ وہ کہاں ہے ؟" " ہاں!" د پھرائب مجھے کیوں نہیں تباتے۔ بین اس کی بہن ہوں!"

عبدالواحد تُوسكنتلاك الفائم سے نبادہ اس كا لمتى نگا ہوں نے متاثر كيا۔ اس نے كها يوكيا آپ اچنے بھائى كى جان حُطرے ميں ڈالنا گواما كريں كى ؟" سانىسى!"

م ترسم آب اسمى يد مذلو يجيد كدوه كمال سے داس وقت آب كے بيے مرف إنا مانا كانى م كم أسى آب كے متعلق اطلاع مل جائے گئى "

ر بنیں، مجھے کوئی ڈبرھ ماہ قبل اس کا بینام طلا تھا۔ اسے پہلے اگر کوئی خطرہ تھا آراب دہ طل سیکا سے۔"

"کیامیرااس کے یاس بنیامکن نیس "

«ہنیں۔ ابھی آپ اس سے باس ہبیں جاسکتیں، اس وقت آپ کا اپنے گوہنجیا ہتر ہوگا۔ گلاب ہجند کا باب آب کو وہاں بہنچانے کا انتظام کر دسے گا۔ ہیں اس مقد کے لیے اپنے بیند آدمی بھی جھوٹھا ڈن گا۔ ہیں نو دبھی آپ کے را تھ چلا لیکن ہمادی فوج کل تک گو الیا دستے روانہ ہو جائے گی اور میرسے لیے آج ہی والیس جانا مزددی ہے۔ اپنے گا دّن میں آپ کو رنبر کی غیرها صری میں بھی کو ٹی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہے کرسٹس جیسے لوگ اس علاقے میں دوبارہ با دُن نہیں دکھ سکتے۔" سے کرسٹس جلے لوگ اس علاقے میں دوبارہ با دُن نہیں دکھ سکتے۔"

> موه کا وَں پر ہمارے جملے سے بیلے ہی کہیں دولوش ہو گیا تھا۔ " مؤل گاؤں پر قبضہ کرنے میں آپ نے مبرے بھائی کی مددی تھی ؟ " مہاں !"

مُسُلِنظ کری موج بیں پڑگئی۔ ایک طرف کیدادنا تھ کے متعلق اس کا دل یہ ایمٹ کے کی کوشش ایمٹ کے کوشش

مع بدان سے روانہ ہوجائیں "

تَ مُكنلًا في كِما يومِي أي سع ايك موال لو جِما إما بتى بون "

ه پر کھیے ! ا

وگلاب بیند مدیکے بتایا تھاکہ آپ میرے بھائی بر بیدت مربان تھے ۔ یں بر ماما عابتی ہوں کہ آپ کی اس ہمدردی کی وجرکیا تھی ؟"

عبدالوا صدف ہواب دیا "آب کی تسلی کے سلے میں عرف پر کہہ دینا کافی مجتا ہوں کہ اس نے ہماری ہمدردی حاصل کرسنے کے لیے اپنی غیرت کا مودا کہیں سی سا"

شکنسلاس قدرغیرمہم الفاظ میں اپنے موال کا جواب سنے کے یہے تیاد نہ تھی۔
اس نے پرلیٹان سی ہوکہ کہا۔ ''آب سنے بھے غلط مجھا۔ میں اپنے بھائی کے معلق یہ موجی ہمیں سکتی کہ اس نے ابی آن پر دھبہ آنے دیا ہوگا۔ میں عرف بہ جانا کا ہمی کہ تی کہ قیدسے دیا ہوسنے کے بعد اگر ہے کرشن کی دشمنی اس کی ذندگی کا داست نہ نہ بدل دینی قو وہ آپ سے متعلق اور آپ اس کے متعلق کیا سوچتے کیا وہ آپ کی مدد ما صل کر کے گاؤں پر قبضہ کرنے اور اس کے لعد کہیں دولوش ہونے کی بجائے اپنے وطن کی مطافحت کے بلیے قنوج ، کا لنج اور اس کے لعد کہیں دولوش میں صفتہ نہ لینا ؟"

عدالوا حدف دوبادہ کرس پر بیٹھتے ہوئے ہواب دیا۔ "اگر آپ ایسے سوالات پوچھنے میں جلدی نہ کرتیں کو اچھا ہرتا۔ میرا ہو اب من کر آپ کو پر لٹیا نی ہوگ لیکن دہ ون دوبہ بیں جب آپ ان باتوں میں اپنے ہمائی کی ہم خیال ہوں گی۔ اگرے کرش اگریہ کے گاؤں پر قابعن نہ ہوتا اور آپ اور آپ کے بیاد مبرکے استقبال کے لیے موجود ہوتے تو بھی دہ ہمادسے خلاف کسی جنگ بیں حقتہ نہ لیتا۔ اس کی توان مالے سے فلاف صرف اسی وقت سے تک بے نیا ہو سکتی تھی جب تک اس کی آ تکھوں پر پر وہ کی ہے اور دوسری طرف وہ عبدالوا مدکے متعلق یہ شک کرنے کے لیے تیاد ہزاتم کی ہے اور دوسری طرف وہ عبدالوا مدکے متعلق یہ شک کرنے کے لیے تیاد ہزاتم کروہ جھورٹ کہدد ہا ہے ۔ مہ ان لوگوں میں سے تھا جوا یک بی نگاہ میں دوسروں کرائے مدافت کے اندراندر اسس کے مدافت اور خلوم کا مقارت میں میں میں میں ایک کا وسترس کے بہرے سے اجنبیت کا لقاب اتر دیکا تھا اور سکندلا ایک کورت کی ذکا وسترس سے اس کے دل کی کہرائموں میں جھانک کی تھی ۔

" نہیں میں گلاب جند ہے آب سے متعلق بہت کچر من چکی ہوں لیکن اگراپ میرسے لیے بالکل احبنی ہوتے تو بھی شاید میں آپ کی کہی بات پر شک نہ کرا میں مرت برسوچ دہی تقی کرکمیداد نا تھ نے چھے تادیکی میں دکھنے کی کورٹ ش کیوں گا! " اگر آپ چاہی تومیں اُسے بہاں بلالیتا ہوں !"

سندیں اس کی صرورت نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کیدارنا نف کومیرے بھائی کی سلمالالا کے ساتھ دوستی میسندند آئی ہواوراس نے اس خیال سے یہ بات مجھ سے بوٹیدا رکھی ہو کہ مجھے اس سے دکھ ہوگا ''

رر نواب آب کا ہے بھائی کے متعلق کما خیال ہے ؟ "

شکنتلانے ہواب دیا۔ طمیرا بھائی ایک دیو نامے اور میں ہمیتہ اس پر فغر کرتی رہوں گی ؟"

" آئی نے اپنے گرمانے کے بارے بی کیا فیصلہ کیا ہے ؟"
شکنیلا کی اسمین ڈیڈ باآئیں اور اس نے کہا دربہ بھی کوئی موجے کی بات ؟
میں فور اوہاں پہنچنا چا ہمتی ہوں ؟
میں فور اوہاں پہنچنا چا ہمتی ہوں ؟
عبدالوا عدنے کرمی سے الحصة ہوئے کہا یہ توبیاں میراکام ختم ہوا۔ آپ گا

عبدالوا عدفے جواب ویا یہ میں رنبر کا دوست ہونے برنم کرنا ہوں "
مکنتلا نے اچانک استے دل میں متربت کی دھرکمیں محسوس کیں ادرتشکر کے مذبات سے علوب ہوکہ کہا یہ آپ ہوت رحم دل ہیں۔ ایجا یہ بتا ہے آپ کی قید میں اس کے دن کیسے گزر ہے۔ رہا نی کے دفت اس کی صحبت کیسی تقی اور آئندی بارجب آب نے اسے دکھا کھا تو ہو وہ کیسا تھا ؟"

عبدالوا صدفے ان موالات کے بواب میں مخقر طود بر رنبیر سے اپنی بیلی ملاقا سے لے کر آخری ملا قات مک کے دا قعات بیان کر دبیے لیکن اختمام پر اس نے سومنات کا ذکر کرنے کی بجائے مکنٹلا کو صرف یہ بناویٹاکائی سجھاکہ اب رنبیر اس دنیا کے ہرہے کرمشن کے خلات جنگ کا اعلان کر چکا ہے اور اب وہ ایک ایسی جگہ کے حالات معلوم کرنے جا بچکا ہے بہاں ہزاروں ہے کرش انسانیت

المنداوي الميدين.

م الله میں عبدالوا حد کی تکا ہیں بھی تھی غیر شعوری طور پڑسکنتلا کے پہرے کی طرف اُٹھ جا تبیں اور اُٹھ ایسا تحسوس ہو تاکد آشا ایک نے روپ ہیں اس سے سامنے آگئی ہے لیکن جب کمنتلا اس کی طرف دیکھتی تو اس کی تکا ہی خود تجود

حب عبدالواحد أكم كروروادك كى طرف برها توكسنسلاك ول مين اجانك كوئى خيال الإيادر أس في كما يوس على مرتب إجاف سع بيط مجع بربتات جائيه كدر نبر كم متعلق مجعد كب اور كيسا طلاع طركى ؟"

عبدالوا صدف مُر الدوري بيد مين مهم الاسم مهم الديد ميرى ومردارى بيداس مهم سيدالوا صدف مُرود وكيف موسي كواين الدورة بيد كواين مهم الله على كم معلى باقاعده الله على رسيد كل "

مقوری دیر بعد محل سے باہر تھاکر اور اس کا بیٹا عبدالواحد کو الرواع کہ کہتے ۔ فقے ۔ گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں جمع سقے ۔ عبدالوا مدکے را تھ جو بنیں موار آئے ۔ گاؤں کے بہت سے دس شکندلا کے ہمراہ جانے سے بیے طہر گئے اور باتی اسس کے ماتھ واپس جلے گئے :

## رسل )

عبدالواحد کے دخصت ہوتے ہی سکنتلائے کیدار نا تفریے گھر عبانے کا ادادہ کیا۔ بھاگونٹی بھی اس کے ساتھ مبائے ہوئی کے لیے تیار ہوگئی کیدار نا تھ ا دراس کی موی کوابھی تک اس بات کا بعلم نہ تھا کہ سلطان محود کی فوج کا ایک بڑا اقسر صرف منگنتلاکی فاطروہاں آیا تھا۔

کیدار نا تقدی بوی سکندلاکود بھتے ہی اُکھ کر اُسکے بڑھی اور اسے نگلے لگائے بوسنے بولی میں بیٹی اِ میں ابھی تھا رہے پاس آنے کا ادادہ کر رہی تھی - تھا دسے بنر مرگھرسونا بڑا تھا۔"

معن میں ایک کھا اور سر کمنڈے کے دو مونڈھے بڑے سے کیدار نام ا اندرجاکر ایک اور مونڈھا اُٹھا لایا ۔ سکنتلااور بھاگونتی کیدار نام کھ کی بیوی کے قریب مونڈھوں پر بیٹھ کیئی اور کیدار نامخدان سے مقود می دور کھا ہے بیرجا بیٹھا۔

تھوڑی دہر جاروں خامونتی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دہے ۔ بھرسہ شکنتلانے کیدار نا تھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> بچا! میں کل جارہی ہوں '' سکماں ؟"کیدار نا کھ نے ہوئک کرسوال کیا۔

" اپینے گاوں!"

کیدارنا تھ اور اس کی بیوی کے جبروں پر اچا نک اُداسی چھاگئی۔ تکنتل نے قدرے تو فف کے بعد کہا یہ چھا! میں مرتے دم تک آپ کے احسانات کابدلہ نہیں دے سکوں گی نیکن آپ کو مجھے اندھیرے میں نہیں دھناچاہیے تا "

کیداد نا تھ نے ندامت سے سرھیکا تے ہوئے کہا یہ بیٹی ایکھ مرف اس بات کا خیال نظاکہ میں سے اول کرتھادے دکھوں میں اصافہ کروں گا۔ ہم اپنے بھائی کوایک دلوتا سمھتی تھیں اور مجھے ڈر تھا کہ جب تھیں اس سے متعلق وہ باتیں معلوم ہوں گی جن کا مجھے پہتہ چلا ہے تو تھادی زندگی اور کئے ہموجائے گی۔ میں تھیں بھین دلا تا ہوں کہ جب ہم کہی وفت اطمیعنان سے سیھھ کر باتیں کریں گے تو تم میری نیت پرٹ بہیں

مُسكنتلان كما بسيس سب كجوان فكي بهول - آب كا ذب كية تواب كويمعلوم

والدمير الماتي مسلمانوں كے ساتھ مل يكام عدادر الفول في كاؤل برقبصد كرف الله مدددی ہے۔ اس بات سے آب کومبرے کیا تی سے لفرت ہوگئی لیکن الن آب برسوجت كدميرے بھائى نے جرف ميرى فاطريد سب كيدكيا تھا۔ اگريد اب تھا تواس کا ہا عدت میں متی۔ بھروہ ان مالات میں کرمجی کیا سکتا تھا۔ اس نے ری کواپنے ولمن کی مسرحد سے سینکر اول کوسس دور دو کے کے لیے اپنی جان کی ازی لگائی. اس نے اپنی جواتی سے بہترین دن قید ہیں گڑ ادسے اور سیب وہ رہا ہمر كردايس آيا تواس كے كھر بداس كے ماپ كا قاتل قبصنه كريكا تھا اور اسے اين بهن کے متعلق اتنا بھی علم نہ تھاکہ وہ زندہ ہے یا مرکئی ہے۔ سے کرش نے اسے بھی قتل كرنے كى كوسسس كى نبكن قددت نے است بچاليا. اس كے بعد آپ ہى بٹائيے كده كياكرتا-كياوه اس دا جسك پاس جاماً جوب كرش كاسر پرست تهاركيا وه ان روہتوں سمے یاس جا آبواب ہمادسے بتا بھی کی بجائے اس کے قاتل سے دان ليه التق عقد كياوه اس مماج سع بهيك مانكما بوصرف برط عقة مورج كي لوما كرتام، إس ف قوع كوايا مون ميش كما تقاليكن قورج في السع كما وما ؟ ذلت، دموانی اور بے لبی - اس نے مسلمانوں سے خلات آخری دم تک لڑنے کا عہد کہا تقالیکن حب دہ ان کی قبد میں زندگی سے مالوس ہوگیا توا تفول نے اس کے مل میں زنده دستنے کی تمنا سداکی ۔ مجروب دہ دیا ہوسلے بعددنیا کا مطلوم ترین السان بن كراك كے ياس بيتياتوا عفوں نے اس كے ديمنوں كے فلاف اس كى مددكى كيا أب ان وا قعاست كے لبد اس سے يہ توقع رکھتے تھے كہ وہ تنهامسلما لؤں كے لشكر مك ملمن كوابومانا كدج كرت وجيه لوك بميشرك ليداس دنيا يرمسلط الحامين والب كويه تمال أبا بوكاكم مسلما لول كاساعتى بين كے بعدوہ مبرا بعب أني المل المكن المج كواليار كادام مي مسلمانوں كاسا تقى بن جيكا ہے !

کیدارنا تھ نے مرحمائی ہوئی آؤازیں کہا یہ بیٹی! میرسے پاس تھادی کی بات
کا جواب نہیں لیکن تھوڑی دیرہے لیے ہی فرطن کرلوکہ میرے لیے تھادی جدائی مران اللہ تھا کہ مان تھی ادر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے سے لیے میں نے اس بات کا سہار الیا تھا کہ ممان مالات میں اپنے بھائی کے پاس جانا گوارا نہیں کروگی کیمیں معلوم ہے جب میں نے مالات میں اپنے بھائی کوجے کرش تم سے کہا تھا کہ تھادے گاؤں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھادے بھائی کوجے کرش کی قبدسے چوڈ اپنے والے مسلمان کے اورشاید وہ آسے گاڈں پر دوبارہ فالقی این میں مدودین تو تم نے کہا تھا کہ اگر دنم پر سلمالوں کی مدد سے بادشاہ بن جائے تو میں اس میں مدودین تو تم نے کہا تھا کہ اگر دنم پر سلمالوں کی مدد سے بادشاہ بن جائے تو میں اس کی تابید اللہ کا دی بھیک مانگ کر پر پیٹ بالنے کو ترجیح دوں کی ۔

در بین اب بھی یہ بہتی ہوں کہ مبرے بھائی نے مسلمانوں سے اپنے ضمدیدگا

مودا نہیں کیا۔ اُسے حرف حالات نے اُن کی گود میں ڈال دیا ہے اور ایسے حالات

دنبا کے ہرانسان میں تبدیلی بیدا کہ سکتے ہیں فوج اور گوالیاد کا کوئی دا جیوت اُسے

بزد تی بالبست ہمتی کا طعنہ نہیں دسے سکتا ہوں سود ماؤں نے نوخ تک مسلمانوں کا

تعاقب کر نے کا عہد کیا تھا وہ آج اپنے شہروں اور بیتیوں میں ان کا سواکت کر لیسے

تیں۔ آپ کوتے ہے کہ اگر سلمانوں نے گوالیاد کا درخ کیاتو یہاں کا بچہ بچہ اپنی جان پر

کھیل جائے گالیکن جان پر کھیلنے والے آج اس بات بر نوست بیاں منادہ ہو ہی کہ دافہ

نے ہتھیار ڈال کر ملک کو تباہی سے بچالیا ہے۔ اس وھرتی پر حرف طافت کی لوجا

کی جاتی ہے۔ ایک ون وہ تھا جب ہمارے علاقے کے سروار میرے یاجی کے

اشاروں پر چلتے تھے۔ بچر ہے کہ شن کی بادی آئی اور یہ لوگ اس کے ساتھ ہوگئے ۔ اب

میرا جاتی ان کا طوطی اول رہا ہے تو یہ ان کے ما تھ مل گئے ۔ میکن نجھے اس بات پر نوٹ ہے کہ

میرا جاتی ان سب سے محملی ہے۔ اگر وہ طاقت کی لوجا کرنے والوں میں سے ہوتا

تراتني تدت مسلما نوں كى قىدىيں مذربتنا۔ دەشايداس وقىدىجى قىدسى بايىرىن كاتاجب اس سے معرودرا بھے اور مهاد اسے جادوں طرف سعے تا امید ہو کرمسلما لوں کی اطاعت نبول كريك مق ليكن ايك بهن كى التجاؤك في التجاؤك المع مجبور كرديا. بي في السعينيام بیجاتھا۔ بھرقیدسے نکلنے کے لعدو کھیداس نے کیا وہ سب میری فاطر تھا۔ کاسٹ ہے اس کے متعلق کو فی دائے قائم کرنے سے پہلے مجے سے پوچھے لیتے میری لگاہوں ين ميشه كي طرح اب بعي وه أيك دلومًا سے -أسے برولي كاطعة دينے والے كون بن إ يرولي برسردادادد برميمن ، من يرمحود كانام س كرلرذه طارى جوجا ماسي ؟" مسكنلاكمدارنا تفذكو قائل كرف سے زبادہ اپنے آپ كوتسلى دینے كى كوسٹس كر رى تقى كيدارنا كقف انتهائى كرب انگيراكوازين كهاير بيني اب شايدتم ميري كسي مات برمی لقین مذکرولیکن عبگوان جاش سے کدمیں مجبوط نہیں کہتا۔ مجھے ہمیشہ اس بات سندامت دسی که میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے کئی بادمیرے دل میں آیا کہ تم سے سچی بات کہ دوں لیکن ہر بارمیری ہمت جواب دسے جاتی ۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جب تم ملی جا دُکی توبرلبتی ہمادے لیے وران ہوجائے گی ۔ عبر ابنے نسم کودھو کا بینے کے بلے ان باتوں کا سہا دالیت کہ شاید نم اس سے پاس جا ناگواد اند کرولیکن گوالیار کی مكست اورد اجرى برد لى كى خبر في ميرے ول برست الركبا فا من طور بر مجب ين نے ساکہ گوالیاد کے کئی سردار کالنجر پر حیاها نی کے لیے محمود کا ساتھ دینے کو تبار ہیں ترمیں کے محسوس کیا کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں مواد ہیں۔ پہلے میں میفیسساند کر بها محت كدايك بارتعب متحادب كأؤن جاول كاراكر متصارا بهاني وبال بوالو مع اینے ما تقدمے آوں گا اور پھرتم دونوں سکے سامنے ہا تھ باندھ کر کسول کا کہ ملکوان کے بلے میری علطی کوایک بوڑسے باب کی کروری جوکر معاف کرود ایکن اب شماید

م اس بات براهنین مذکروکد اگرتم میرے گھریس می حمر لیٹیں تو بھی مجھے اس سے زیادہ

(M)

کالنجر کا قلعہ ایک دمیع اور طبند پٹان پرتعمیر کیا گیا تھا اور اسے برسوں سے نا قابل المرسی ایک الدر با کے لاکھ اس ان میں برار گھوڑ ہے اور پانچ سویا تھی باس کے اندر با کے لاکھ اس ان بریر برار گھوڑ ہے اور پانچ سویا تھی باسا نی دہ سکتے تھے ۔ سپا ہموں کے لیے دمد بری بوری کے لیے دمد اور پانچ سال قدر فر خاکر جمع کیے گئے تھے کدرا چہ کی فوج بہنوں قلعہ بری بری فوج بہنوں قلعہ بری کا مفا بلہ کرسکتی تھی ۔ پی ظیم الشان قلعہ وسطی اور بہنوں قلعہ بری اور کی میں اور سطی اور بری داجا وں کی آخری امبید تھا اور اس کی نسخیر کے لیا گئے اور گودادری سے دیا توں کی آخری امبید تھا اور استے کھل جائے ۔ بھتے ۔ دانستے کھل جائے ۔ بھتے ۔

مک سے طول دعرعن میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کدعز نی کی افواج کا لنجسہ کا وخ کررہی ہیں تومندروں میں راجر گنڈا کی فتح کے لیے و عائیں کی جانے لگیں بحبوب الدمشرق کے راہے گنڈا کے حکمران کواس قسم کے پیغامات بھیج رہے تھے کہ آپ دہمن کے مقابلے میں ڈرمل جائیں کا لیجر کے قلعے کی دلواریں بڑے سے بڑسے طوفان الاُرْخ بھیریکتی ہیں۔ میم آپ کی مدد کیلیے آرہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمت ہا ردی تو اس طوفان کوکوئی نہیں دوگ سکے گا۔ ملک کے برمین لوگوں کواس قسم کی تسلیاں سے رہیں کتے۔ دشمن نے اب اس سمت کا وقع کیا ہے جہاں اُسے تبابی کے سواکھ عاصل نہ ہوگا۔ وہ ایک بہاڑسنے مکرانے جارہ ہے۔ راج گنڈ ای سب سے بڑی خواہش میر ہے کدوشمن کسی طرح قلعے کی دلواروں مک بنیج جائے یہی وجد تھی کہ وه گرزشته نشانی میں چیچیے بسط کیا تھا۔اب تھگوان سے دعاکر دکردشمن اینا ادادہ تبدیل نه کرے ۔ فلال مندرکے فلال بجاری ادرفلاں بروہرت کو ولوماؤں فے خواب میں بہ خوشخبری سنا کی ہے کہ محمود کی فوج عزز نی تک بسیا ہو گی ادراس کے لهد بهارت کے سورماغ نی کی دلوادوں کے اس کا تعاقب کریں گھے "

عزيز نهين بوك تي تقين "

شکنلاکی آنکھوں میں آنسواملہ آتے اور اس نے کہا" مجھے آپ سے کوئی گر نہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ اپنا پتالتہ جستی رہوں گی۔ آپ دولوں کیے ساتھ علیس رنبر ابھی تک گاوک والیں نہیں آیا ۔"

كدارنا تقف قدرك ملئن بوكر لوجها يستهين البيد كاون ادى الدى الريبة

لا تو پيرتھيں برسب کچھ کيسے معلوم ہوا؟"

مسکنتلانے اس کے بتواب میں عبدالوا حد کے مساتھ اپنی ملا فات کا تام حال بان کر دیا کیدار فاتھ نے کھے دیر سوپینے کے بعد کہا یہ بیٹے ! تم جارہی ہو، میں بھگوا ن سے برادھٹا کرتا ہوں کہ وہ تھیں خومش دکھے لیکن ہمیں بھول مذجا فا "

" آب میرے ساتھ نہیں جائیں گے ؟"

" نہیں، ابھی نہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کسی دن مزدر آئیں گے "
بھاگوئتی جوانتہائی برلیٹائی کی عالمت میں ان کی گفتگو سے دہتی تھی۔ اچا نک
بولی درجیا اکپ پرلیٹان نہ ہوں ۔ مسکنڈلا ذبادہ دریہ ہم سے دور نہیں رہ سکتی ہم سب
کسی دن اس کے گاؤں جائیں گے اور اسے دہاں سے جیس لائیں گے "
انگے دن مکنڈلا اپنے گاؤں کا دُن کا دُن کا دُن کے درہی تھی۔ ٹھاکر نے اس کے مفر کے لیے جو

ا قعے دن محد لا اپنے کا و ل کا دع کر رہی تھی۔ کھا کر سے اس کے مقربے بیے ہو انتظامات کیے سکتے دہ ایک عالی سمب شہرادی کی شان کے تنابیاں کتھے۔ وہ میلوں کے خوبھورت رہتے ہر سوار تھی رگا و ک کی دو کورشی اس کی خدمت کئے لیے ساتھ کتھیں ۔عبدالواحد کے دس سواروں کے علاوہ مقاکر کے تیس سوار بھی اس سے ہمراہ

4 200

پھرائی۔ دن ملک کے طول وعرف میں پرنبرمشہوں کی کہ عزنی کی فوت کالم کے قلعے کا عاصرہ کرتی ہے اور چند دن کے بعب دلوگ کلیجہ تھام کریں خرمن دہے کتھے کہ کا نجر کے داجہ نے خراج اداکر نے کی شرط پرصلی کو لی ۔ صرف ہیں نہیں کالم کی ممرا بدسلطنوں کے کئی راہے سلطان کی اطابعت قبول کر بینچے ہے ہیں۔ اس اگر سلمانوں نے بیش قدمی کی قووہ ملک کی آخری سرحد نک بہتے ہائیں گے لیک اگر سلمانوں نے بیش قدمی کی قووہ ملک کی آخری سرحد نگ بہتے ہوں در شال میں کسی اور ملک منظان آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ والب ہو جارہ الم بیک سی اور ملک کے حالات اسے بلارہ نے ہیں۔ مندروں کے بیجادی لوگوں سے کہ دہے ہے۔ مندروں کے بیکال تک اس میکھوان سے دعاکم و، سلطان دوبادہ اس طری نہ آئے ، اب فیلیج بیکال تک اس کا دراستہ دورکئے والاکوئی نہیں یہ

دوسرے مرسے تک ویسے ایک جاری بیلے سے ذیا دہ ہوت و خروس کے ساتھ لوگوں کو بہ مجادی سومنات کے دوران دور وسٹس کے دوران کی مربی کا عراف ہم میان کے دوران میں مسلمانوں کے ہا تھوں شکست دوران میں مسلمانوں کے ہا تھوں شکست کھائیں گے۔ اگر تم عزنی کے سسبلاب کا درج چھرنا چاہتے ہو توسومنات کے پر دہست کے جھنڈ ہے تلے جمع ہوجاؤ۔ جہاد لو فتح کا سہرا مرف ال دا ہوں اور جہالوں کے مرفا ندھیں کے جومسلمانوں کے جملے کے دن سومنات کے درواز دن بر برا و سے دریا ہوں گے۔ چہا ہی جون میں ہمند و ستان کے درواز دن بر برا دوسے مرسے تک سرے سے دوسے درسے تک سرے سے دوسے مرسے تک سرے مرسے تک سرے مرسے تک سرے مرسے تک سرے مرسے تک در دوسے تا ہو میان کی کا دریا تی کیاد منا تی و سین گئی ب

 $(\Delta)$ 

کا گنجرسے سلطان کی والہی کے دوہے نے بعد سکنٹلاکو معلوم ہواکہ عبدالواحد پھرفنوج کاحاکم مِن کر آگئیا ہے۔ اسے اس بات سے بیے مدنوشی ہوئی کہ اب

بدالواحد کی بدولت اسے اپنے بھائی کے متعلق اطلاع طبی دستے گی کیکن ڈیڑھ ہیدنہ کرنا نے بربھی عبدالواحد کی طرف سے رنببر کے بادیے بین کوئی اطلاع نہ طی۔

ایک شاخ کمند لا تنها ابیٹے محل کی بھت برخهل رہی تھی۔ آسمان بربا دل جھائے ہوئے میں نام کمند لا تنها ابیٹے محل کی بھت برخهل دہم تھی۔ آسمان بربا دل جھائے ہوئے درمیان ہوئی موٹی موٹی موٹی موٹی بوئی۔ کھرٹی ورشکند لاور میں بھیت کے درمیان ایک جھوٹی میں بادہ دری میں جا کھڑی ہوئی۔ کھرٹ کی دیرے بلے وہ بجین کے ان دلوں سے تھور میں کھوٹ کے مرموان منظرد کھیں۔

ایک تھور میں کھوگئی ، جب دہ اور د نسیراس جگہ کھڑے ہوکر مرسات کا منظرد کھیں۔

ایک تھور میں کھوگئی ، جب دہ اور د نسیراس جگہ کھڑے ہوکر مرسات کا منظر د کھیں۔

شمونا تقہ یا بیٹا ہوا اوپر پہنچا اور بارہ دری میں داخل ہوئے ہوئے لولا۔ سبٹی! نوج کا حاکم اس علاقے کا دررہ کررہاہے۔ مجھے ابھی معلوم ہواہے کہ وہ درباکے پار ست نگر کے سردار کے ہاں تیام کرنے گا "

ماس في كوني بيغام نهيل تعيماً إلى شكنتلا فيرامبدة وكرسوال كيا-

منیں ، اگرتم چاہوتو میں ابھی اس کے پاس جاکد رنبر کا پیتہ نو چیتا ہوں " منہیں اب شام ہونے والی ہے۔ اگر دنبر کے متعلق کوئی اطلاع ہوئی تو وہ خدیماں آنجائے گا۔"

تشمبوناً تقدفے کہا یہ اگر دنمبر ہیاں ہوتا آوقنوع کا حاکم اس علاقے ہیں کسی اور کے ہاک کبھی نہ تھہرتا "

مكنسلاف كمارد تممين لقين من كروه ويال بني بركايد ؟"

تُمبونًا تَقَدِّ فِي بِوَابِ وِيا مِنْ بِالسِيرِي آدَمَى آيا مِنْ اسْ فِي آيا مِنْ مُنَّا مِ مُنْ مُنْ الْمِن نگروه منت نگرین جائے گا "

م تو پھر سمہیں یہ اُمیدر کھنی جا ہیں کہ وہ کل حزو دہماں آئے گا۔ تم لؤکر وں سے کہو کہ ہمال خانے کی صفائی کرس یہ

مہاں مہان قانے کی قالمت ہمت خراب ہے۔ ہیں اہمی جاتا ہوں یہ بارش قدرے تیز ہو کی تقی شمبونا تھ بھاگا ہوا کرے سے باہر کل گیا اس کے بعد للمنظا ایک مونڈھے پر بلٹی گئی۔ اس کے دل کی دھرکین کدرہی تھیں ہوں گئی ۔ اس کے دل کی دھرکین کدرہی تھیں ہوں گئی ۔ اس کے دل کی دھرکین کدرہی تھیں ہوں گئی ہوں گئی ۔ اس سے مرور آتا چاہیے۔ کبدارنا تھ کے گرسے اپنے گاؤں بنی کے بعد وہ اکثر اسے یا دکیا کرتی تھی۔ اس نے ابیے سماج کے آسوس بی اور اس یا دکیا کرتی تھی۔ اس نے ابیے سماج کے آسوس بی بالوا عدکا تصور اس ہے تھی ۔ اس سے نظر اور احسان مندی کے جد بات سے مغلوب کرد باکرنا تھا۔ گھر ہنچینے کے بعد تشکر اور احسان مندی کے جد بات سے مغلوب کرد باکرنا تھا۔ گھر ہنچینے کے بعد تشمیونا تھ کی زبانی آسے ہوئی اور دباق کا دکر تہیں کیا تھا جو اس نے اپنے بھائی اور احسان کرنے ہوئے این دیورات کا ذکر تہیں کیا تھا جو اس نے اپنے بھائی اور دباق سے بھائی ا

گرشۃ ملاقات کے دوران بین سکندلا کو دیکھتے ہی عبدانوا عد کے منہ سے بنر شعوری طور پر اسٹا "کا لفظ نکل کیا تھا۔ اب دہ اکثر بے سوجا کہ تی تھی اسٹاکون ہے کیا بہ ہوسکتا ہے کہ بہالنان ہو دلوں کے قلعے مسخر کرنے کے بیے بدا ہوا ہے نود کی کا ہوں کا شکا رہو بچکا ہو۔ دہ ایک تورت کی ذکا دت ہیں سے اس کی مسکوا ہمول کی نگا ہوں کا شکا رہو بچکا ہو۔ دہ ایک تورت کی ذکا دت ہیں سے اس کی مسکوا ہمول میں انسوقوں اور انہوں کے ڈرکے ہوئے طوفان دیکھ بچکی تھی شہونا تھ نے اکس کے میں انسوقوں اور انہوں کے ڈرکے ہوئے طوفان دیکھ بچکی تھی شہونا تھ کو کھ معلوم مذکھا اسک موالات کے جواب میں عرف بہ بتایا کہ دہ ایک نومسلم ہے اور نگر کو مٹ کے ایک مرشون کی تھا۔ اس کا و ماغ ہر دون میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں کانی تھا۔ اس کا و ماغ ہر دون عبدانوا حدادر آ مثا کے متعلق ایک نیا خانہ تراشا کرتا تھا۔ کہی وہ یہ سوجتی کہ آ ثا

بخیال کرتی کہ آٹا کوئی ایسی لڑی ہوگی کہ ہواس کی مجت کو محکواکر کسی اور کی ہوگئی
ہے۔ اٹاید کسی المناک حادثے کے باعث وہ اس سے ہمین کے لیے عدا ہو جی
ہے۔ کہ بھی ہی اسے آٹا پر ذاک آنے لگا لیکن بچر ضمیر کی طامت سے اس کا دل
رزمانا "وہ ایک میچھ ہے۔ میرے بھائی کا دوست الامیراممن ہونے کے باوجود
وہ ایک میچھ ہے۔ اس کی مردانہ وجا ہمت ، اس کی حبا اور مشرافت ، لفرت کے
اس پہاڈ کو اپنی جگرسے نہیں ہٹا سکتے جو ہماد سے درمیان حائل ہے "
بارٹ تیز ہو جی تھی اور فعنا میں دات کی تامیکی بھا دہی تھی سے کندلا نے جا کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کھ سے میٹر ہوسے میں کھولے نے ہوکر طبند آوا ذرسے کہا۔
اس بی کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کھ سے میٹر ہوسے میں کھولے نے ہوکر طبند آوا ذرسے کہا۔
اس بی کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کے سے میٹر ہوسے میں کھولے نے ہوکر طبند آوا ذرسے کہا۔
اس بی کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کے سے میٹر ہوسے میں کھولے نے ہوکر طبند آوا ذرسے کہا۔
اس بی کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کے سے میٹر ہوسے میں کھولے نے ہوکر طبند آوا ذرسے کہا۔
اس بی کارادہ کر دہی تھی کہ شمبونا کے سے میٹر ہوسے کہا۔

«کمیاہے چیا بی<sup>ہ</sup>

شميرنا بقه قبلدي سے اوپر آبا اور بولا ير بيٹي ده آگئے ہيں "

لاكون ، عبدالواحد ؟ "

" إلى إلى من في النين مهان خان ما في مين بنها ديا ہے - ميں نے كوشت كى تھى كه وه اپنے بيك بهم بارش وه اپنے بيك مهم بارش ختم ہوئے ہيں كہ بم بارش ختم ہوئے ہيں كہ بم بارش ختم ہوئے ہيں كم بم بارش ميلے جائيں گے "

مین ان کے کھایہ ہادش شاید آج دات مزیقے ہمیں ان کے کھانے کی دشکر کرنی چاہیے عطو!"

شمبونا تھ نے کہا یہ کھانے کے متعلق میں پوچھ دیکا ہموں ۔ وہ کہتے ہیں کہم نے دوپر کا کھانا دیرسے کھایا تھا اسس لیے ابھی بھوک نہیں ۔ ان کے مسامقی بھی ہی کتے ہیں۔ گئے ہیں۔ "

سير هيول سع الرق بوت سكن للاف موال كيار مان كع ما كا كيف أوى

" مرت بین نوکریں . انعین میں نے باہر کے مہمان خانے میں عظہرا دیا ہے" دوسری منزل کے برآ مدے میں بنچ کڑسکنسلانے کیا۔ "چپاشمبو! میں نیچ ہیں عِاتَی نم الهٰ ادبیالے آؤی

تُنْم بوناعة فيني جِلاكِيا اور كن لَو كراني كوايك كري كرميان صاف كرف کا حکم وے کرے قراری سے إدھ اُدھر سلیے لگی ۔ دومری نوکر انی نے برآ مے كا فالوس روستس كرديا به

تقورى دېرىعدعىدالواحد اورتىمبونا تەبراكىدى بېن ائىنے ئىكنىڭا دردانى سے بہت کر کمرے میں الکی شمونا تھ عبدالوا حدکو کمرے کے دروازے مگ بهنچا كمه والين عِلاكيًا اور عبدالوا عد ايك تانية توقف كے بعد اندر داخل ہوا -عیں آئے کوونر کے متعلق کھو بتانے آیا ہوں " اس نے کسی تمہید کے بغیر

شكسلًا نوفر ده بحركراس كى طرف ديكھنے لگى ۔

دہ بولا سرپیشان ہونے کی کوئی بات بنیں ، ذمبرخیر بت سے ہے۔ بانچ دن ہوئے مجھے اس کا بیغام الا تھا۔ مجھے بے عدانسوس ہے کہ آپ سے رخصت ہونے کے تعدیق جلداس کے یاس اسا ایمی نہ بھیج سکاروہ آدمی ہواس کام سے لیے موزوں تھا، ننوج میں تھا۔ کالنجر کی مہم سے فادع ہونے کے بعد میں تنوج بہنچا نودہ بماریٹا تھا۔ قریبًا ایک ہفتے کے بعدوہ ٹھیک ہوا اور میں سنے اسے رنہر کے پاس موان کر دیا۔ اس کی روانگی مے کوئی دس دن بعد مبرے یا س آپ کے

ن کہ اس کامطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک میرے بہال پنجنے

كاطلاع تبس عي -

"آپ کا بھائی بیاں سے کانی دورہ سے لیکن مجھے اُمیدہ سے کہ اب تک میراایلی اں کے پاس نیچے ہیکا ہوگا۔"

المكنبة لأني بديده مبوكركها يوتفكوان محصه ليح تباثيع وه كهاب يعم بج عبدالد امد نے بواب دیا ۔ میں نے آب کو اسی دن بنا دیا ہو نالیکن سے فعہ دالے كرسے سے كونى كورت جمانك رسى تنى اور يس يربات عرف أب مك محدود دكفيا جامينا تحا"

" وه گلاب چند کی بن بوگی تشریب دیجیے میں ابھی آئی بوں " تسکنتلا بیکمه محمد ما برنکل کنی او رعبه الواحد ایک کرسی برمبیمه گیا به فوری دیر بعد مکننلا واپس آتی اور ای نے بوالوا ہدیکے ماضعے دومری کرسی برسیھنے ہونے ساب ایس اطمینان سے بات كريكت بى رىبى نے نوكوانيوں كودوسرى طرف بھيج وياسے "

حبدالوا صرف كها براتب نے حرف أيك سے كرش دكھيا ہے ليكن اس ملك میں اس وقت ہزادوں ہے کرش موجود ہیں اور اب اس ملک کی زمین ان کے لیے تك بورمى سعد-چنامخروه جارون اطراف سيسمط كربهان سيسنكر ونمل (ادابک، مقام بر جمع ہورہے ہیں ۔ اس امبدمیکدان کی متحدہ نوت زمانے کے كلاب كاوخ تجير سكے كى اور دہ اس ملك بين عدل وسيادات كا تھنڈ البسب کرنے والوں کو مکست دینے کے بعد انسالوں کی ستیوں کو ایک بار بھر بھر لوں

بیب دس بیست کور میں بدل دیا ہے کبھی بہتجر بہاڑوں میں مجر بے ہوئے مقادد

اب تیشے کی کرامت نے انھیں مندروں کی رابنت بنا ویا ہے ۔ ابک بچر دریا کے کارے بڑا ہوا ہے ۔ درسرا آب سے محل کی دلوا دمیں لگا ہوا ہے ۔ نیسرا پھر آب کے کا دُن کی مور تی بن گیا ہے ۔ اگر دریا سے کنار سے بڑے ہوئے ہم کو تراس کو گادئ کی مور تی بن گیا ہے ۔ اگر دریا سے کنار سے بڑے ہوئے کہ کو ارمی لگا درا بی دکھ دیا جائے آواس سے کبا فرق بڑا ہے ۔ ذرااطمینان سے سوچیے کہ سومنات کے درداذ سے کی میٹر میں کیا فرق ہے ۔ با کہ مندر کی مور تی کے بچھر میں کیا فرق ہے ۔ با کہ مندر کی مور تی کے بچھر میں کیا فرق ہے ۔ کبا درداذ سے کی میٹر ھی اور سومنات کے مندر کی مور تی کے بچھر میں کیا فرق ہے ۔ کبا کہ مرد نی بنا دیتا اور دو مرسے بچھر کو میٹر ھی میں لگا دیتا ۔ اگر آب ان دو بچھر دل کو گوڈ کر ان کا دیتا اور دو مرسے بچھر کو میٹر ھی میں لگا دیتا ۔ اگر آب ان دو بچھر دل کو گوڈ کر ان کے مکور سے میٹر دل کو گوڈ کر ان کے مکور سے مور کی فرق نظر نہیں آگے گا ۔"

تمکندگا اپنے تھودات کی دنیا میں ایک نوفاک دلد ہے جھے محسوس کہ مجھوتے ایک تھی۔ اس کی حالت اس برندسے کی سی تھی ہو آندھی میں اپنے نشین کے بھوتے ہوئے تنکوں سکے ساتھ چھنے کی کوسٹ سن کر دہا ہو۔ اس نے سراہا البحا بن کر کہا" نہیں نہیں ، لوں نہیے ہوئے ، آپ مبرسے محس بیں لیکن سومنات ہما دا دلو آبے ؟

کما "نہیں نہیں ، لوں نہیے ۔ آپ مبرسے محس بیں لیکن سومنات ہما دا دلو آبے ؟

عبدالوا عدنے کہا یہ ہرانسان اپنے نوجمات کی د نباسے باہر نکلتے ہوئے سکیف نحوس کرتا ہے ۔ کھے بھی ان مورنیوں سے بخت تھی لیکن کھے معلوم ہوا کہ بنے ہوئے ان تراشے ہوئے کو ان مورنیوں سے بخت تھی لیکن کے معلوم ہوا کہ بنی ہو آب کی طرح تھا۔ مجھے بھی ان مورنیوں سے داور ہیں ہوئی دورا اس سے داون بی قائد ورا اس سے داون بی دانسانوں کی برتری حاصل ہوتی ہوئی ہوتیوں کے فیمنے اس کے دور اس کا فرض ہے کہ وہ سماع کی ترامتی ہوئی مورتیوں انہوں سے کہ وہ سماع کی ترامتی ہوئی مورتیوں انہوں سے کہ وہ سماع کی ترامتی ہوئی مورتیوں انہوں سے کہ وہ سماع کی ترامتی ہوئی مورتیوں

کی شکادگاہیں بناسکیں گے۔ آپ اس مقام کا نام مُن کرپرنشان خرورہوں گی کیکن مجھ یقین ہے کہ اگر آپ خود بھی دنبر کی جگہ ہو ہیں تو بہی کر ہیں ۔ جس دن ہے کرمشن کے آدمی دنمبر کا تعاقب کر دہمے ہے۔ ایک نوجوان نے اس کی جان بچائی تھی۔ آپ نے دام ناکھ کی مرگزشت مونئی ہوگی "

شکنتلانے کہا یر مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بھائی کی جان بجائی کی ا دو اس محل میں بھائی کے ساتھ قیام کے دوران بسے حد مغموم دہا کرتا تھا بچردہ ایک دن اجانک کہیں جلاگیا اور اس کے بعد اس کا بتہ نہیں ھیلا۔" میں آپ کو اس کی مرگز شعن ساتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ نیسلہ کرسکیں گی کہ آپ کے بھائی کو اس کی مدد کے لیے جاناکس قدر صروری تھا۔"

"سمسنائیے۔!" عبدالوا مدنے محقہ طود ہردام نائھ کی زندگی کے حالات سنا دیے ٹیکنسلاکھ دبرسر حفیجائے سوجتی دہی ۔ پھراس نے کدار ایس کیپ کولقین ہے کہ وہاں میرسے بھائی کوکوئی منطرہ نہیں ؟"

سے را منے النو، ٹون اور لیمیز بیش کرنادہے۔ بریمن فرقمہے اس لیے اسے بی ہے کہ دہ ان تچھروں کے نام بر ملک کی تمام دو لت سمیعٹ کر اپنے مندروں میں میرار کے -ان تبوں سے انسان اور انسان کے درمیان لفرت اور حقادت کے ہیں۔ار كورك كي بوت بن ان كالولم المرودي سے -ان برمون كے فلا تحرفان الخبس مبرول إود موتبول سع مجالية اودان سمي ليعظيم الشان مندوتعبر كرية کے باوجود ادکی ذات کے انسالوں کو بیسی نہیں بنیخاکہ وہ اپنچ ذات کے انسالوں كو قدرت كے ہرالغام سے محروم كر دي كيا يد مذاق نبيل كر ممكوان نے يہلے اد کجی ذاست کے السالوں کو بنایا بھرا جھوٹوں کو پیدا کی اور پھران بنجروں کو بنایا تا کہ وہ الفیس تراس کر مور نبال سائیں اور معبگوان کو سخ من کرنے کے لیے ان موزیوں کے ماشنے اچھوت کا بلیدان بیش کریں ۔ کباان بتوں کا ٹوٹٹا صروری نہیں جورمی کے بھیجن من کر خوش ہوتے ہیں لیکن شودر کی شاہ دگ سے خون کی و صاران کے باؤں دھونے کے بعد بھی اتھیں متاثر نہیں کرسکتی ۔کیاان بٹول ہیں اس خالق کا نصور سا سكام عصر كالمراس والداسودي اورسادك كردش كرن بي بوملى س بِعُول بِدِأَكْرِنا بِيعِ ، جس نے جھوت اور اچھوٹ کوایک ساجیم ، ایک سی أتكفيس الدايك سادل ودمائ عطاكباہے كيااس كے سورج كى روشني اچيو کے گھرتک بہیں ہنچتی ؟ اس کے بادل شودر کی کھیتی بربہیں برستے ؟ کیا ہو پیج شودر كے إلى ون دين مي لويا حالم سے وہ درخت بنين بنا بيراس سماج مين حرف سودر ہی مظلوم نہیں ۔ بہاں ہرطا فت درمظلوم کا گلا تھونٹتا ہے۔ جو دلو تا ایک مرتبین یا کھشتری کوشودر برطلم کرسنے کی اجازت دہیتے ہیں ، وہ انصیں ایک دوسرے کا گل کاشنے سے منع نہیں کر مسکتے ۔

بحب انسانوں کے تراشے ہوئے بت ٹوٹ مائیں گئے اندانسان اسینے

فال کے سامنے سرجھ کا دسے گا تو اس طاس کے بھی، کھشتری ، ولیشس اور اپھوت ایک ہم سے نہیں بلکہ ایس کے۔ اچھائی اور قرائی کی تمبز نون سے نہیں بلکہ ایمال سے کی جائے گی ۔ نجیف اور لاعرانسالوں پر اینا بو تھ لادنے والے نہیں کھران کا دیا نہ والے فابل عزیت سمجھے جائیں گے ۔ اب ان دلیرنا و ک کا دیا نہ تھے اور کا دیا نہ تھے ہوگا ہے ۔ جن کی بدولت اس طک میں عرف طلم کا بول بالا ہوتا تھا ۔ اب قالون کے ترازد کا پلر اعرف بریمن کی طرف نہیں جھے گا۔ اب سے کرشن جیسے لوگ مجرمول کے ترازد کا پلر اعرف بریمن کی طرف نہیں چھے گا۔ اب سے کرشن جیسے لوگ مجرمول کے کہ ہرے میں نظر آئیس کے ۔ م

سٹ کندلانے عام سی ہوکر کھا ۔ ہیں آپ سے بحث نہیں کر کتی لیکن آپ بھے اپنے دورا ول سے برظن کرنے پر کیول مصربیں ؟ " "اس بھے کہ آپ دنبیری بین میں اور میں نہیں جا استاکہ زندگی میں آپ کے داستے ایک دوسرے سے مختلف ہول "

شکنتال سے مبمر پر اچا کے کیکی طاری ہوگئ اور اس میں سہمی ہوئی آواریس کما " ترکیا دہ سلمان ہو کیا ہے ؟ "

ر بہیں، اس نے امیمی سلمان ہونے کا اعلان بہیں کیا لیکن ہیں اس کے ول کا علان بہیں کیا لیکن ہیں اس کے ول کا علان اس اس کا ول اسلام کی صداقت پر ایمان لا چکا ہے لیکن ابھی نک وہ اس بات کا اعلان کرنے کی حر آت نہیں کرسکا ۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری ایک بین کی مجمدت ہے ۔ اسے اس بات کا اندلیٹر کھا کہ سلمان ہوجا نیں ۔ وہ اس بی سے دوبادہ طف کے امکا نات کہیں ہمیشہ کے لیے حتم نہ ہوجا ہیں ۔ وہ اس بی دنیا میں یا ڈس رکھنے سے پیطے آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے ۔ آپ میری ال بات کی ایک ایک کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے ۔ آپ میری ال بات کی باعث ایما و هرم چیوڑ نے کے لیے تیا دہوبا

"89

شکندلانے کہا مدمیری مجھ میں کچھ تہیں آتا۔ میں صرف اتنا جائتی ہوں کرمیسرا بھائی جوداستدا فتیاد کرسے گامچھے اس پرچلنا پڑسے گا میں اس کے پیکھے آگ میں کمدنے سے بھی درہنے نہیں کرول کی "

عبدالوا صدنے کہا ہے اسلام اندھی تقلید شہر سکھا تا۔ ببر ذندگی کا ایک اصول ہے جس پر ایمان لانے سے پہلے اسے مجھنے کی حرورت ہے۔ اگر آئیب چاہی توہیں آپ کوسمجھا سکتا ہوں۔ بچر شراید آپ کوب محسوس ہو کہ آپ مجبوری کی حالمت ہیں نہیں بلکہ خوتی ہے۔ ایک تجوری کی حالمت ہیں نہیں بلکہ خوتی سے اپنے بھائی کا ساتھ دسے دہی ہیں نیکن اب مجھے دہر ہودہی ہے ہیں کھر آوگی گا۔ آپ بھی شاید میری باتوں سے اکتا گئی ہوں ہے۔

منكنلاف يونهي الي من مننا جا المنى الون المجى بارش نهيل همى - أب مسع يطله عائين "

عبدالوا صدیف مختصراً اسلام کے ابتدائی اعدول، بیغیبراسلام کی زندگی کے مالات اور کفرواسلام کی زندگی کے مالات اور کفرواسلام کی بینگوں کے واقعات بیان کیے۔ اس کی تفسیریک دران میں مکنسلا بیمسوس کررہی تھی کہ اس کے دل کا لوجھ آ ہستہ آ ہستہ ہمکا ہوں مائے ہوں الی کیا درکیا ملطان تو دبھی اسس زمانے کے مسلمالوں کے نقش قدم برجل رہا ہے ؟ "

عبدالوا صدیتے ہواب دیایہ وہ لوگ انسانیت کا بہترین نمور کے اورسلطان کو ان کے ساتھ کے داستہ ما ان رانے کے سالام کے ان مبلوں کے پہلے داستہ ما ان رانے کے سالال کے مبلک و کیے سکیں گے مسلوں کو فتح کم اس ہے لیکن بہ لوگ انسالوں کے دلوں کو سے کریں گے مشمال کے علاقوں میں وہ ورولیش نصلت انسان میں جھے ہیں دلوں کو سے کریں گے مشمال کے علاقوں میں وہ ورولیش نصلت انسان میں جھے ہیں

بن کاہوں کی قوت نسخے محمود کی طوار سے کہیں دیا دہ ہے " کھ دیر دونوں خاموش دہ ہے ۔ ہم حبدالوا حدثے کہا ہے مجھے اب اجازت دیسجے بن علی العسباح بہاں سیے چلا جاؤں گا۔ ہیں دوم مقوں کے امدر اندر ابنا دورہ ختم کر ہے وہ کی جارہا ہوں۔ وہاں شاید مجھے کچھ مدت مظہرنا بڑے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دہاں سے مجھے کسی اور طرف بھیجے دہا جائے کیکن میری فیرحاضری میں آپ کو اپنے جائی کے شعلق پر دشان ہونے کی حرود سے بہیں ۔ تنوج میں میرا قائمقام آپ کو دنہ کا بتہ دیتا دہے گا۔ جب دنبہ آئے گا تواسے میراسل کھ دیں "

من المن المراب المالية المالية المالية المالية المالية المرافي المالية الكرابية المرابية المرابية المرابية الم المالية كوغز في مع كسى ادر علم بمنج ديا كمبا توجمي أب بها في مع طف ك ليد تشريف الماكرين ك نائ

وراگرموقع ملاتویس فرور آوک گا- اب آپ آمام کریں " عبدالواعد بیر که کمر

کھڑا ہوگیا۔ مکنتلانے اعضے ہوئے کہا یہ اگر آپ مرا ماہیں تو میں ایک سوال ہو جھنا

> چاہتی ہوں <u>"</u> ساپوتھیے ا"

مکننلائے میکلے ہوئے کہا یہ آشاکون ہے ؟" حدالوا صربہوت ساہوکراس کی طرف دیکھے لگا۔

سُكُنْلَانْ ووبارہ كها سمعان كيجيے۔ شايد يہ گستا خى كى بات ہولكين أس دن بوب آپ نے مجھے ديكھا تھا آپ كے منہ سے ساآ شا" كالفط نكل كيا تھا "
معبدانوا صدف كرون مجمكا تے ہوئے منموم آواز ميں كها سابھى آپ مجھ سے
يہ موال نہ لوچيس رجب آپ كا بھائى آئے گا تو وہ آپ كو آ شا كے متعلق بہت

رام نا که کاسفر

رنبریے گا وَں سے رخصت ہونے کے بعددام نا تھ کی مزل مقصود سومنات میں۔ پہندون سے مفرق میں ایک چھوٹی سی بین داخل ہوا۔ گا وَں سے بوروہ ایک بنام دربائے چہال کے کنارے ایک چھوٹی سی بنی داخل ہوا۔ گا وَں سے جہال میں چندا وہی اسے دیکھنے ہی ہا تھ باندھ کہ کھوٹے ہو ایک اورام نا تھ ہوگئے۔ ایک نوطر لا کے نے آئے بڑھ کر اس کے گھوٹے ہے کا باگ پکھل دام نا تھ کوٹ سے سے انز کر گاد اس کے بودھری کے متعلق پوچھا۔ نوعر لو کے نے بواب نے گوٹ سے انز کر گاد ان کے جودھری کے متعلق پوچھا۔ نوعر لو کے نے بواب دیا سے مدوراد کا تھی ملے ہی آدمیوں کو لے کر دورانہ ہوگئے تھے ۔ گاؤں میں مرداد کا تھی ملے ہی آدمیوں کو ان کی دورانہ ہوگئے تھے ۔ گاؤں میں مرداد کا تا ہم بین اور ان میں سے کوئی شکار میں مقتد لیا ہے۔ قابل نہیں یہ

دام نا تق نے کہا " میں تفادامطلب بیر مجھا۔ میں ایک مسافر ہوں اور اس گاؤں ہیں دات گزادنا چا جہا ہوں "

اس گاؤں ہیں دات گزادنا چا جہا ہوں "

اس گاؤں ہیں داست گزادنا چا جہا ہوں "

ایسے سنجھیے "

دام نا تھ ایک کھائے پر بیٹھ گیا ۔ بی دھری کا لوگا گھوڈے کو ایک آدمی

کھ تباسکے گا۔ اب مجھے اچادت دیکھے " شکنتلا عبدالوا عد کوسٹر چیوں تک پہنچائے کے یقہ باہر بھی شمونا تھا تہا ہا اضطراب کی حالمت میں برآ مدے میں ٹہل دیا تھا۔ ابھیں دخصت کرنے کے بعد شکنتلا اپنے موٹے کے کمرے میں علی گئی۔ "اشا کون سے ؟ اس نے میرے موال کا جواب کیوں نہیں دیا ؟ " وہ بستر پر لیک کہ دیر تک موجتی دہی۔ بالا تخر اسے میر آگئی۔ گھری ادر شیمی نیند اور مجرجب وہ بدارہ وئی توصیح ہوم کی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ایک لؤکر انی برآ مدے میں صفالی کردہی تھی۔ شکنتلا نے کہا در کیا مہان جاچکے ہیں ؟ "

بسلاسے ہوں ہو جات ہوں ہوں ہوں ہوئے ہیں ہے۔ اس مور ان ان نے بوراب دیا۔ یہ س کر مکسّلا کا دل بیٹھ کیا ،:

کے مہردکر کے اس کے سامنے آ جیما۔ باتوں باتوں میں دام فائد کومعلوم ہوا کر اہمل دالہ کا مهادا جرمقای داج کی دموت بیشبر کے شکار کے لیے آیا ہوا ہے الا علاقے کے مردار اسے شکار میں مدد دیسنے کے لیے بہاں سے تھوٹری دور جگل میں ابنے اپنے آدمی جمع کردہ ہے ہیں۔

دام نا بھ علی الصباح اس گاؤں سے ددانہ ہوگیا۔ کو کی تبیس کوس ایک گئے۔ میں میں چلف کے بعد اُسے بیند ہا تھی نظر آئے ہو تھوڑ ہے تھوڈے فاصلے برگئے۔ میں علی میں چلف کے بعد اُسے بیند ہا تھے۔ اُسکاری ان ہا تھیوں پر سوار تھے اور ان کے بیجھے بہا دہ آ دمی نمیسٹرے اور میں ہے میا ہے کہ اُس کے بیکھے بہا دہ آ دمی ہیں ہے۔ اور آن میں میں اور آئے برطنے ہوئے کہا یو آئی انہل واڈہ کے مہاداری کے آ دمی ہیں ہے۔ اور آئی بین انہل واڈہ کے مہاداری کے آ دمی ہیں ہے۔

سنهنس" دام ما تقسل مواب دیار مین ایک مسافر مون"

"توہیس کھرد! اسس طرف سے کسی کواکے جائے کی اجازت نہیں!" "تومیں دوسری طرف سے کل جاتا ہوں "

اور ما منے کی منوں سے ہما دسیے ہم اور کہا یہ بین کوئنا ہموں کہتم ہے ہیں استے۔ دائیں بائی اور سامنے کی سمنوں سے ہما دسیے ہم دسیے ہم دی شکار کو تھر کمر اس طرف لارہے ہیں بین تھا دسے ہی فائڈ سے کی بات کرتا ہوں۔ فرڈ اوالیس پیطے جاؤ۔ گھوڑ سے کو بہاں کھڑا کر سنے کی اجا ذہ نہیں ۔"

دورسے آومیوں کی حینے کارمسنائی دسے رہی تھی۔ رام نا تفریھوڈی دمر کے بلیے شکار دیکھنے کی خواہمشس خالب آگئ اور اس نے گھوڑ ہے سے اند کر لوچوان سے کہا یہ مجھے شکار دیکھنے کاشوق سے اگدا جازت ہوتو آئپ کے پاس کھڑا ہوجادی ''

لونوان في مسكراكر كها يستم يجي كسي درخت برسيره كماشا د كليو"

دام نا مَعَ کاچرہ مِنفِے سے بمثا اُٹھا لیکن امی سنے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ دلت آنے یہ آب مجھے بزدل کا طعہ نہیں ورے مکیں سمجے "

نوبوان نے کہا میں اگر میری بات سے تھیں رہنے مہنجا ہے نویس معافی جا ہتا ہوں را مطلب عرف بر تھا کہ نیز سے اور ڈھال سے تغییر تھادا یہاں کھڑا ہونا ور مت نہیں لیکن اس کے باو مو داگر تم مہا دری دکھانا چا ہے جو نویس منع نہیں کرتا گھوٹے کوذرا بھے کسی در میت کے سا تعدباندھ آؤیہ''

سات المبنان رکھے میری تلواد لکٹ ی بنیں " یہ کہ کردام ناکھ اینا گھوڑا ہے کھے کے گیا اور اُسے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے ما کھ بالدھ کر شکا دنوں کے ما کھ سٹ بل ہوگیا ب

## (4)

شکارکو گھیرکرلانے والے آدمیوں کی بینے پکاردیادہ قریب ستائی دے رہی تھی۔ سکاری فاموشی سے ایک ودسرے کی طرف دیکھ دسمے کھے گرد رسرگوش ادر معرابے بدیواسی کی حالت ہیں ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔

رام ناتھ سے آگے تھوٹری دور انہل واڑہ کا مہار اجھیم دیو ایک ہاتھی کے منہری ہودج میں کھڑا دھر جھانک رہا تھا۔ ایک تجربہ کارٹر کا دی اسس منہری ہودج میں کھڑا اور ھر جھانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھی کے ماتھے پر مونیوں کی جھالر اور گلے میں سونے کی زنجر انٹک رہی تھی۔ پاؤں میں محلے کے ماتھے پر مونیوں کی جھالر اور گلے میں سونے کی زنجر انٹک رہی تھی۔ پاؤں میں محلے کے ماتھے برمونیوں کی جھالر اور گلے میں سونے کی زنجر انٹک رہی تھی۔ پاؤں میں محلے کے ماتھ میں کھاری کرانے ہے کہ اس مے تھے۔

ا چانک دو چینے نمودار ہوئے اور شکار بوں نے انھیں دولوں طرف سیسے ہانک کر را مرکے سامنے لانے کی کوسٹ ش کی لیکن ایک چینے نے اچانک

سست لگائی اودایک مکاری سے شیم برا ہے ہوں کے نشان مجود کراکے کی گنا۔ دوسرے صنے کورا مصبم دلولے بھالاماراً۔ مین سفر خمی ہوکر ایک باہا کھایا بھر خصندناک ہوکر میست لگانی اور را جرکے فیلبان کے بیلنے میں نتنے گاڑ دیے برین م بختی نے اپنی مونڈ گھما تی اور فیلبان اور حیتیا دولوں اس کی لیبیٹ بیں آگرنیچے گریٹر مهادا جرکے ساتھی نے جینے کو بھالا مار کر فیلیان کی جان سجانے کی کوسٹسن کی لیکن بدسواس بالمفی بیندندم اسکے نکل گیا۔انی دہرسی دوسرے شکارلوں کے سامنے یعندا درشیرا در چینے اسکتے ادروہ فیلبان کا حیال کرنے کی بجائے اپنی اپنی جان بجانے کی فکرکرنے لگے ۔ دام نا تھ نے بھاگ کر جیتے برحملہ کیا۔اس کی نواد لودی قوت سمي يعيين كى كموريرى برائى اوروه دونين بلديان كهاكربيص وتوكت ليف گیا۔لیکن فیلیان مجی اس کے ساتھ ہی ایٹامفرسیات منم کر جیکا تھا۔ اتنی دہر میں دومرسے مکادی دوشیرار بھے معے بچند در ندسے برکار اوں کی صفیں جر کر آگے كل كية ادرباقي حنكل مين جيب كية را جرجيم دلوكا إلى كو في جاليس بجاس قدم دور جاکردکا۔ اس کے محافظ بھاگ کر اس کے گروجمع ہوگئے۔ ایک مروار کا فیلیال ا پینے با تھی سے انرکرر ابرکے باتھی کو قانو میں کرنے کیلیے بڑھالیکن ابھی کھے دور می تقاکدنین شیر میک وقت جنگل سے تموداد ہوئے۔ دوشروں نے دام کے بادہ محافظوں برجملہ کر دیا اور آن کی آن میں دوآدمیوں کو بھاڑ ڈالا : تیسرے شیرنے بعست لگائی اور را جرسکے ہاتھی کی گرون بر سواد ہو گیا۔ رامورنے برجھا ماد کرشیرکو ينج گزاد دباليكن يا كتى حريه يعيى بدحواس تفا، جنگهاد نا ہواايك طرف بھاڭ نكل رام نا تقف به ديكه كراكب كرس بوست شكارى كا نبزه ادر وهال أنها لا ادرين سے را جرکے ہاتھی کے تیکھے دور نے لگا جب بدسواس ہا تھی ایک درخت کے بنجے سے گزرنے نگا تورا جرفے ایک جمکی ہوئی نتاخ کے ساتھ نگ کر اپنی جان

رام نائد جھاڈ لوں یں سے بھاگا ہوا در حسن کی طرف بڑھا۔ نین ادر مکاری بند تدم کے طرف بڑھا۔ نین ادر مکاری بند تدم کے فاصلے پر کھے۔ استے میں داج مبند آواد میں جلایا رو ہوست باد! اوپر مرحمیا حملہ کرنے والا ہے "

دام نا کھنے فرڈ اور دونوں ہا کھول ہیں نیزہ سنبھال کر چیتے کی دوییں کھڑا ہو دُھال پھینک دی اور دونوں ہا کھول ہیں نیزہ سنبھال کر چیتے کی دوییں کھڑا ہو گا۔ چیتے نے ایک نوفا کر جا کے مما کھ نیچے جیلانگ لگا دی ۔ دام نا تھے نے گا دیا اور لؤک چیتے کے سامنے کر دی نوش کھنوں کے بل ہوکر میزہ زمین سے لگا دیا اور لؤک چیتے کے سامنے کر دی نوش فرمنی سے میں کہ دیا اور لؤک چیتے کے کر دن اور پیلنے کو جیرتی فرمنی سے جا کھی۔ چیتے کے لوج کے باعدت نیزہ ورمیان سے لڑ گے۔ کہ لوج کے باعدت نیزہ ورمیان سے لڑ گھ

بھیم دنویٹے موال کیا " تم کماں سے آئے ہو؟" مقرح سے مماراج!" "اور کہاں جارہے تھے؟" " مہاراج! میں مومنات کی یا تراکے لیے جارہا ہوں، دیاں میں نے ایک رئے مانی تھی؟

ماج تم ممارے ممان ہو۔

" ہماراج کی حواہش میری نوشی ہے "

بھیم دلوشکار خم کرنے کا حکم دے کر اپنے بیٹا درکی طرف لوٹ آیا ۔ اگلے دن دام نا تقد خصست بلینے کے بلیے حاصر ہوا تو مہا دا جسنے اُسے یا تر اسے بعد۔ انہل واڑہ آنے کی دبوت دی اور کہا ۔ ساگرتم ہماری فوج کی ملازمت بہند کر دنو ہمیں بہت خوشی ہوگی "

دام نا تھ نے جواب و بایس میں وعدہ نہیں کرنا تھا لیکن شابدمیرے حالات بھے کمی دن آپ کی خدمت میں حا حربونے کے بیے مجبود کردیں " مسہم تھادا انتظاد کریں گے ادرہم نے تھیں سومنات بہنچانے کا انتظام بھی کردیا ہے "

دنہ بن مہاراج اِنجھے دہاں جانے کے لیے کسی خاص انتظام کی عرورت یں "

مہماری نواہش ہے کہم ہمارے ایک دوست کی میڈیٹ سے ہا تھی پر اوارہ و کر مقادے ساتھ جا تیں اوارہ و کر مقادے ساتھ جائیں اوارہ و کر مقادے ساتھ جائیں سے اور وہاں بنے کر تھیں یہ کہنے کی احب ذت ہوگی کہ میں انہل واڑہ سے میں بڑے مردادوں میں سے ایک ہوں۔ہم تھیں وہاں ایک ہست بڑی

جھال لی اور آئی دنریں دوسرے شکاری بھی دہاں پنج گئے۔ چیآ زمین پر اچھل اچھل کر پٹنیاں کھادہا تھا میکاریوں نے آن کی آن میں أے ابنے سروں سے جھلنی کر وہا۔ تھوڈی دیر میں مفاحی راجہ اور کئی سرواروہاں مج بو چکے بھتے ہ

رس )

مہادا مرجیم دیودرخت سے اُرآ اِلوگوں نے مبند اُدائسے سوماراج کی مجائے این اُمین سے ہوکا نعرا بلند کیا لیکن بھیم دیوکسی ادر کی طرف توج دینے کی بچائے این اُمین سے بچرے کا لیسینہ کو بچھا ہوا سیدھا دام ناتھ کی طرف بڑھا ادر بچھ کے نغیراپنے کے سے موتبوں کی بین قیمت مالا آماد کر اس کے گلے میں ڈال دی جیند آدمیوں نے مل کر ہود ج سے بینچہ دب ہوئے شکاری کو نکالا لیکن وہ دندگی کی دلچپیوں کو کو ہمیشہ کے بلنے خیر باد کرمہ نیکا تھا۔ بھیم دلو نے آگے بڑھر کر اس کی نبض شولی لیے کو ہمیشہ کے بلنے خیر باد کرمہ نیکا تھا۔ بھیم دلو نے آگے بڑھر کر اس کی نبض شولی لیے اور میں اس کے عوض آپ کا بھیر بین شماری اپنے ساتھ نے جا دیا ہوں "
اور میں اس کے عوض آپ کا بھیر بین شمارای کا حکم مرآز تکھوں پر نمین میں مجھا تھا میں میں بھیا تھا کہ بہر فوجو ان آپ کے میا تھا آیا ہے "

مجيم ديون كها يه اگر ببرمبرے ماتھ ہوتا تو آب اِسے مبرے بہتري اِلَّى پرموار ديكھتے۔"

س ترکیبرشاید براجین کے مهاداج کے ساتھ آیا ہو " دام نا تقف آگے بڑھ کر کہا یہ نہیں مہاداج! بیں کسی کے ساتھ نہیں آا میں ایک مسافر ہوں اور یہ تحف آلفاق تھا کہ میں اس طرف آ کھلا "

ماگیر دینے کا میصلہ کرم کے ہیں۔ یہ انعام نہیں بلکہ تمصاری بہاددی کا خواج ہے ہا۔
دام نا تھ جیسے تو اب کی حالت میں بدالفاظ موس ریا تھا۔ تشکر اوراس اندان کے مالم اندان کی مالت میں الفاظ مرصی دیا تھا۔ تشکر اوراس اندان کا متر تھے۔

تعودى ديرلعدوه بالحقى برموار موكراسي منزل مقصود كادن كرريا تحاريار سواد اس کے ہمراہ تھے۔ بیراس کے ٹیرا نے توابوں کی تعبیر تھی۔ وہ دل ہی دل میں محسوس کردہا تھا کد زندگی میں میرسے اور دسیرکے راستے مخلف ہیں ۔ روپ وق كوباليق ك بعدميرى وندكى مين كوتى خلاباتى مدرسك كار مجمع بمدوسات اود محرد مزاتی کے مملوں سے کونی مسروکارہیں ہوگا۔ بچھے اس بات سے کونی ول جسی بنيس بو كى كنتهرى مورتيان توشق بي ياسلامت رمتى بين دوب و فى كو عاصل كرف ك العد مجمع ايك جاست بناه كى خرودت تقى اوروه مجمع مل كني سع -ابين ایک سے فانمال مسافر کی حیقیت سے مہیں ملکدامیل واڈہ کے ایک بااتر سرداد كى حينتينت سے دياں حاول كا مومنات كے بروہت كوبير باكنى دان كرنے کے بعد مجھے آدادی کے ساتھ مندریں گھومتے بجر نے کی اجارت ال جائے گا۔ بهر موتبول کی بیمبین فیمت مالا پر وہمت کی مذر کرنے میں ردیب وتی کو آیزاد کرا سكول كار الكربيمكن مرم والوان كسى اورطريف سے اسے مندرسے تكاليے ك کوسٹسٹ کرول گا۔انہل دارہ میں اسے جانبے دالا کوئی نہیں ہوگا۔ روپ و تی کو ماصل کرسنے کے بعدمیری زندگی کی تمام خوا سانت پوری ہو جائیں گی ،

(1)

سومنات بیک وقت ایک قلعہ ایک مندر اور ایک مکتب محت. کا تھیا واڑ کے مناحل ہر دربائے سرمونی سے کوئی تین میل دُور ایک بلت۔

ف تی اور اس نصیل کے اندرسومنات کے محافظ میا میول کی قیام گاہیں تھیں۔
اس ہے ہ کے سعندر کی طرب یا تربیل کے لیے معان خانے اور نوکروں اور خدت گادوں کی رہائش کے کرسے تھے۔ ان کے لیدان عالی شان محالات کا ایک سے بیٹر وظ ہوتا تھا جو ہندوستان کے دابوں اور مہا دا جوں نے یا تراکے دوران میں ابنی رہائش کے لیے بنوا سے متھے۔ مندر کے بجادبی اور برجمنوں کے مکانا ان محالت سے متی ابنی کے جو ایک کتا دہ گردگاہ دکھائی دی تھی ۔ جو بانی کی طبح سے جند کو بندھی۔ اس گردگاہ کے لیا طب ان محالات کے دوران میں اور ہو میں ان محالات سے کم مذب تھے ۔ بو ملک سے موالی شاں وشوکت کے لیا طرب ان محالات سے کم مذب تھے ۔ بو ملک سے برط سے برائی شاں وشوکت کے لیا طرب ان محالات سے کم مذب تھے ۔ بو ملک سے برط سے برط سے مندر کرائے والی با تھ سومنات کے مندر بروہت کے دیا ان محال کے را کھ ساتھ گرزدتی ہوئی سومنات کے مندر بروہت کے دیا تھ ساتھ گرزدتی ہوئی سومنات کے مندر بروہت کے دیا تھ ساتھ گرزدتی ہوئی سومنات کے مندر بروہت کے دوران میں دوران سے برختم ہوئی تھی۔

مندر کی تیرہ منزلہ ممارت مخروطی شکل میں گہرے پانی میں کھڑی میں اور اس کی اور اس کی جیت پرچودہ سنہری کلس دور دور تک دکھائی دیتے تھے۔ قلعے کی طرف سے دو الدگردگا ہیں مندر کے شمالی اور جنوبی در دازوں تک بنجی تھیں۔ مندر سے موجاتی تھیں۔ ایک کتادہ چیوٹرہ تھا جس کے آگے تیھر کی سیڑھیاں پانی میں خائب ہوجاتی تھیں۔ مندر کا درمیانی کمرہ چھیں ستونوں پر کھڑا تھا اور اس وسیعے کمرسے کے درمیب ن الکرگول چوٹر سے پر وہ بت نفس تھاجس کی قوت اور ہیست کی داشانیں اطراف عالم میں مشہود تھیں۔ بیمت بیموٹر سے سے پانچے با تھ اور ہیست کی داشانیں اطراف عالم میں مشہود تھیں۔ بیمت بیموٹر سے سے پانچے با تھ اور ہیست کی داشانیں اطراف

کے ہندود ں کی ایک روایت کے مطابق چاند کے وابدا سے کوئی جرم سرز دہوا صااور جرم کی کان کے لیے ایسے مہا: یو کے قنگ کی برمورتی بلنی پڑی۔ ہندی زبان میں سوم کے

کے اندر کھا۔ اس کی سطح بیش تیمت ہوا ہرات بسے ڈ مکی ہوئی تھی۔ بھیست کے درمیان بیس موسنے کی ذکھیروں ادر بیس موسنے کی ذکھیرکے ما تقرموں آل کے اوپر ایکست تاج افکا باگیا تھا جو ہیروں ادر موتیوں ہیں دنگا دنگ سکے ہو اہرات سے موتیوں ہیں دنگا دنگ سکے ہو اہرات سے مرتبی سنتے۔ دوشنی کے بائے چھت کے مبا تق بیش نیمست ہم روں کے فالوس لظے ہوستے تھے اور کشرے سکے دووازوں کے پر دوں بیں بھی موتی ہم سے لال اور یا تو ت جو میں ہوستے سکے ادر وگر دسونے اور جاندی کی کئی اور مورتیاں ہوستے سکھے ۔ دو طاہر کرتی تھیں کہ باتی تمام دیوتا اس ویوتا کے خدمت گزاد ہیں۔

معنى جانداورنائ كا كيمعني آمايس حيا كيسومنات كامطلب عيا ندكا آما يي سومنات کے مقیدت مندوں کے اعتما وکی ایک بڑی رہ پھی کھا ند کے طلوع وغور کے باعث سمند مِن مُرُومِرْدِيدِ إِمِوا تَعَا يحب مندري لركائے كى طرف برھتى كنى توسومات كامت يانى نا ئب موجآ القياراس كے بعد مندان ملى حالت رِآجا ما تر بنت يا نى كى غوش سے ديا و توار موجاً القارومات بكارى اس يتي فركت تهركان المرات بن كاخرت بالمرت. لعن مسلما نول کے نزد کی سومات وہی مت تھا مجمعہ سمات کے نام سے کفارے کعیم باضب کردکھا تھا۔ طور اسلام کے ساتھ حیداس سے کا داوں نے خطرة مسوس كيا توانفول نے أسے كعبرے المفاكر كالخبيا والم بينيا ديا. او راسے ساحل کے قرمیب نصب کرکے شہور کردیا کریم مندر سے تنودار مراسے اور اس کا اس منات بجائے سومات رکھ ویا ۔ میکن اس حیال ادائی کی زم سومات اور مات کی لفظی ماست کے سوائی نہیں تاریخ سے بی معلوم ہوتا ہے کرط وراک ام سے قبل عرسے مبول كى برجاكياكرتے تھے وہ انسان كأشك پربلے كے كھ تھے۔ زانہ جاہيت كے شعر دا دب مص تعلی اس بات کاکوئی تنوت بهیں ملنا کد فونوں میں لنگ کی فوجا کا رواج تھا۔

دہ گھنٹی ہو اس مبت کی لوجا کے اوقات میں بجائے جاتے تھی۔مونے کی دومومی وزنی زنجرسے را بڑ نشکا کی گئی تھی۔

ربیر مندود سکے نز دیک سومنات کابت ڈندگی اور موت پر قادر تھا۔ یہ انسالوں کو نوشی اور عماکرنا تھا۔ یہ انسالوں کی دوھیں اس بت کے گرد عب مع برتی تھیں اور وہ انھیں سنتے جنم دیتا تھا۔

اس منددین بازلون کااس قدر بحوم رستا مخا کر قریراایک برادر من انھیں برجایا الله کے طریعے سمجھانے پرمفردسفے اسبنکر اور ادمی یا ترایوں کی مدمت پر امور مقے ، سبنکط وں رقاص اور گوسے ہروقت مندرے دروازوں برموع ورسمت تقے۔ ملک کے طول دموض سے عالی نسب لڑکیاں بہاں رقص اور موسیقی سکھنے کے لے آتی تھیں۔ان میں سے صرف بہترین ناچنے اور گانے والی دوشیزاول کوسومنات كے بت مكے ماسنے اپنے كما لات دكھا نے كا موقع دیا جانا تھا۔ اپسى لڑكيوں كو الك مح الرحصة مين نهايت واحرام سے ديھا جاما تھا اور امرأ كے راكے اتین اسی دلهن سنانے کے خواہش مندرہنے تھے ۔اس کے علاوہ سینکر اول لاکیا البي مقيل جوسومنات كي داميال كهلائي تقيل ان بيسے أكمروه مقيل حن حالدين اغیں ان کی پریداکش سے پہلے ہی سوسنات کی تھینے کے تھے در بعض السمنیم ادرالددارت بہوتی تقین جھیں با اثر لوگ سومنات کے مندر بہنیا دیتے عقے۔ براط کواں تعدر سکے بہجار ہوں اور مرہمنوں کی سیواکرٹی تحبیں اور مید دہست کی مرضی سکے تغیب سر الهیں مندر کی بیار دبواری سے ماہر بھلنے کی ا جازت مذبقی ، رقص اور موسیقی کی

سے معبی روابات کے مطابق سورات کے مندری رفق کرنے والی الوکیوں کی تعدا دیا یکی سوتھی ۔ تعدا دیا یکی سوتھی ۔

ترمبت دینے کے بعد اکفیں مندر کے ان اسرارود کو دسے آگاہ کیا جا نا تھا بول کا بھم فول کے مواکسی کو عِلم ما تھا۔

مومنات کی مورتی کو بعنل دیسے کے لیے ہزاروں آدمی ہردود گنگا جل ہیا کرنے پر متعین تھے۔ اسی طرح اور کو کی ایک جما بعت سینکو وں کوس دور کتم برک واد لوں سے سومنات کے دلوتا کے لیے بھولوں کے ہار مہیا کہ تی تھی۔ مندرامقور برا تھا کہ اس کے ان گفت کروں اور کو کھڑ یوں میں اس کا بے شار کلد آسا فی سے ما منک مقال تا اور الذیا منک مقال تا اور الذیا مندرسے ایک طرف سمندر کے کمنادے کے مما تھ ساتھ ان تا اور الذیا مناد مندوں کی حاجت مناد صووں ، جھکتوں اور سنبامیوں کی کو کھڑیاں تھیں ہوا ولاد کے تواہش ندوں کی حاجت و دائی ہر ما مور سے۔ یہ لوگ لها می پہنے کی بجائے اپنے جسم پر حرف دا کھ مل لینا ہی دوائی ہر ما مور سے۔ یہ لوگ لها می پہنے کی بجائے اپنے جسم پر حرف دا کھ مل لینا ہی

مومنات کی دولت و تروت کا افرارہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ملک کے طول وعوض میں دس ہزار دیمات اس کی جاگیر تھے۔ ہندو سنان سے داجے اور مہادا ہے یا ان کے مغر ہر مبال اس مندر کی اہم رسومات میں بھتہ لینے کے لیے آتے اور ایک دوسرے سے بڑھ بچڑھ کرندر انے بہت کرتے۔ اس کے علادہ اولا دکے نوا ہم مند کھی ہر مبال لا کھوں کی تعداد میں بڑے برائے نذر انے لے کہ اس کے علادہ اسے منتوبہ من مند بھی ہر مبال لا کھوں کی تعداد میں بڑے برائے ہے۔

مومنات کی شہرت مریف ہندوسان مک ہی محدود نہ تھی دمنری ومغرب کے کئی ممالک کے تجاد فی جاد با فی اور دست مل کرنے کے بیار سومنات کی بندوگاہ بر کھڑسے ہوست کے ان جماز وں کے آئوہم پر ست بلا ہوں نے سومنات کی شہرت دور دور مکسر بنجادی تھی۔ وہ سومنات کو سمندر کا دلوتا سمجھ نہتے اور انجے ہرسفر کی کامیا بی کے صلے میں بیاں نذرانے بیش کرتے تھے۔ ہندوستان کے سامل ہرسفر کی کامیا بی کے صلے میں بیاں نذرانے بیش کرتے تھے۔ ہندوستان کے سامل

ے اس پاس اگرکوئی جماد عرق ہوجا آنویہ شہور مہوجا آنکہ مومنات کا دلو آیا اس کے مان سے اس کا دلو آیا اس کے مان سے اس منزل مقصود نک بہنے جاتا آدکہ اور اس منزل مقصود نک بہنے جاتا آدکہ اور اس منزل مقصود نک بہنے جاتا آدکہ اور اس منزل مقا۔

مومنات کے قلعے اور مندرسے باہر دریائے سرسوتی کے کنادے ایک پردونی شہرا باد تھا! ور ایک اہم شجارتی سرکز ہونے کے باعث یماں کے بات ندے کافی متمول تھے ہ

ترملا اور رُوپ وتی

گوالیار میں ہے کرش کی بیوی کا بڑا بھاتی سروار شیام لال ایک راست گواور خیور راجیورت تھا۔اسے جے کرش کی خود لہندی ، رہاکا دی اور ابن الوقتی سے نفرست تھی اور كمئي موقعوں پر وہ بے تھجک اس كااظهار بھي كر ديجائے۔ اس ليے ہے كرشن عام طور براس سے دور رہنا پسند کرنا تھالبکن اپنے گاؤں پر حملے کی اطلاع با کر اسے تجوزا گوالباد كادرخ كرنا برا - داست مين ميخبال اسع بري طرح برنشان كرد با تقاكه جب نیام لال کو بیمعلوم ہوگا کہ میں اس کی بہن اور بھا بھی کو دشمن کے رحم وکرم برجبور آبا ہوں تودہ کیا کے گا۔ پہلے اس ہے یہ موجا کہ سکھے جانئے ہی اپیٹے گا دّل برجلے كاذكر نهيں كرنا چاہيے ديكن بھراً سے خيال آيا كه شيام لال سے وقتی طور برجان جيڑائے کے لیے بھی یہ بہانہ کا لی بہیں ۔ وہ کے گا۔ جسب مسلمان فنوج اورباری کی طرف بڑھ رہے ہیں آوتم ہمال کیوں آئے ہو چانچ مسرحد عبور کرنے سے بہلے اس نے بہی فیصله کها که شمچھے والیں جاکرداج کی فرج میں شامل جوجانا چاہیے۔اگررا جرکوشیع ہوئی تو تھے شیام لال کے باس جانے کی ضرودت ہی بیسی نہیں آئے گی اوراکر اسے سنکست ہو بی تو بین گوالیا دہنچ کرشیام لال سے کہ سکوں گا کہ گا دُں میں جو

کھ ہوا ہے میری نیر جا خری میں ہوا ہے اور دام کی شکست کے لعد اپنی ہوی اور رام کی شکست کے لعد اپنی ہوی اور رام کی شکست کے لعد اپنی ہوی اور رام کی مات نہیں ۔ انقان سے داستے ہیں اُس کی طاقات سر جد کے چند ایسے سروادوں سے ہوگئ جو با ریج ہزاد رہا ہوں کے مائڈ شامل ہو مائڈ دام کی مدد کے بینے باری جارہ سے تھے۔ ہے کہ شن بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے لوکروں میں سے عرف بیا دسے لال اس کے ہمراہ تھا۔

تنوج اورباری میں ملطان محود کی فتوحات سکے بعدہ کر کرسٹس کوابنی جان بی انے کے بیٹے سکے سکے ان دستوں کا ساتھ دبنا پڑا ہودا جر گنڈا کواپٹا ہوئی مہاد اسمجھ کرکا لنجر کا جرح کر دہیں سکے کا لنجر کی سرحد میں وا بخسل ہوئے ہی ہے کہ کرسٹ سنے اطمیعان کا میانس لیا اور جنگ میں جھکر کشن سنے کی بجائے گالیا دہونگ میں جھکر کشن سنے اطمیعان کا میانس لیا اور جنگ میں جھکر کشن سنے میں اُسے بڑوس سکے کئی دا جو ل اور مسرواروں کی افواج کو ایا دہ بیت بوصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا دہ بہت توصلہ افرا تھا پہنا نچہ وہ بھرایک یا د

ایک شام اُسے گوالیادی مسرحدے چند منازل دود ایک لنگر کا پڑا دُلط آیا دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ گوالیاد کی فرج ہے جو دہاں سے حکمران کی قیادت یں داجہ گذاکی مدد کے لیے جادہی ہے۔ بھے کرسٹن کودا ہ فرار نظر نہ آئی اور دہ مجوزًا اسس لشکر میں شامل ہوگیا۔ مسردار شیام لال اور اس کے حامدان سے کوئ اُدی بھی اس فرج کے میا بھے تھے ہے کرسٹن نے انھیں اپنے گاؤں سے حالاً بماری ہے۔

جب کا لیخر کارا جرمیدان محبود کر بھاگا توسے کرسٹن شیام لال کے ساتھ گوالیا رہنچ گیا ہے خددن کے بعد شیام لال نے اسپنے ایک وفا دار لؤکرکوٹر الاکی بمنوں کے منتیخ کی توقع ناتھی۔

شیام لال کا گوالیارے دربار میں کافی اٹرورموخ تھا اور اس کی یہ کورشعش شی کہ ہے کرشن کورا جری فوج میں کوئی موزوں مہدہ مل جائے۔ ہے کرشن چند من شیام لال پر ابنا ارا دہ ظاہر کرنے سے پیچکچا تا دہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نرطل کو اس کے ساتھ جھیجنے سے انکار نہ کروے یہ نیا بخداس نے ایک بہانہ تلاش کیا اور شیام لال سے کہا جو میں نے شیوجی سے منت مانی تھی کہ اگر نرطل مجھے دوبا رہ بل گئی تو میں اس کے ساتھ سومنا س سے مندی یا ترا سے لیے جا وُں گا می رطل کے بی سومنات کی باترا سے لیے ابنے ماب کا ساتھ دینے کی خوا اس کا ایرکی یا ترا سے لیے جا وُں گا ہرکی یا ترا سے کوئی اعتراض نہ کیا۔

الَّفَا ق سے گراہاد کے بیند یا نزی سومنات جارہے تھے۔ ہے کرسن اور زولا تنہا سفر کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہ

## (4)

یازیوں کے مخفرسے قافلے سے ساتھ کئی دن مفرکسنے کے بعد ہے کوشن اور نرطا ایک ون تیسر سے ہیں ہوا گئی دن مفرکسنے ون تیسر سے بہرا اکر بھینے کے بعد یہ قافلہ ایک کشاوہ بازار ہیں سے گوں سے وحرم شالہ کا داستہ بو چھنے کے بعد یہ قافلہ ایک کشاوہ بازار ہیں سے گزرتا ہوا اس طرف چیل دیا ۔ ہے کرشن اور نرطا سب سے آگے تھے ۔ ایک بچوک کے قربیب ہی کہ الفیں لوگوں کی بیخ پیکار سے نافی دی ۔ ھے کرشن نے ہا تھ کے اشاد سے ایسنے ساتھیوں کو روکا اور نور کھوڑ سے کو ایٹ گاکر آگے بڑھا۔ لوگ کے اشاد سے ساتھیوں کو روکا اور نور کھوڑ سے کو ایٹ گاکر آگے بڑھا۔ لوگ کرائی کی حالمت میں مشور عیائے ہوئے اور حواد ہم کو ایٹ کی کورٹن سے تھے ۔ ہے کرشن کے بیند ادھیوں کو روک کرائی کی بدھو اسی کی دھم علوم کرنے کی کورٹن سن کی کیکن کے بیند ادھیوں کو روک کرائی کی بدھو اسی کی دھم علوم کرنے کی کورٹن سن کی کئیکن کے بیند ادھیوں کو روک کرائی کو بدھو اسی کی دھم علوم کرنے کی کورٹن سن کی کیکن کورٹن سن کی کیکن کورٹن سن کی کیکن کورٹن سن کی کیکن کی کورٹن سن کی کھول کو کے کورٹن سن کی کورٹن سن کی کورٹن سن کی کورٹن سن کی کی کورٹن سن کی کورٹن سن کی کورٹن سن کی کورٹن سن کی کی کورٹ سن کی کھول کو کورٹ کی کورٹ سن کی کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کی کورٹ سن کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کورٹ کی کورٹ سن کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ سن کی کورٹ سن کی کورٹ سن کورٹ کی کورٹ سن کورٹ کی کورٹ سن کی کورٹ سن کورٹ کی کورٹ کی کورٹ سن کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

مال کایمته لگانے کے بلے معبیا ۔ وہ بیرخبر کے کمہ آیا کہ فرط کی مال مرحکی سیعے اور زولا المى تك دنبرك ككريس سے يتيام لال في بذات خدد نبير كے يام جانے كا فيصله كماليكن اس كى دوانكى سعقبل رسركا لؤكر شمونا فقر ملاكوسا كرسيج كيا. يز الا كى أند ك بعديه حكر مشن كواپنے منتقبل كى فكر بو ئى . ہرا بن الوقت كى طرح وه مى برسل دريع كادور اندليق عقاء وه جا نبا تقاكه كاؤي مي ايك فارخ کی حیثیت سے دائیں جانے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اگروہ گوالیار کو محفوظ سبحسا تواین مبینی کی خاطر کسمبرس کی حالت میں بھی دہاں رہنا گوادا کمرلیتا کیکن دہ ہر جا منا تھا کررا جرگنڈ اکی سکست کے بعد وسطی بندی قوت ما فعت ختم ہو چکی مے اورسلطان عمود جب در بارہ اس طرف آئے گا تو گوا لباد کی فوج اس کا داستہ نہیں دوک سکے گئے۔ بھردنہر ہوتمیت پراکسے تلائن کرنے کی کوسٹسٹ کرسے گا اوراس صورت بین گوالبار کے سرداد ادر شابدگوالیار کارا جربھی مسلمالوں کی ٹوتنوی مامل كرسف كے بلے اسے كرفنا دكر كے دمبر كے توالے كروے رومبر كے انتقام کا نوف اسے موتے جاگتے برلیّان دکھتا تھا۔ اسے کہی ایسی جگہ کی لاہ تقی بورنبراورسلمانوں کی دسترس سے دور ہو کئی دن کے مغورو فکر کے لبدسومیا اس کی جائے بنا ہ تھی ۔ دیاں جنوب اور مغرب کے ان گست داہے اپنی افواج يمع كردس مستقد اود برومت فوجي تجربه وكلف والون كورلمي بشرى تنخوا بول بر ملاذم دکھ دہ<u>ے تھے۔ ہے کر</u>شن سنے سوچا مومزات کے ہجادی کوٹوش ک<sup>نے</sup> کے بعدمبرے لیے پڑوس کے کسی دا جہ کا مصاحب بن جا تا مشکل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نر الا سومنات کے مدد میں اسوائی کمالات عاصل کرسکے گی بین کی بدولت معمولی لرکم کیاں بھی شاہی محلات میں پہنچ جاتی ہیں ۔ سب سے بڑی بات بہ تخفى كمصومنات مسلما نؤن سي حملون كى ذوسے بسنت دود تھااور وہاں رنبر سطیعے

تفاادر ہے کوشن گھوڈ ہے سے اترکراً سے ہوس میں لانے کی کوشٹ ش کر ہا تھا۔
انتے ہیں سوالدں کی ایک ٹولی وہاں اسکنی۔ ایک مراور نوش پوش آومی نے اپنے
ساتھ بول کوروکا۔ لوگ اسے دیکھنے ہی ہا تھ با ندھ کر کھوٹ ہے ہوگئے۔ خوش لوکش
ساتھ بول کوروکا۔ لوگ اسے دیکھنے ہی یا تھ با ندھ کر کھوٹ سے اترکر تیزی سے آگے
آدی حادثے کی تفصیلات سننے کے بعد کھوٹ سے سے اترکر تیزی سے آگے
رُھا، شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوٹ کر مہد ہے۔
رُھا، شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوٹ کر مہد ہے۔
رُھا، شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوٹ کر مہد ہے۔
رُھا، شہر کے لوگ اس کے سامنے سے داستہ جھوٹ کر مہد ہے۔

رُھا۔ صرحے وق بی ایک بھی ہے کرش اسے بیٹھنے کے بیے اپنے بازدوں کا مرحل ہوش بیں آجی بھی ہے کرش اسے بیٹھنے کے بیے اپنے بازدوں کا مہادا دے رہا تھا اور شہر کا ایک آدی اپنی بگر کی بھاٹر کر اس کے ماسھے بربٹی بازورہا تھا ینوس پوش آدی نے فریب آکہ بوجھا یہ تھیں زیادہ جو ہے تو نہیں بازورہا تھا ینوس پوش آدی نے فریب آکہ بوجھا یہ تھیں زیادہ جو ہے تو نہیں بازورہا تھا۔ بورش آدی نے فریب آکہ بوجھا یہ تھیں زیادہ جو اللہ تو نہیں بازورہا تھا۔ بورش آدی ہے اللہ بھی بازورہ بورش آدی ہے تو نہیں بازورہا تھا۔ بورش آدی ہے تو نہیں بازورہا تھا۔ بورش آدی ہے تو نہیں بندی بازورہا تھا۔ بورش آدی ہے تو نہیں بازورہا تھا۔ بورش آدی بازورہا تھا۔ بازورہا تھا۔ بورش آدی بازورہا تھا۔ بازورہ

ا ، ، مزملانے کو بی بواب نہ دیا۔ پٹی با ندھنے والا آد می جلدی سے اُٹھا اور ہا کھ بوڈ کر لولا یہ مہاراج ! بھگوان کی دیا سے ان کی جان بھے گئی ہے۔ ور نہ ہا تھی کا پاؤں ذرا اس طرف پٹے جاتا توان کی خبرند تھی۔ ان کا گھوڑ استے یا ہموگیا تھا ''

سرف بدن وان ف برمه ق ان مراد می مرسوال کیا برا علی اور کوتو تقصان نوس کوش آدمی نے ادھر اوھرد کی کرسوال کیا برا ملی نے کہی اور کوتو تقصان رین مایا "

رہ ہے۔ ایک آدمی نے جواب دیا یہ مہاراج! کچھی کی میں ایک آدمی اس کے باقراں سلے ملاک مدید

ہں یہ ہے ۔ سر افسوس ہے ۔ وکھو! اگر اس کا کوئی وادف ہوتو اسے ہمارے باس سے اُدُر " یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ نرماکی طرف متوج ہوا ساہ کا گھر کھاں ہے ؟ " سرطاکی بجائے ہے کرش نے مواب دیا یہ ہم قموج سے آئے ہیں اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس ملک کے باتھی شہروں اور منگلوں میں تمیز نہیں کرتے " اس نے ہے کرش کی طرسے ہے ہدائی ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ بھے اس

وہ سب "دوار، ہاگو، آگیا، آگیا "کیتے ہوئے ادھراد هراک کئے بیوی كم بنصة بنصر بعلم الماسة الوداس قدد مدحواس الوحيكا عقاكم اس من الرا بڑھنے کی ہمت نہ تھی ۔اس نے گھوڑے سے جھک کرابک آدمی کا بازو کرا لمان چلا كرلوچها مكيا بهوا، كون آكيا، تم بعالك كيول دسم بهو؟" بديواس آدمى سر تعريم مے اپناہاڑو پھڑاکریے کرسٹس سے دائیں ہاتھ ایک تنگ گلی کی طرف اٹرارہ کا الدوبان سے رفوعیر ہوگیا گئی کی طرف و تیجھتے ہی ایک ٹانیہ سکے سیلے ہے کرش ہم گیا۔ایک مسن ہا تھی سونڈ اٹھائے نیزی سے بھاگا جلاآ رہا تھا۔ آن کی آن بین جے کرسٹی سے مسر پر آگیا۔ جے کرسٹی نے یک لخت کھوٹے کی ماگ موڈ لی الد مائی ہا کہ کی کلی میں داخل ہوگیا۔ ہا تھی ہے کوشن کا بچھیا کرنے کی بجائے کشا دہ باداد ک طرف المركيا - فلف سے آدى اس صورت حال سع بلے مربوك سے مجھر دور كھونے تھے۔ نر ملا بھی میندٹا نیے وہاں کھڑی رہی۔ بھرحبندی سے گھوڑ ا دوڑ اکر بچرک میں بنج گئی تاکد کسی فوری خطرے میں اپنے باپ کاساتھ دیے سکے ما تھی براس کی لگاہ اس وقت پڑی جب وہ ننگ گلی سے مکل کرکشا دہ باز ارمیں اس کے سامنے آئیکا تھا جے كركشن نے يولانے كى كوسسسش كى ليكن أوالكے مين الك كر ده كئي سرطان كتراكراينے باب كے ياس كلي ميں كھنے كى كوست ش كى كيكن كھوڑا نوفزده ہوكر الهلااورر المانيج كريشى والمتى حيكها أرما السكر بره عار مرمل مي أنه كراسين ا کو بچانے کی ہمت نہ تھی لیکن خوش قسمتی سے قافلے کی چیخ بیار نے ماتھی کو ترملا کی طرف متوبر ہونے کا موقع مذدیا اور وہ بیدھا اسکے کل گیا یہند مانزی جو محودوں پر مواد عقے، إد هر أد هر بعال كئے اور باتى آس ياس كى تنك كليوں يى

مقورى در مد زرال كركركي ادى جمع بو ع كه تقد اس كى بيتيا في سيدون بهدوا

عادتے کا بست افسوس سے ۔ اگر میں غلطی پر نہیں نوائپ اس دابوی کے . . . با میں اس کا باب ہول . . ، شبعے کرش سنے جلدی سے یہ کدر کراس کا فترہ پور اکر دیا۔

ه آپ کمان جادہے ہیں ؟ "

« سومنات !!

"توہمادی ایک ہی منزل ہے۔ سومنات کک آپ میرے مہاں ہیں"

یے کرش اندازہ لکا چکا تھاکہ اس کا نما طب کوئی بڑی حیثیت کا آدی ہے وہ
ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کا فائل تھا۔ تاہم مزطلی طرف دیکھ کر اس نے کہا ہوآپ
کاشکر یہ۔ مہری بیٹی شاید حیندون گھوڑ سے ہر سوادی کے قابل نہ ہوسکے "
مرات تبقی رکھیں۔ ان کے لیے گھوڑ سے سے زیادہ آرام دہ سواری کا انتظام کر
دیا جائے گا۔ یہ کہ کر محمد دسیدہ آدمی نے اپنے ایک سے باہی کو حکم دیا یہ تم اٹھیں
بڑاؤ میں بہنچا نے کا انتظام کرد۔ ہم ہا تھی کا بندلگے کے آتے ہیں "
مریر کون ہیں بہ سے کرش نے عرد سیدہ آدمی کے جاتے ہی رہا ہی سے موال

مباہی نے جواب دیا " بیرمهاداج رگھونا تد ہیں۔ انهل دارہ کے ممارلج کے

بے کرش نے اچانگ محسوس کیا کہ اس کے لیے کامیابوں اور کا مرانیوں کے راستے کھل گئے ہیں۔ سیاہی سے باتوں باتوں بیں جے کرشن کومعلوم ہواکہ دگھونا ا انہل واڑہ کے حکمران کی حبتیت سے سالا متحراج کے علادہ بیس کا تقیوں کا نذر انہ سے کرسومنات جارہا ہے۔

مقودی دیربعد جارآ دی سرطاکو ایک بالکی بر دال کردگونا تقسکے بر او کیطرن

الم سی دیا تی و نور ہے کرش نے اپنے رائٹی یا تران کی طرف و کھیا ہی مناسب سی کے دور کے جاکا دہان تھا مناسب سی کہ ایس کا دہان تھا میں مناسب رو اور کا دہان تھا میں اسے دات گزاد سنے سے لیے ایک علی مدہ خیمہ دیا گیا۔ سرملا کی حالت طرب سے باہر تھی ۔ رنگونا تھ کے خاص طبیب نے اسے دیکھینے کے بعد ہے کرش میں مرب نے اسے دیکھینے کے بعد ہے کرش کی رہنا ہی دی کہ تھا تھا ہے کہ تا تھا ہیں مرب کے اسے دیکھی کے دیتے میں مرب کا کہ دیں گا دیا تھا دیں گا دیا گا دیں گا دیا گا دیں گا دیا گا دیں گا دیں گا دیں گا دیا گا دیں گا دی گا دیا گا دیں گا دیں گا دیا گا دیں گا دی گا دی

رات کے وفت ہے کرش انتہا کی جوش وخروش کے عالم میں رنگونا تقسیم كهدم عاجم مرا كر بادل ميكام مرس وطن سك برس بطس سرداد دنمن کی فلا می کا طوق بین سیکے ہیں لیکن میں نے یہ ذکت گوارا نہیں کی . انھوں نے مجھے بھی بڑے بطیب لافی دیے سکن مجھے اگر محمود کی اطاعت کے صلد میں فنوج کا تحت بی مل جانا تر بھی اکار کر دینا - میرے لیے کسی غیرت مندراجیوت کے کھوڈوں كالكوالى اس تاج وسخت مع زياده قابل فخرسع مبرى ذندكى كى سب سع برى ارد بیرے کہ دشمن کوایئے دلیں سے کالنے کے لیے اسے نون کا آخری قطسدہ نک بهادوں ۔ اس دفت میں چاہتا ہوں کہ زیلا کوسومنات کی حفاظت میں چھوڈ کر آس پاس کے تمام دا جوں اور دما دا جون کو مبدارکروں "اور رنگونا تھ اسے تستی دے رہا تھا بدہمیں آپ جیسے آدمیوں کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بقین ہے کہ آپ اں ملک کی بہت بڑی خدمت کرمکیں گے ۔ انہل واڑ ہ سومنات کا دروازہ ہے ادرمیری کوسٹسس یہ ہوگی کہ والیسی برات کودہاں سے علوں - مهاداج آپ جیسے

آدسوں کی قدد کرتے ہیں " اگلے دن ہے کرسٹن رگھوٹا تھ کے ہمراہ سومنات دوانہ ہوگیا۔ نرطاایک بالی میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ رگھوٹا تھ کی ہمدروی دفتہ دفتہ دفجیسی ہیں نبریل ہورہی تھی۔ وہ ہرروز کمتی بارکھی اپنے طبیب اور کھی ہے کرش سے اس

کے متعلق لو چھتاا در حب کا فلکوسی جگہ تمیام کرنا تو وہ طبیب کے ساتھ نور ہی رو کے نصبے میں چلا جا تا ہے کرنش اس عزت افرائی بر بھو لے نہیں سمانا لیکن زول اس کے ساتھ عام طور برسے توجی سے بیش ان تی -

منزلی مقعود کرک بینچتے بہتجتے نرطاکی حالت بہتر ہوجکی تھی۔ اس کے مرائا زخم مندمل ہور ہا تھالیکن بازوکا بوڈ بل جانے کے باعث اسے بخدون اور اثرام کی عزودت تھی سومنات کی چارد ابوادی میں واخل ہونے کے بعد ہے کرش اورائی کی بیٹی دکھونا تھ کے مہمان سفے۔ ہند وستان سے کئی اور حکمرالوں کی طرح انہل دارا کے دا جہنے بھی سومنات کی چار و ابوادی کے اندد اپنے لیے ایک نولھورت کل تعمیر کہا ہوا تھا۔ دکھونا تھ نے اسی محل میں قبام کیا اور اس سے بیخد کمرے بھے کرش اور بزملاکو دسے دیے۔ دکھونا تھ کی عنایات برس قدر ہے کرشن ہوش تھا اسی قدر اسے کرشن ہوش تھا اسی قدر مے کرشن ہوش تھا اسی کرطل پر لیشان تھی اور وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف اس سے دور دمہالپندگی اسی میں میں میں ہے خلاف اس سے دور دمہالپندگی

رگھوٹا تھے۔ دوہے وہ ان تیام کیا۔ اس عرصہ میں نرطاادر اُس کی بدولت ہے کوش کے ما تھاس کی دلجیسی بڑھی گئی۔ وہ نرطل کی تیما رواری کے بہانے صبح وشام اس کے کمرے میں جلاجا تا اور نرطل ہر مار اسے بہلقین ولاسنے کی کوشش کرتی کہ بیں بالکل ٹھبک، ہوں۔ نرطلکورقص اور موسیقی کی بجائے گئیں پر وہمت سے مل کر مندر سے ایک شہودو موں پر وہمت سے مل کر مندر سے ایک شہودو موں پر وہمت سے مل کر مندر سے ایک شہودو موں پر وہمت سے مل کر مندر سے ایک شہودو موں پر وہمت سے مل کر مندر سے ایک شہودو موں پر وہمت موں کی خومندہ موں کہ بجائے ان عالی لنب شہزادیوں کی ہم مرتبہ خیال کی جانے گئی جومندہ موں تر مہیت ماصل کر سے آئی ہوئی تھیں۔

م میلیت و می دعوت براس سکه سائد انهل وارده جانے کا نیعلہ مجے کرش رگھونا کو کی دعوت براس سکه سائد انهل وارده جانے کا نیعلہ

ر پیا تھا۔ دگھوٹا تھ کوا بینے حال برمہر بان دیکھ کروہ نہ صرف اپنے بلکہ نرملاکے متقبل کے متعلق بھی بہت پر امرید تھا۔

رسر)

دوب وتی انتها کی بے عیبی سے فرب افراب کا انتظار کر رہی ۔ اسے دقع کی تعلیم دینے والے بہارلیوں نے ایک طوبل اور صبر آل ما انتظار کے بعد بہ فرخم کی تعلیم دینے وہ کہ آج تم دلوتا کے سامے اپنے ہو جر دکھا سکو گی۔ اس دن کے بلے وہ ہر روز کئی گئے گئے ناچ کی مشق کیا کر تی تھی۔ دقعی و موسیقی کو سومنا ت کی بروز کئی گئے نے ناچ کی مشق کیا کر تی تھی ۔ دقعی و موسیقی کو سومنا ت کی برجا کی دسومات میں غیر معمولی اہمیت و سے کے لیے ہمترین اسٹا دمقر دسکتے ۔ اور کی کو اور من کا فیام مارین ہوتا تھا ہوت کی اور میں کا فیام مارین ہوتا تھا ہوت کی اجازت مل جاتی تھی ۔ ان کے والدین اس کا میا بی کی نوشی کی نوشی کی نوشی میں اور کی کا میا بی کی نوشی کے اور کی تاریخ کی اجازت مل جاتی تھی ۔ ان کے والدین اس کا میا بی کی نوشی کی نوشی میں دور تی کے سامنے بھی میں اور کی کی نوشی کی نوشی میں دور تی کے سامنے بھی کی نوشی کی نوشی میں دور تی کے دور اور میں اس کا میا بی کی نوشی میں دور تی کے دور اور میں اس کا میا بی کی نوشی میں دور تی کے دور اور میں اس کا میا بی کی نوشی میں دور تی کے دور اور میں اس کا میا بی کی نوشی میں دور تی کے دور اور میں اس کا میا بی کی نوشی میں دور تی کے دور تی کی نوشی میں دور تی کے دور تی کی نوشی میں دور تی کی نوشی کی نوشی کی دور تی کے دور تی کی دور تی کے دور تی کی دور تی کے دور تی کی دور تی ک

میں ان کے امتا دوں اور مندر کے پر وہت کوگراں بھا ندرا نے بیش کرتے ہے۔
میر البسی لڑ کبوں سے مثا دی کرنے کے مواہ شمندان سے والدین کی رہ امن مندی
عاصل کرنے سے ایمے ہجا د ہوں کی خدمات حاصل کرتے تھے اور کا میا بی کا حال
میں بجار ہوں کو منہ ما ٹکا انعام متا ہما۔ اس لیے بجا دیوں کی بہی تواہش ہوتی تھی کر
ابسی لڑ کیوں کو جلواز جلد فارع التحصیل کیا جائے اور نسی لو کیوں کے لیے جگر میرا
کی جائے۔

در لاوادست یا الیم لرکیوں کی حالت ان سے مختلف ندمی معجیں ان کے وارث مومنات کی بھینے کے جاتے۔ یہ مندر کی دامیاں کہلاتی تقیں اور تعلیم و ترببت سے طویل اور صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعدان پرمندر کے اپنے ایسے اسرادمنكشف بوسقه عقيض كامددس بابركسي كوهلم نه تقامعمو ليسكل وصودت اود ادنی دیانت کی دامبوں کو برمرا عل عبور کرنے سے پیلے ہی مندرسے چینی مل جاتی تھی۔ اكران بين مع كوني زياده نوش فسمت برتى تواسے كوئي شادى كاخواب ش مندرل جاتاً ورن یراینی رندگی سے دن بورے کرنے کے لیے عام طور پر مندرسے فائع اتھا ہونے والی عالی نسب اطلیوں کی مصاحب بن کران کے ساتھ چلی جائیں۔ اکس بات كالورانبال دكها جاماً تقاكر مندرك راز بات سربند كا الحنب كوفي علم ندم ا وروہ اپنے دلوں برسومنات کی مہیبت اور عظمت کا ایب دائمی انرسلے کر جائیں لیکن ان میں سے کسی کی بدشمنی اسے ایک بارمندر کے تاریک گوشوں مک بہنچا دیتی آدمند کے بیجاد اوں کے موااس کی زندگی اور موت کاکسی کو علم نہیں ہوما تھا۔

مندرکی چاردلواری می داخل ہونے کے بعدروپ وٹی کچھ وصر ببی اُداس الا مغموم رہی۔ رام نا کھ کا تصور اُسے بعضین دکھتا تھا۔ اس کے دلکش نغمے ہروتت اس کے کالوں میں گو بختے دیمتے تھے لیکن یہ سب باتیں اس کے نزدیک پاپ تھیں۔

وہ مومنات کی داسی بن مچی تھی اور دات کی تنهائیوں میں روروکر اسے ولو تاسے مبراور ہمت کی داسی منائی کر تھی۔ بنوں بنوں وقت گر تراکیا اس کے دل کے مبراور ہمت کی دار کئے۔ اس کی تمام نواہشیں اور امنگیں مند کی چارد لوادی میں معت کر رہ گئے۔ اس کی تمام نورات ماضی کے د هندلکوں میں ڈوب گئے۔ رہ گی اور زندگی کے حسین تصورات ماضی کے د هندلکوں میں ڈوب گئے۔

" بین محنت کروں گی " روپ و تی نے برامید ہوکر جواب دیا۔ اس کے لعد
الاب و تی عبی وشام نام کی مشق کیا کرتی تھی۔ اس کے پاؤں شل ہوجاتے۔ اس کا
منرند درد کرنے لگرا لیکن وہ شق جاری رکھنی کھی کھی وہ نڈھال ہوکر گرمٹر تی ادر
البادائے آرام کا مشورہ دیتے لیکن اس من میں کمال حاصل کرنے کا ولواجہ الی
گفتوں سکہ احساس پر خالب آجا آ اور وہ آٹھ کر دوبادہ دتھ میں شریک ہوجا تی
کھمی کھی وہ خواب میں دکھتی کہ دہ مومنات کی مور نی کے سامنے دتھ کر دیمی سے اور

مهاد بوکئی دلوتا و سکے ساتھ اوکی میں گرجاتی۔ مهاد بواسے وکھ دہمے ہیں۔ میرے دلوقاید دبوتا کے ہوئے وہ مہاد بوکے باؤی میں گرجاتی۔ مهاد بواسے انتخاب تے الد استفرائی الرائے ہوئے اس دگین دنیا ہیں سے جاتے بہاں سدا بہاد مجول میکھتے تھے۔ ابرناب اور ندیال دختم ہونے والے داک الابتی تقیم ۔ ایسے میپنول سے بیداد ہوئے کے ابرناب بعد وہ دمیر تک میں نصورات میں کھوئی دہتی ۔ شدید حبوائی دیا خدت کے باعث بعد وہ دمیر تک میں نصورات میں کھوئی دہتی ۔ شدید حبوائی دیا خدت سکے باعث دوب وٹی کاجسم ندر سے دہل ہوجیکا تھا۔ لیکن اس کے حسن میں خابیت درج کا تھا۔ لیکن اس کے حسن میں خابیت درج کا تھا۔ اور اس کی آئے تھوں میں ایک بے پا ہ کشنس بیدا ہوجی تھی ب

عووب آفتاب کے بعد منددی گھنٹی ادد ناقوس کی آواڈ کے ساتھ دوپ رق کے دل کی دھڑ کمنین نبز ہونے لگیں۔ دہ رقص کرنے والی لولکیوں کی ایک ٹولی بن اس عبکہ کھڑی تھی جمال ایک دروازہ اس وسیع کرے میں کھلٹا تھا جس کے درمیان سومنات کا بت نصب تھا۔ رقص کرنے والی لولٹیوں کی چندادر ٹولیاں إرھرادھر پر دوں کے بیٹھے کھڑی تھیں۔

کھنٹیوں اور نا توس کی صدابیں بند ہوئیں۔ بریم نوں نے بھی گانے سندری اپنے ارد اس کے بعد دقص کرنے دالی لاکیوں کی مختلف لولیاں باری باری اپنے کمالات کامظاہرہ کرنے لگیں۔ آخر میں اس لولی کی بادی آئی جس بیس دوب وقی رقص کے بلیے بے چین کھڑی تھی۔ دیو تا کے کرے میں داخل ہوتے ہی ایک نا ہی کے بیے دوب وقی کے تواس کم ہوگئے۔ ہیروں اور موتیوں سے بیتے ہوئے فائول میں کا فوری شمعوں کی تیزروشنی ، چھت ، دلوادوں ، متونوں اور وروازوں کے بروں میں خواس کی میروں سے منعکس ہوکر نگا ہوں کو خیرہ کرسی تھی۔ میں خواس کی میروں سے مزین تھا۔ وہ ستاروں کی طرح مجللا میں منازی کی طرح مجللا

رقص شراع ہرااور گھنگھرق کی جہنا جھن اور سر درس کی اوٹ سے سازوں کی آوازنے روپ و تی کے رگ ویدے میں تجلی کی لهردوڑ ادی ۔ وه ناچ رسی تھی اور باقی تمام لی کیوں کے مفاسلے میں نوشق ہونے سے با وجود نماشا تیوں کی نکا ہی اس کی طرف مرکوز بهود بهی تقبین . ایسامعلوم بهوتا تھا کہ ذندگی کی تمام وھرا کمٹیں سمع شکر اس کے وجود میں اس کئی ہیں مہر لول کی لوط کیاں ایک ایک ایک کرے مومنات کے بُرت کے رائنے ہوئیں اور مفورٹ یو دیرا پینے کمال کا مظاہرہ کرکے بغل کے کمروں میں عاسب برجانین تھیں ۔ حبب روپ رٹی کی باری آئی تووہ ابینے گرووبین سے بیخر موكر كافي ديرنا چنى دېي ليكن تماسًا كى اس فدر تحريقے كدا تفين وقت كا حساس نه موا الیامعلوم ہوٹا تھاکداس کے جسم کا رواں روان ناچے رہا ہے۔ اسے بین سمندر کی ظرات کھلنے والے دروازے سے بروہست مودار ہوا۔ چند ٹاسنے روب وتی کا دقص دیکھنے کے بعد اس نے یا تھ ملند کیا ادر بک لخت نمام ساز خا موش ہو گئے۔ روب و تی گھراگر بھاگئی ہوئی پر دسے کے بیکھے رولوش ہوگئی۔

پروم سٹ نے کہا <sup>یہ</sup> چندر ماسمند رکے دلوتا کو حکا چکا ہے۔ اب صرف مومنات کی دلوی کا ناچ ہوگا۔"

یردوں کی اوٹ سے مختلف سازوں کی صدائیں ایک بار پھر بلند ہونے لگیں اور تمام لڑکیاں مختلف دروازوں سے نکل کر دوبارہ مورتی کے سانے جمع اور قرش پر بیٹھ کر اپنے بازو ہوا میں نہرانے لگی ایک حسینہ وجمیل عورت جمل کے سریر میروں کا تاج جگرگار ہاتھا، نمودار ہوئی اور ناچتی ہوئی سومنات

سے بت کے سامنے آگئی۔ اس کا نام کامنی تھا لیکن لوگ اسے سومنات کی دنوی کے تھے ، کامنی کارتھی عبودیت کے جذبات کے اظہاد کی بجائے بعدم کی بیاس کا منطاہرہ تھا۔ وہ ایک زخی شرقی کی طرح قبلے وخم کھا دہی تھی۔ اس کے بازو ناگ کی طرح لہوا دہے تھے۔ اپنے بہا دلوں کے حسم کوراحتیں بختے والے لیں کے سامنے وہ ایک محسم البجا بھی۔

مندرمین نا قرسس اورگھنٹیوں کی صدائیں زیادہ بندہ وسنے لکیں۔ بہارہوں اور تقص کرسنے والی لو کیوں نے بہند آواز میں بھجن کا ناشرو ساکر دیا گھنٹیوں کی صدائیں بھوں جوں جوں خوں خوں بنیں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ الیا معلوم ہونا تھا کہ اس کی دگوں میں خون کا کھلئے بہلیاں دوڑ رہی ہیں۔ بھرمندرسے باہر مسندر کا شورمنا ئی دیا اور اٹھی ہوئی لہر کا یا ئی کمرے سے اندر جمع ہونے لگا۔ جب اس کرے بیر پائی بڑھنے لگا تورقا صابیں اور بچاری سمادلی کی جے شکے نوب ان کی جگہ جا ندکا دوتا انیا فرض ہوئے مندرسے باہر اداکر ہم تھا۔ بوجا کی دسومات کا بت آ ہستہ با نی میں ڈوب رہا تھا۔ بوجا کی دسومات کمل ہوئی تھیں اور بجاربوں کے نغروں سے بچواب میں ہزاروں لوگ جومندرسے باہر کھڑے سے تھے۔ اب میں ہزاروں لوگ جومندرسے باہر کھڑے سے تھے سے مہا داوی کی جومندرسے باہر کھڑے سے تھے ہیں میں اور بجاربوں کے نغروں لگارہے تھے ۔

۵)

اس کی آمدورفت کے داستے عام گردگا ہوں سے مختلف تھے اور اسے کامنی اوراس سے ساتھ دہنے والی لظ کیوں کو خاص خاص موقعوں کے سوا بہت کم دیکھنے کا موقع منا تقا مندر کے اندر اور باہر کامنی کی حیثیت ایک ملکہ کی سی تھی اور کیسی واسی ما پھادی کوام کے سا کھ سالے سکلف ہونے کی حراث رائتی مندر میں منہور تھا کہ حر ون قسد لطی مومنات کی دلیری کا ماج بینتی بی وه چدمینوں کے اندراندر كى نامعلوم راست سے مهادلد كے حراوں من جائبتى ہے اور اس ونياك انسان اسے میرکھی نہیں دیکھتے۔ اس کے لعد دلوی کا ناج کسی اور خوش نصیب اور کی کے مربروكه ديا جاماميع وبعض وفعد بول بهي مونا تفاكدايك داسي مندري ولوي كا ناع پہننے کے بچند سفتے با جندون بعدہی غامب ہوجاتی لیکن کامنی کے متعلق مندر کی لاکیا ں جران تھیں کہ اُسے مندر کی دلوی کا ماج پہنے تین برسس گزرچکے ہیں مگر العی نک مها دلی ن نے اسے استے برلوں میں مگر نہیں دی ۔ تعف لر کمیا ن سرگوشی میں ایک دوسری سے کہا کرنی تھیں کہ کامنی سے کوئی باب ہواہے۔اسی لیے مہاد لو اسے اپنے پاس نہیں بلانے لیکن اکثریت کی دائے میر کھی کہ حبیب تک کامنی جبسی حبین اور باک ل خورست اس کی جگر لینے سکے بیے موجود نہیں ہوگی۔ مهاد لواسے اپنے پاس نہیں بلائیں گئے ۔ روپ وتی کا متمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن کے متعلق بہرکہا عِلَمَا تَفَاكُدِثَ إِبِدِ إِن مِين سے كولى كامنى كى عَكْر لِينے مِين كامياب بموجائے -عام الاكبون ك جائے د باكن سے اس عالیت ان حادث میں متقل ہونے کے بعدروب وتی ناج كائن كرف مين اورزياده دلجيبي لياكرتي تقي-

ایکن وہ علی الصباح حسب ممول اپنے کمرے بیں ناچ دہی تھی کہ کسی نے الم میں کورہی تھی کہ کسی نے الم میں مورہی تیکن بھر الم مندر تھی میں مورہی تیکن بھر المائک در وازے پر اس کی نگاہ بڑی نووہاں مندر نے بروہست کود کھے کرسکتے

## Scanned by iqbalmt

چاہا یکھ جا و۔ ادے تھاری توسانس بھولی ہوئی ہے ، تیر توہے ۔ "
دیب دتی اس کے قریب بیٹھ گئی اور لولی یہ آئے ایک عجب بات ہوئی ہے

ہیں ابھی کی۔ ایسا محسوس کر دہی ہوں جیسے میں نے میدنا دکھا ہے ۔ بیں اپنے کرے

ہیں ابھی کہ اچا نک کیا دکھتی ہوں کہ وہاں برو ہت جی کھڑے ہیں۔ بھر کھے

بعلی نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ انھوں نے کہا یہ تم ہمت اچھا ناجتی ہو، ہم کامنی
دلوی سے کہ ہیں کہاں ہوں۔ انھوں نے کہا یہ تم ہمت اچھا ناجتی ہو، ہم کامنی
دلوی سے کہ ہیں کہاں ہوں۔ انھوں نے کہا یہ تم ہمت اچھا ناجتی ہو، ہم کامنی
دلوی سے کہ ہیں کہاں ہوں۔ انھوں نے کہا یہ تم ہمت اچھا ناجتی ہو، ہم کامنی
دلوی سے کہ ہیں کہاں ہوں۔ انھوں کے کہا یہ تم ہمت انگی کے ۔

دلوی سے کہا یہ بین نے بہلے دن ہی تھادا ناچی دیکھ کر کہ دیا تھا کہ تم کی دن فوش تسمیت ہوروپ وتی۔ "

وش تسمیت ہوروپ وتی۔ "

وش تسمیت ہوروپ وتی۔ "

مکن بات سے ؟"

" پی سوسی ہوں کہ مہاد بو مجھے اپنے جہلاں میں کیسے جگہ دیں گئے۔ کامنی کا اللہ دکھے کہ تھے ہوں " ناچ دکھے کہ تھے کہ بھی بہ خیال نہیں آیا کہ میں دلیں بن سکتی ہوں " " کھیں علوم ہے کہ کامنی دلوی نے تھا رے تعلق کیا کہا تھا ؟" "کیا کہا تھا، کوں سے کہا تھا۔"

"کیا کہا تھا، کس سے کہا تھا۔" " یں کل ان کے درشن کے بیے گئی تھی۔ انفوں نے کہا تھا کہ روب وتی کہی دن جھے سے بہتر ہوجائے گی ۔"

«کامنی دلوی بهت دخم ول ہے لیکن میں اس قابل نہیں " "تم نے کھی آئینے میں اپنا چرہ و کھا ہے ؟" "کمیا ہے میرے چہرہے میں ؟" "تم بہت مندر ہودوپ و تی !" میں آگئی۔ پر وہت سالوسلے دنگ اور درمیانے تدکا توی ہمکل انسان تھا۔ اس کی عمر چالیس سے اور پر تھی لیکن اس کے چررے سے عمر کا صبیح اندارہ لگا نامشکل تھا۔ بڑی بڑی موجھیں اس کے ہماری چرے کی ہیست میں اور بھی اضافہ کررہی مخیس۔ آئھیں کافی بڑی تھیں اور گھنی بھویں آئیس میں ملی ہوئی تھیں۔ روپ وقی نے اپنے تو اس پر قالو بانے کے بعد جھک کہ اس کے با دُن چھوسے الد ہائی بوڈ کر کھٹی ہوگئی۔

پر دہست نے اس کے چبرے برِ نظری گاڈتے ہوئے کہا۔ سم ببت اچھا بنتی میو "

ردب دنی نے اس کی نکا ہوں کی نکا ہوں کی تاب سزلاکہ اٹھیں جھکا ہیں۔ پر دہمت نے قدرے تو نف کے بعد کہا پر اگر تھارا شوق اسی طرح رہا تو تم ہت کھرسکھ جادگی۔ ہم کامنی سے کہیں گے کہ وہ تھارا خاص خیال دکھے " بھرسکھ جادگی۔ ہم کامنی سے کہیں گے کہ وہ تھارا خاص خیال دکھے "

پر دہرت کچھ اور کھے بغیر ماہر نکل گیا۔ دوپ وٹی ابینے دل میں مسرت کی دھڑکئیں محسوس کر دہری تھی اور تھوڈی دیر لبندوہ اس عمارت سے کچھ دور ایک اور عالی شان عمارت کا وخ کر دہری تھی۔ اس محل کی دوسری منزل پر اپنچ کر اس نے ایک کرے کا دروازہ کھٹکھٹا پا۔ اندر سے کہری کی تسوانی آواز آئی۔ "کون ہے ؟" ایک کرے کا دروازہ کھٹکھٹا پا۔ اندر سے کہری کی تسوانی آواز آئی۔ "کون ہے ؟" میں ہموں روپ وتی !"

مراندراماؤنا!

د دیپ و تی اندر داخل ہو تی ۔ نرطا اپنے بسنز پرلیٹی ہوئی تھی ۔ دہ روپ وتی کو دیکھ کر انگرائی بلنے کے بعد اُن کھ کر بیٹھ گئی ۔

«تم ابھی تک سورہی ہو'اب نوسورج بھی نکل آیا ہے'' روپ و نی نے کہا۔ مرط نے مواب دبا یوسونہیں رہی ، یونہی لیٹی ہوئی تھی۔ اسٹنے کوجی نہیں

الاتم سے زیا دہ مصندر توہنیں ہوں "

ددتم بہت بھولی ہو! نر الانے میارسے اس کے سربر ہاتھ بھیرتے ہورار ر لل ادروب ونی کوایک درسرے سے متعارف ہوئے نیادہ مور ندر گزا تھا ، صرف مین ماہ قبل مزملانے اسے پہلی مار رفص کرنے ہوئے دیکھا تھا ۔ اس کے بیر ایک دن وہ اپنے استاد سے سبق سے کر آرہی تھی کراسے داسیوں کی قیام گاہ کے ایک کرے میں کسی کے موسلے موسلے سرون میں گانے کی اواز آئی۔ برمنجی اور د مکش اواز اس کے کانوں کو کھلی معلوم ہوئی اور وہ دیر تک درواز سے کے قریب کوئی سنتی دہی کھراس نے قدرے سرائٹ سے کام لیا اور کمرے کے اندولی گئ كلف والى روب دتى تقى .

ىر ملانے كها بعضاف كيجيے آپ كى اوا زيجھے زمردستى اندر كھنچ لا فى ہے ! م أسبية تشريف للسيّع بروب وتي في خنده بيتيًا في سع كها. " نہیں میں بھراوں گی ۔ اب مجھے اپنا مبتی یا دکرنا ہے " ه مزود آسیے "

ر الا درُد ارسے کے قریب بہنچ کردگی ادر مط کر دوپ وتی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی برچندون ہوئے یں نے آپ کوٹا چتے ہوئے و کھا تھا۔اس وقت بھی میرا ارادہ تھا کہ آپ سے ملوں ۔ ہیں آپ سے برکہنا جا ہتی تھی کہسی دن مند کی دبوی کا ماج آپ کے سرمہ ہوگا ہے

" ایب مذانی کرتی ہیں "

سنسين مداق نبين كرتى "

یہ ان کی بہلی طاقات تھی۔ اس کے بعد حینداور طاقا توں میں وہ ایک دوسرے کی بے کلف سہبلیاں میں میکی تھیں سرطل ابھی تک اسل دارہ کے را جرکے علی میں

رتی تھی۔ مام طور پر وہ خود رکوب وتی کے پاس جاپاکرتی تھی۔ لیکن حب مجمی وہ ایک دو 

اکے دن روب وٹی ٹرملاسے ملاقات کے لبد محل سے نیچے اثر رہی تھی کہ کمیلی مزل سے کسی کے گانے کی آواز سے بائی دی۔ اس نے قدر سے آستہ سے بیند فم الفائے اور تعبر بے حس و سركت كھوسى ہوگئ كسى سيال سے اس كاسادا جسم رراشا دل کی وطرکن کے ساتھ اس کی سائس بر لخطر تیز ہورہی تھی۔ بدراگ اں نے کئی ماد سناتھا، کئی مادگایا تھا کبھی اس کی تابیں اس کی تھو ڈی سی معصوم دنیا کومٹرستی سے لبریز کر د ماکر تی تھیں لیکن اب وہ مسرت کی بجائے خو ف اوراضطرا محس كردى على - اس كادم كھٹے لكا اور وہ تيرى سے قدم براها تى ہو ئى بہتى مزل میں جارہ بھی کیکن اب اس میں ایکے بڑھنے کی ہمت ندرہی میند تاہیے ترقف کے بعد وہ ڈرنی ، جھکتی اور لرزنی ہونی اس کرے کی طرف بڑھی جمال سے گانے کا وار آرہی تھی اور کرہے سکے نیم دروازے کے ساتھ جاکر کھٹوی ہوگئی کئی بار ای نے کرے کے اندوبانے کاارادہ کیا لیکن اس کے کابیتے ہوئے ہا تھ کوالہ کو بھونے کے لیدنود بخود پیچھے ہدلے جانے ۔اس نے جمانک کراندر دیکھنا جایا لیکن اجانک برآندہے کے آخری سرے سے ایک کمرے کا دروارہ کھلا اور دہ گھراس لی بیں بھرم روعی کی طرف لوٹ آئی اور شیھے اتر انے کی بجائے بھاگئی بونی دوباده مرطاسکه کمرے میں جابیتی۔

الكياموا ؟ تر السف حيران موكر الإجها-

"وه .... وه كون سيد ؟" روب وتى في سنهى موتى أوازيس كها . مكس كي متعلق ليرجهد من موتم دارى كمين مفرت تونيين وكي لبائم سني ؟ "

سرنی منزل میں کوئی گارہا ہے۔ وہ کون ہے ؟" ساس نے تھیں کچھ کھاہے ؟"

مرہمیں نہیں ۔۔۔۔ میں ۔۔۔ میں اس کی آوا ذمس کرڈرگئی تھی ۔ "
مرہمیں نہیں دروہ مور ہا ہے۔ بنچ معلوم نہیں ایک انسان سے اوروہ نوفناک بھی معلوم نہیں ہوتا۔
گانے والاکوئی بھوت نہیں ایک انسان سے اوروہ نوفناک بھی معلوم نہیں ہوتا۔
میں نے آسے کئ بار دیکھا ہے !'

و وہ کون ہے ، آب اسے جائتی ہیں ، وہ بہال کیا کر دہا ہے ؟ " « وہ انہل داڑہ کے داج کا آدمی ہے ۔ ہیں نے سنا ہے کہ وہ آیک بہا درسپای ہے ادر بہال بہنچتے ہی اس نے فوج ہیں کوئی بڑا مہدہ حاصل کر لیا ہے " مستمعیں نفین ہے کہ وہ انہل واڑہ کے دام کا آدمی ہے ؟ "

"اگروه را چرکا آدمی مد بهونا نواس محل میں اسے تھرنے کی اجازت مذلتی " «لیکن وہ تو… " روب و تی اتنا کہ کر ا چانک خابوش ہوگئی ۔ "وہ کہا!" مزیل نے موال کیا۔

" کچیرنہیں میں موج دہی تھی کہ وہ کوئی دنیا کا ہمت ہی سایا ہواالسان ہے "
سیاں اس کی آواز میں ہمت در وہد ، اُسے جب بھی موقع ملیا ہے گانے
گئی ہے بعض اوقات نووہ دات کے نئیسرے بیر کا ناشروع کر دیتا ہے لیکن میں
متھاری پرلیٹانی کی وجہ نہیں مجھ سکی۔ سیج کھو تھادے ساتھ اس نے کوئی گئا خی تو
ہندی کی ہے "

« بنیس ، پیر نے تواسے دکھا بھی نہیں ۔" « تو پھراس قدد پر لیٹان کیوں ہو ؟ " دوب و تی لا جواب ہوکر لولی س بیں اس کی ور د ہجری آواز سُن کرمِلتے جلتے

الرسی اور پر میلیے میں سیلنے کی حالت میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مہا داوسی مجھے طلامت کررہے ہیں مجھے کسی مردکی آواز بھی لپندنہ میں کرنی چاہیے " وقع بہت بھیولی ہو"

"رویاً! رویاً!" اس کے حبم اور دورج کی بکاریدے اختیاراس سے ہونٹوں پر آگئ۔ان کی ٹکا ہیں ایک دوسرے سے طیس اور معران کے درمیا ن آکٹوڈل کے بردے مائل ہونے لگے۔

حردیا! میں کئی ون سے بہاں بھٹک دہا ہوں اس آمید مرکزتم ا جانک کہیں مل جادگی۔ میں کرسی کو تھادا نام بھی نہیں شاسکتا تھا۔ بھگوان نے مبری کیکاد سے ن لادر تھیں بہاں بھیج دیا۔ اب میں تھیں اپنی آئکھوں سے اوٹھیل نہیں ہونے دوں گاراب تھیں تجے سے کوئی نہیں تھیں سکے گا۔"

" مجلوان کے لیے ایسی باتیں ندکرو" رومپ ونی نے انتہائی اضطراب کی مالٹ میں ادھراُدھر دیکھتے ہوئے کہا۔

دام نائق نے ایکے بڑھ کا اس کا فی تھ کپڑنے ہوئے کیا یا میرے ساتھ آؤ

رنبيراور رام ما تھ

دام نا کھرکے سامنے مایوسی کی نادیک گھٹا وک سے سواکھ ہن تھا۔ زندگی بداس کے بیے ہے۔ وہ دلکش نغے جواسے داپ کی کی میں میں ہے۔ وہ دلکش نغے جواسے داپ و تی کی محبیت نے سکھائے تھے ، اب اس کے بیٹے ہیں گھٹ کر رہ گئے تھے۔ ان مرب بین جبالا دہنا چاہٹا تھا کہ دوب وتی اس کے بیٹے ہدا تھا اور مندد کے قربب جا کر کے بیٹے سے جدا تنہیں ہوئی۔ وہ علی العدباح اٹھا اور مندد کے قربیب جا کر کے الم الد مندوک قربیب جا کر کے الم اللہ میں ہوئی۔ وہ علی العدباح اٹھا اور مندوک قربیب جا کر کے الم اللہ مندوک کے وسیع احاط سے کے دائے ہو مندر کے ساتھ چند کمنے مادات کو قلعے کے وسیع احاط سے مداکرتی تھی بہر مدار ہر آنے جانے والے کو فورسے دیکھتے تھے ۔

دام ناتھ بہنڈ آؤں ، سادھوؤں ، وامبوں اورا دنی حیثیت کے ملار موں کو بلاں پر آنے ہے ملار موں کو بلاں پر آنے ہوالیوسی کی حالت بل پر آنے ہوالیوسی کی حالت میں فوج کی نربیت گا ہوں میں چلا جاتا ۔ ابتدائی بیند داؤں میں اس نے نبزہ باندی اور بین کا بی نام بدلکر ایا تھا لیکن روپ دتی سے ملاقات میں بارک نے افسر میں اس بوٹھا تھا اور جب فوج کے افسر میں اس برایک فوج کے افسر

دویا! بین تم سے بہت کچے کہنا چاہتا ہوں "

اودر دی و تی کچے کہ نیراس کے ساتھ چل دی ۔ چندٹا نیے بعدوہ داراتی کے کرے میں کھوٹی کھی۔ وہ کہہ دہا تھا۔ "رویا! بین تھیں لینے آیا ہول راب کونا کے کرے میں کھوٹ کی تھی۔ وہ کہہ دہا تھا۔ "رویا! بین تھیں لینے آیا ہول راب کونا کے مندر کی بنید دیوادیں ہماںسے ورمیان حاکل نہیں ہوسکیں گی۔ "

اس نے سرایا التجابین کر کہا "مجاگوال کے لیے الیس باتیں مذکرو یہ تھیں یمان نہیں آتا چاہیے تھا۔ اب ہم مہینٹر کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے ودمیان آگ کا ایک پہاڑ کھڑا ہے ، اسے عبور کرنے کی کوشش میں ہمادے ودمیان آگ کا ایک پہاڑ کھڑا ہے ، اسے عبور کرنے کی کوشش میں ہم

ہمارے ورمیان ان الب بہار طراح ، اسے بور رسے فی دس من بن ہم دولان تعبم ہوجائیں گے۔ بین مها دایو کی داسی بن چکی ہوں - اب اس دنیاسے برا کوئی تعلق نہیں ۔ میں متھا دے لیے مرج کی ہول "

" پگلی اِ تم سمجھنی ہوکہ وہ سپھر کی مور ٹی تھیں مجھ سے جھین سے گی " " بھگواں کے لیے الیسی ہاتیں نہ کرو "

سنادان کہیں گی " دام نا کھ نے بیر کتے ہوئے اپنے ہا کھ اس کی گردن ہیں فلسلے کی کوسٹ من کی کیاں دہ بکلے ۔ ایک طرف ہٹ کی اور عضے سے کا بنے ہوئے اپنے ہوئے ہوئے در ہم مجھے ہا تھ نہیں لگا سکتے ۔ اس کے لبدتم مجھے نہیں دیکھ سکو گے " سیس سومنا ت کے بت کے سامنے کھڑا ہو کر چلاؤں گا کہ تم میری ہو" سنیں سومنا ت کے بت کے سامنے کھڑا ہو کر چلاؤں گا کہ تم میری ہو" ما شم یا گل ہو گئے ہو " دوب وتی نے بہ کہ کر دروازہ کھولا اور بھا گئی ہو گا برنکل گئی ۔ دام نا کھ انتہائی جل بی مالت میں کھڑا تھا ۔ اس مسافری طرف جس کی نام لونجی لیٹ جکی ہو ہ

لمنية أني تقي "

ذ طانے کہا پہ تواس دن اس کی براتیا تی کی وجرائب محے اور آج بھی شاید وہ اپ کو دکھر کر دائے بھی شاید وہ اپ کو دکھر کر دائے ہی شاید وہ اپ کو دکھر کر دائے ہیں اسکتے تو دبادہ اس کی طری اسٹ کھ اُکھا کر دبکھنے کی جرا اُت مذکریں ۔ بیر مها دلو کا مندر ہے ، اہل دارہ کا مازاد نہیں "

دام نا تقريجه اوركه اچا برا تعاليكن الفاظ سين مين كمسك كرده كية ج

(Y)

رات كورام نا عظ دير تك بستر برسل جيني سے كروميں بد تماريا ـ اس كى أميد کا تفری میراغ بچے بیکا تھا۔ اس کے سینے ہیں مجست کے نغمے نما موس ہو چکے تھے۔ زندگی میں اب کو فی دلکشی ما فی ند مقی روزب و فی اس سے سمین کے لیے بھی جی تھی۔ یکن اس کے باو بحد وہ زندہ رہنا جا ہتا تھا اوروہ بھی صرف نفرت سکے سلیے۔ ردب دنی سنیداس کی مجست سے بھول مسل دیاہے تھے ادر اب وہ اس کی آئھوں میں ایک حارین کر کھٹکنا جا ہتا تھا۔ بھروہ سویتا کیا میں اس سے نفرت کرسک ہول ، ادرکیا میری نفرن کا اظہار اسے متار کرسکتا ہے۔ نہیں میرے ول کی آگ مرث مجھے جلاسکتی ہے۔ وہ مجھے نہیں دیکھے گی ، دہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی میرے ادر الاسكے درميان مندركى المندوبواري ماكل إلى وه مندركى وبوى بننے والى ہے۔ راج اوردانیان اس کے سامنے ہا تقدباندھ کر کھوٹے ہو اکریں گے۔ وہ مبری فرت کیسے دیکھے گی۔ دبوتا دُن کاخوف اس سے اور میرسے درمیان مائل رہے گا بھروہ کسی دن مہا دلیے حرفوں میں پنچ جائے گی۔ کیے اور کیوں ؟ اس کے ہام ان موالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ایک فرمنی نبد ملی کے با وجود حس کا لیں منظر اسے کہی تقابے ہیں شرکت کی وعوت دیتے تو وہ علالت کا بہا مرکر دیں۔

ایک شام وہ اپنی قبام گاہ سے نکلااور ٹہلما ہوا خندق کے بل کے قربہ
عابینجا۔ اُسے خند تن کے دوسرے کنارے دوپ وتی دکھائی دی۔ وہ نرطاک ساتھ بائیں کرتی ہوئی فی طرف آ دہی تھی۔ دام نا کھ کا دل دھ طرک لگا۔ دوپی گی کے قریب بنج کروک گئی لیکن نرطانے اس کا با گئی بھر کیا اور اسے کھینے کرفی کی کئی لیکن نرطانے اس کا با گئی گیر کیا اور اسے کھینے کرفی کئی کئی کئی میں مورکر سنے کے لبد اچانک دوپ وتی کی اسے دی کا دل مورک کی اور بد تواسی کی حالمت میں او حراد حرد کھینے کے لبد ایسانی کی حالمت میں اسے دی تین سے قدم اٹھائی ہوئی والی جا گئی۔ نرطا کچھ دیر پر لیٹائی کی حالمت میں اسے دی تین میں اسے دی تین کے تربی تانی کی حالمت میں اسے دی تا ہے۔ کہراہی قیام گاہ کی طرف بڑھی۔

رام نائق زہر کا گھونٹ بی کررہ گیااور جیند نانیے تو قت کے بعد مزملا کے بیجے ہولیا اور جلد ہی اس کے قریب بہنچ کر منجی آواز میں لولا "دربوی تھر میے " وہ مڑکراس کی طرف دیکھنے لگی۔

"معاف كيجيد ميں آب سے كھ بوجينا جا ہما ہوں"

" إو يجيب !" رمال في ملا تمت سي حواب ديار

« بین اس لوکی کے متعلق پوچینا چاہتا ہوں ہوا بھی آپ کے ساتھ آرہی گا۔" رن لاکومندر کی ہوسنے والی دیوی کے لیے لڑکی کا لفظ کچھ ناگوار محسوس ہودا ور اس نے کہا یہ اسس سے پہلے کہ آپ کوئی اور بات کریں ، بیں یہ بنا دبنا حروری مجھتی ہوں کہ وہ عام لوگ کی نہیں۔ وہ بہت مبلدمند کی دیوی بننے دالی ہے "

، دام نا بھ کا دل بلیھ کیااور اس نے قدرے محاط ہوکر کہا یومعلوم ہونا ہ وہ آپ کی مہیلی ہے۔ ایک دن ہیں نے اسے محل میں دیکھا تھا۔ شایدوہ آپ سے ورد پا ارد پا از دو این ده سنگیان نے دہائی در بین اب بیمان نہیں دہ سکتا۔ بین بیمان نہیں دیموں گا " صبح ہوگئی۔ دہ اپنے دل برایک ناٹابل بر داشت بوجے بیے کل سے باہر نکلا

صبح ہموگئی۔ دہ اپنے دل ہرایک نالابل ہر داشت بوجھ لیے کل سے باہر نکلا مدری طرف ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پھر تھے کی جہل ہیل دیکھیتا ہموا اسطرف نکل گیا جہاں گھوڈ دں کے اصطبل تھے۔ کسی نے بیٹھے سے اس کے کندھے ہر ہا تھ رکھ دیا اس نے مرط کر دیکھاا ور سے اختیار " رئیررٹرٹر کہتا ہوا اس سے لیے گیا۔ رئیر ایک عام سیاہی کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو رام ناتھ کاگرفت سے چھوا نے ہوئے کہا۔" یہاں ہمار ایک دوسرے سے بے تکلف ملنا گیگ نہیں "

رام نا تھ نے کہالاتم ہدت ابھے وقت پرسطے ورنہ میں کہیں جا دہا تھا۔ کب

نربرنے بواب دیا "بیر کئی دن سے پہاں ہوں کیکی قلعے کی فوج ہیں برسوں مجرتی ہوا تھا۔ اس سے قبل ہیں شہر ہیں تھا۔ تم کماں جادہ سے تھے ؟"

رقی مواتھا۔ اس سے قبل ہیں شہر ہیں تھا۔ تم کماں جادہ سے تھے ؟"

رمجھے معلوم نہیں ، شاہدیں کھومومہ إدھراً دھر پھیکنے کے بعد تمعادے گاؤں

بہنج جانا "

ونی مهر به بینی معلوم ہونے ہو۔ روپ وتی کا کوئی پتہ چلا '' «وہ مجھ سے ہم بیشہ کے بلے بھیں چی ہے ۔ کا من ! بیں بہاں مذا ہا '' «کیا ہموا اُسے ، مجھے تمام واقعات سسناؤ'' رام نا کھ نے اپنی ملاقات کے حالات بہان کر دیے ۔ اُس کی آم مکھوں میں

اً نسو مجلک دمیر تقے۔ دنبر نے اسم ملی دبیتے ہوئے کہا بدتھیں مالوس نہیں ہونا جا ہیے "

غبالات کے تشودارتقاکی سجائے صرف بیند جا دنات تھے۔ وہ اس طلسم کی گرائوں تکے بھاہ دوڑ الیے سے فاھر تھا بوسومنات کو اپنے آغوش میں بلے ہوئے تھا۔ '' مکان کاہ دوڑ الے سے فاھر تھا بوسومنات کو اپنے آغوش میں بلے ہوئے تھا۔ دینک سویجنے سے بعد دہ اس حقیقت کا سخراف کردیا تھا کہ ددب ویل سنگر لی اور بے وفانی کے باوجود میں کچھے نہیں کرسکیا۔ میں تبھرکے مبوں کی قویت و عظمت مع انكادكرسكتا بون ليكن اس إنكا رسي مقبقت نهيب بدل مكتى كدروكٍ لَي كوره مجه سع جبين جِك بن اور بن ان كالجه نهين بكارط سكنا . بن كسى سلطنت كارأم بن کر بھی مومنات کے ساتھ جنگ بنین کر سکتا۔ مندو کے پر وہت کے حکم سے اس ملک کے لاکھوں انسان میراگوشت نوجنے کے لیے تیاد ہوجائیں گے بین اس دن اینے آپ کوئس قدر توش قسمت تسمیفنا تھا کہ جب انہل داڑہ کے داجرنے مجھے میرون کی مالا اور ایک با تھی عطاکیا تھا سومنات کے مندر کارُخ کرتے ہوئے میں بہ مجھا تھا کہ دنیا میرے قد وں میں سے دوب وتی مجھ پر فنو کرے گی لیکن اب میں کیا ہوں۔ایک ایساانسان جوزندگی کی ہرباذی ہار پکاسے ۔اُس دن کھے اس بات کا دُکھ تھا کہ اسے ہیروں کی مالا بلیش کرنے کا موقع نہ ملالیکن اگر میں بدمالا ہیں كرديبانوه شايرقه قهد لكاكركهني كه ابيع تقرهر دورميرك فدمون يرتج ادر كيمطة ہیں۔ روب ونی کے مقابلے میں کمتری کے احساس نے اس کی بے نسبی اور تلخی میں ا صافہ کر دیا۔ وہ بھاگنا جا ہنا تھا ہومنا ت سے کہیں دور' جہاں رویا کی یا دائے ہے برلبتان مذکر سکے لیکن دنیا میں کوئی الیبی جگد مذمحی ۔ وہ جاننا تھا کہ رویب و تی جوسومنا کی دلوی بیننے والی ہے ہمیتہ کے لیے مجھ سے تھی مگی ہے لیکن وہ دیہاتی لڑ کی جو وربا کے کنارے میرے گیت کا یا کرنی تھی ، ہمیشہ میرا پیھیا کرتی رہے گی ۔ اس کی مُسكرابشين بميشه ميري آنگھوں کے سامنے دقعی کرنی رہیں گی۔مبری دوح کائناً كى بميانك ومعتون من جميستراسيد يكارتى رسيع كى-

دام نا تقرفے کہا یہ تم نہیں جانتے دئیں! مندر کی دلوی بیٹنے کے بعد اُرے دنیا کی کوئی طاقت والیس نہیں لاسکتی۔" مع مجھے بقیمیں ہے کہ تھاری مجسّت دنیا کی ہر طاقت کوئسست درے گی " دام نا تھ ایک بادمچر تنکوں کا سہادا لیسنے کی کوشسش کردیا تھا۔ اس نے دزر کا یا تھ بکرشتے ہوئے کہا یہ میرے ساتھ آڈ ، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے !' دنبراس کے ما تھ جیل دیا :

(m)

مزملا محل كى ميرهبول سے بيجے ارد رہى تقى ا جانك اسے دام ناتھ اور مير ادیر آتے ہوئے دکھائی دیے اوروہ الفین داستہ دینے کے بیے ایک طرف ہے كر كھولى بوگتى ـ دنىبركر دن جھكائے دام مائھكے ساتھ باتين كونا آدم تھا۔ اس بیے وہ نر الاکورنہ و کیوسکا۔ نر المانے بہلے تواس کی طرف بے نوجی سے دبکھا لیکن دومسری تطریبی و تکھتے ہی اس کا بہرہ مشرخ ہوگیا ۔ جب ان کے درمیان مرف د ز بنوں کا فاصلہ رہ گیا تو رنبیرنے اچانک گرون اٹھائی اورٹر ملاکود کھ کر وہی تعثیک گیا رام ما کا جذر بین اوپر سرط ها کیا لیکن بد دو نون سکتے کے عالم میں ایک دوسر كى طرف وكي ربع مقة يمسى بن ذبان بلاستے يا التحصين جيكانے كى سكت ندھى۔ ا تفیں است ولوں کی وصور کنیں محسوس موسنے لگیں۔ نہ اللے بیرے بر مرخ وسید لهرین دور نیف لکین روز برنے رام ناتھ کی طریف دیجھا ہو چند زیسے اوپر کھسٹرا پرلیٹان ہوکر اس کا نظاد کر رہا تھا۔ میروہ آ ہستہ آ ہستہ اوپر پر شصفے لگا۔ مزملا دہیں بيص وحركت كومرى لتى بهب وه دولون كالهون سے ادھىل ہوگئے توروائى ازنے کی بجائے ڈسنے پر بچر عفے لگی بہرقدم پر اس کی دفیاد نیز ہورہی تھی۔

دنبیردوسری منزل کے برائدے بیں ایک فرکا اور اس نے دام نا تقریب موال ما تقریب موال ما تقریب موال ما تقریب موال ما

رام نا کف طرکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ میں اس کے متعلق صرف اتنا جائٹ ہوں کہ دہ اسی محل میں رہتی ہے۔ ایک لوکرنے مجھے بتایا تھا کہ انتال واڑہ کے رام کا چھاس کے باب کا دوست ہے لیکن تم اُسے دیکھوکر اس قدر بدخواسس کی رہو گئے تھے ''

دنمرے کہا "بر دہی ہے ہے کرش کی بٹی تم نے اُسے ہمادے کل میں م ں دکھا؟"

> «نہیں، وہاں مجھے اُس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا " "اس کا باپ بھی بہیں رہتا ہے ؟"

دام نا نخذاس سوال کا بواب دینا جا ہمنا تھا لیکن نرطاکوا دیر آسنے و کھی کر جیب ہوگیا۔ سیڑھی کے موڈ پر پہنچ کر نرطاسنے ایک ٹائید سے لیے کُدک کر اُن کی طرف دیکھا ادر بھر آئے سند آئے ستہ تیسری منزل کی سیڑھیاں جرٹھنے لگی۔

رنبرینے کہا یہ میں اس کے باب کے متعلق لوجود ہاتھا!"

دام نا تف نے ہوا ب دیا ہیں اس کے باب کے بارے میں کچے نہیں جاتاً۔
لیکن ہر خرد دکہ سکتا ہول کہ وہ ہمال نہیں۔ اس ارشی کے باس جنداؤکروں اور
لزکرانیوں کے سواکوئی نہیں۔ ایک نوکو ٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہاں تعلیم حاصل
کرسند کے بلیے تھیری ہوئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو دیجھ کر دہ کیا خبال کرے
گا۔ اگر وہ جاہمے تو آپ کے لیے بہت سے خطرات پیدا کرسکتی ہے۔ بہاں فوق
بین انہی واڈہ کے کئی دست بیں۔ اگر وہ انھیں حکم دے تو دہ فور اس محل کا
ماحرہ کرلیں گے۔ مندر کے بڑے پروہ سے کہ بھی اس کی دسائی ہے ہے۔

رنبریانے کہا یہ اگر اس کا باب بہاں نہیں ہے قرمجے کو فی خطرہ نہیں ، تاہم جس تقصد کے بیے ہیں بہاں آیا ہوں اس کے بیے احتیاط برتنا حرودی ہے تم بہیں مشہر دیں انجی آئا ہوں " رنبر رام ٹائند کو کچھ کھتے کا موقع دیا بغیروالی مڑا الانٹیزی سے مبٹر ھی برحری شعنے لگا۔

رنا ابنے کرے کے قریب بہتی کرادھرادھرد کی دہیں کہیں۔ دنبرمرط عی کے موداد ہوا آواس کا چہرہ ایک بار پھر تماا تھا۔ دنبر آگے برط ھات ہوئی کے سکے اندرعلی گئی۔ دنبر مذبذب کی حالت میں کھرا ایجا ۔ نرطا ایک تا نبر کے بیے درواز کے اندرعلی گئی۔ دنبر مذبذب کی حالت میں کھرا ایجا ۔ نرطا ایک تا نبر کے بیاد تیجے ہوئے گئی۔ دنبر کرسے میں داخل ہوا۔ انفوں نے بھی جھی جھی تھی کی دو مربے کو دیکھا۔ نرطا مسکولی ادر اس کے ساتھی ایک دو مرب کو دیکھا۔ نرطا مسکولی ادر اس کے ساتھی اسکی ساتھی ایک موں سے آیک دو مرب کو دیکھا۔ نرطا مسکولی ادر اس کے ساتھی ایک موں سے آلسوا من درطے۔

دنبیرے گھٹی ہموئی آواز میں کما "معان کیجیے، بی آپ کو پریٹاں کرنے ہیں آیا. بیں آپ کو صرف بر شانے آیا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کمی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے ''

مر لاسے تحبیت آوار میں حواب دیا۔ "آئپ کو بدین کے صرورت نہیں " میکن میں اب بھی تھا دے ہاپ کا دشمن ہوں "

دہ نوئی سے در میا میں اگر کسی انسان کو اچھا دوست مذہبے تو اچھا دست مل جا نا بھی غینمست ہے۔ آب یفین دکھیں کہ جیب آب کی تلواد میرسے بڑا کی گردن بر ہوگا تو بین آب سے دھم کی بھیک نہیں مانگوں گئے۔''

"اگرائمب مجھتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے قائل کو بھول سکتا ہوں تر آپ غلطی

ں۔ میرا آپ مجھے دیں بتانے آسنے ہیں ؟ " نر ملاکی نوبھورت آ تکھیں بھرایک

ارآ لسووں سے لبرمز ہورسی تقییں۔

رنبرنے اس کی طرف د کھیا اور اس کے سیلنے میں انتقام کی آگ مروہ ہو کر وہ گئی۔ مندلهات کے بلیے وہ سب کھے محبول جانا جا ہماتھا۔ اس کے سامنے ایک البی لڑی کھڑی تفی حس کی مسکراہٹ ماصلی کی تمام تلخیوں کا مداوا بن سکتی تھی ہے۔ منونغفن وعنادی اس میامی کود صوسکتے منعے یواس کی زندگی سے دامن برجمیلی ہونی تھی۔ اس کے کالوں میں وہ میٹھی اور دلکش آواز کو کنج رہی تھی جواسے ابک سی دندگی کا بیام دے میکی تھی۔ وہ ان ما تھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ساز حیات کے لوٹے ہوتے تار حوال کے سطے مرالا اپنی دعنا بیوں اور دلفر بہیوں کے سابھ اس کی داستان حیات کاایک نیا در ن الط رسی تھی جیند لمحات کے لیے وہ سیکھیے بمُول جانا جا يسما تفاليكن ا جانك اس كاسار اسم كيكيا أتَّفا رد بين كياسوج وط مول "اس في اين ول سي سوال كيا ادر لورسط باب كانون اور لرجوان بهن کے النوان کے دومیان ایک نافا بل تسخیر دارار بن کر کھڑے موسکتے - اسس کا

ر المان بیر کمای آپ مجھے ہی بنانے آئے تھے کہ آپ میرے باب کو معان نہیں کر مکتے ہیں

د منبر نے جواب دیا پر مجھے برائمید مزتھی کہ آپ بہاں ہوں گی ۔ میں بہاں اپنی بہن کی آلام ٹ میں آیا ہوں "

مزطانے کہا یو میں بھی آپ کی بین کو لاش کر بھی ہوں ٹیکسٹال نام کی بہاں ہیں لوکیاں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی شوچ کی نہیں ۔ میں بوٹسسے پر و ہست اور پھادیوں سے بھی لوچھ میکی ہوں ''

ومن اس بمدردی کے لیے آپ کا سکرگزاد ہوں لیکن آپ کو بدخیال میسے

آیا که وه بهال برگی"

مان کاکاوں جو طرف سے بعد میں بھگوان سے مرف بہ ڈ عامانکا کرتی کی کا آب کی بین آب کوئل جائے ہے۔ بیں نے اسے گوالباد میں بھی تلاش کیا تھالیکن آپ مالیوس مذہوں ، مجھے بھین ہے کہ وہ آب سے خرور لے گی۔ اس دریا میں کبھی ایس مالیوس مذہوں ، مجھے بھین ہیں جو کا انسان کو گان کے نہیں ہوتا۔ بہ بات میرسے تصور بین بین بین کا انسان کو گان کے اب بھی مجھے بھین نہیں آٹاکہ آپ میر میں میں گئے بھین نہیں آٹاکہ آپ میر میں مامنے کھولے ہیں "

ر مبر هرایک بادمحسوس کرسے لگا کداس کے یا وُن زمین پر نہیں ہیں۔ اُسس کا دل بھٹا جادیا تھا ۔ وہ آئکھیں مبر کرکے لجدی قوت سے چلانا چا ہتا تھا یونم میری ہو۔ وہ کرسٹ کی بیٹی ہونے کے باویو وہم میری ہو۔ وہ کرسٹ کو تھا کہ ایک باوی وہم میری ہو۔ وہ کرسٹ کو تھا کہ ایک باوی وہم میری ہو۔ وہ کرسٹ کے لیسک کا کیکن جذبات کی دومسری دواسی شذت ہے گرش اس کا جذبہ مدا فعت بیوارکر دہی تھی۔ وہ اپنے دل سے لچہ دہا تھا یہ کہا تم اپنی ہی اور اپنے باپ کو تھولا سکتے ہو ہ " رملا نے ملائمت سے کہا۔ «تشر لھن در کھید " مرملا نے ملائمت سے کہا۔

" نہیں نہیں ' مجھے مواف کیجیے " اس نے اپنے ہا کھوں کی مٹھیاں کھینچے ہوئے کہا " کھے بہاں نہیں آتا جا ہی تھا "

ر طلف اپناکا بینا ہوا ہا تھ اس کے بازوی طرف برط ھانے ہوئے کہا یہ بھگوان کے کھیل ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر ہم دونوں سے لبس ہیں "

بیکن دنبراچانک پیچھے ہٹا، مطرا اور اس کھے جھیکنے میں باہر نکل گیا .

مر ند ( ) جبھے سر و ما کر آئی داری میں اور دی نے جو سے کہ اس ا

مونہ بر!" تیکھے سے تر الاکی آوا زستانی دی اور اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے پارک میں بھاری دیجینے مواکر دیکھنے کی اس کے پارک میں بھاری دیجینے مواکر دیکھنے کی

جدائت مذیخی اس کے باوں لوکھ اور میں تھے۔ اس کے با دجوداس کی دفیا ہر لحظ میز موں ہی تھی۔ دولڈ کیاں میڑھی سے اور جوٹھ دہی تھیں۔ دنبیر کو اندھا و ھند بنچے اترتا دکھ کہ وہ بدخواس ہو کہ ایک طرف ہم طف کمبئی ۔ رام نا تھ بجلی منزل میں میڑھی کے موڈ کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا "کیا ہوا دنبیر! تم اس قدر بدخواس کیوں ہو؟ "کچھ نہیں" وتربیرنے اپنے سحواس پر قابو بانے کی کوسٹ سن کرتے ہوئے جواب

کھوڑی دیر بعد وہ دام ناکھ کے کرے میں بیٹھے ہوئے سرگوشی کے اندازیس ایک دامرے کو ابنی ابنی سرگزشت سارہے تھے۔ دوب وتی کے متعلق جمند باتیں لوچھنے کے بعد دنبر نے کہا یہ میں اب اس قلعے سے باہر جارہا ہوں رجب والیس آؤں گا تو تھیں یہ بتا سکوں گا کہ میں تھادی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دوپ وٹی کو اب بہت بڑا خطرہ بیش آنے والا ہے۔ آئے ہی بہاں سے نکا لنا ضروری ہے ''

سٹم نے بنیں مناکہ جولوگی مندر کی دلیری یا سب سے بڑی دفا صدنبتی ہے وہ کسی داست ا جاتک غاتب ہو جاتی جو جاتی ہے ؟

" ہاں ہیں نے بھی سامیے اور ہیں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ جیستے جی مہا دلو کے بر فوں میں کیسے پنچ جاتی ہے "

رسریف کها در اگریمیں اس بات کا علم ہوگیا کہ مدر کی موتودہ دلوی کسس دات عائب ہوگی نوتم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کے کہ وہ مہا دلو کے جرانوں بین کن طرح بہنچنی ہے "

" یہ بات نوائے مک کری کو معلوم نہیں ہوسکی۔ ایک رات ا جانک مندر کی کھنٹیاں بجا تی جن ادرلوگ بیمجھ لیتے ہیں کہ مندر کی دلای مہا دلیے جرفوں

یس بهنچ چکی سعے -اگلی شام مندر میں حبتی منایا جا باسے اور ولوی کا بارچ کمی الاسکے سرپر دکھ دیا جا تاہیے "

رنبیرسنے کہا۔ " بیں ایسے لوگول کو جانتا ہول جو ہمینڈ اس مات سکے منتظر رسینے ہیں حبصول سنے کئی دیکھا ہے ۔
رسینے ہیں حبصول سنے کئی دلوبول کو جہا دلیر سکے چرفوں تک پہنچتے دیکھا ہے ۔
بیں ایک ایسی دلوی سکے متعلق میں چکا ہول جو جا رسال قبل جہا دلیر سکے چرفول تک بینچتے وابس اسکا علم ہوجا سے کر پہنچتے وابس اسکا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا سے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کا علم ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کی ہوجا ہے کر وہست کی کر وہست کو کر وہست کو اس بات کی ہوجا ہے کر وہست کو اس بات کی ہوجا ہے کر وہست کو کر وہست کو کر وہست کی کر وہست کو کر وہست کو کر وہست کی ہوجا ہے کر وہست کی ہوجا ہے کر وہست کی کر وہست

«دام نا تھ نے کہا " میں کچھ تہیں تمجا۔ کھگوان کے لیے مجھے صاب صاف بنائے کہ برکی معاملہ ہے "

دنبرے کہا ، مندری دلیری کا ندگی کاسب سے بڑا مقصد مڑے بردمت کو نوش د کھناہے۔ جسب پر دمت کا جی اچا سط ہو جا تاہے تو وہ اسے کسی اور دیابیں پہنچا دیتاہے ۔

دام ناتقد في لرز في موني أوازين كها ير آب كامطلب م كداً سے ماريا جاتا

رسیر نے طزیہ لیجے ہیں ہواب دیا یہ بہیں اسے مندرسے دور ممندری سطح پر چھوڈ دیا جاتا ہے۔ جہاں آدم خود مجھلیاں ہروقت سے شکار کی قلاش میں رمہی ہیں یہ وہ بہیں بنیں میں بر بہیں مان سکتا۔ آپ کورسی سنے فلط برا باہے ، یہ ناممکن ہے یہ اس میں میں بر بہیں مان سکتا۔ آپ کورسی سنے فلط برا باہے ، یہ ناممکن ہے یہ اس میں کوئی فرق میں بر ایک تلخ حقیقت ہے اور تھا دے مان نے بار نہ مانے سے اس میں کوئی فرق نہیں بر تا ہمیں تھا دا دل دکھانے کے بلیے نہیں کیں۔ میں حرث یہ چا ہم ای بر تا ہمیں جا آ ہموں یہ جا بہیں کوئی کردو ہے وہ آن اس افسوسناک انجام سے بھے جائے۔ اب میں جا آ ہموں یہ دنہ راکھ کر کھڑا ہوگیا۔ دام نا کھ نے لوچھا سے کہاں جارہے ہیں ؟ "

رنبید فیجواب دیا یوشهرسے باہر ددیا کے کنادسے ایک ما دحود ہناہے اس کانام کھگوان داس ہے۔ اگرتم کسی وقت میری حرودت محسوس کروتو اس کے پام آجانا مشرکے لوگ اُسے جانتے ہیں اور تھیں تلاش ہیں دفت نہیں ہوگی ہے

## (7)

دمبری طاقات سے دوسرے دن نرطامندریں اپنے امنا وسے مبتی ہے کر داہری آب کے جاتا ہے کہ داہری آب کے جاتا ہی آب کے جاجی البی آرہ کا کھی آب کے جاجی آب کے جاجی آب کے جاتا ہی ایک انتظار کر دہسے ہیں۔

ز ملا کے بلے بہاکی آمد فیرمتوقع تھی۔ اس کے بیٹا نے چیندون پہلے عرف بہ پنام ہیجا تھا کہ دکھونا تھ کی کوسٹسٹوں سے اسے انہل واڈہ کے داجہ نے ایک برلی جاگیرعطا کر دی ہے اور وہ اس کے انتظام ہیں معروف ہے۔ اس لیے ہیں ہاد میں نے تک سومنا سن نہیں آسکے گا۔

دہ تبزی سے قدم بڑھاتی ہموئی کرسے میں داخل ہموئی بھے کرش اُسے دیکھتے ہی اُٹھاادر اس کے سرپر ہا تھ بھیرتے ہموئے کہنے لگا یدبیٹی اہتھارا جہرہ اسفدر رھایا ہمواکیوں ہے بمھاری طبیعت ٹھیک سے نا؟"

" بين بالكل تفيك بمون بناجي المبطيع "

جے کرش نے دوبارہ کرمی پریٹھنے ہوئے کہا یہ تھادا دنگ ہست ذر و ہو اسے بلٹی ا"

فرطان و مری کرسی بر بیشت ہوئے بواب دیا سے بناجی! بیں آپ کو ہمین ہو بمادلطرا تی ہوں "

الماس تمارسه لي ايك فوشخبرى لايا بون ميشي إ"

در کیسی بتیاجی ؟ <sup>۱۱</sup> بیم کرش نے اکٹ کر مز ملا کے بلنگ میر دکھی محر تی انبوس کی ایک صندو تج اکٹھائی اور اس کی گو دہیں دکھ دی ۔

"اس بین کیا ہے بتا ہی ؟" رطامے دریافت کیا۔

« کھول کردیکھ لو "

ز الم نے صنہ وقی کا ڈھکنا اٹھاکہ دیجھا آواس میں تواہرات کے زبودہ کی اسے ۔ وہ جواب طلب کا موں سے ایسنے باپ کی طرف دیکھتے گئی .

مے کر سنس سے کہا۔ رہیٹی بہتمام زبود تھادے ہیں " ز لاک حبرانی خوف اور اضطراب میں مدیل ہونے تکی۔

بے کر سن سنے قدرے تو تھ کے بعد کہا اور تم ہدت خوس قسمت ہو ہیں۔ رکھونا تھ نے براسے براسے دا جو ں کے فائد انوں کی لڑکیوں کو تھکر اکر تھیں منتحنب کیا ہے۔ میں تھیں لینے آیا ہوں''

مزطاکی تکھوں کے مدائے چھاگئی ۔ جے کرش اس کے مرامنے دکھوناتھ کی شخصیت، اس کی دولت ، اس کے علی کی شان و شوکت الدداج کے دربادیں اس کے علی کی شان و شوکت الدداج کے دربادیں اس کے اثر ورموخ کی تعراف کرد با تھالیکن رطا جیسے من ہی بہیں دہی تھی ۔ وہ اپنے دل سے کہ دہی تھی ۔ "کیا میرے بہنوں کی تعبیر بہی تھی جکیا میں نے اس آندھی کے بے جراع دوش کیے ہے گئے ۔ کہا قدرت کے نامعلوم با تھ بہیں مرف اس لیے مختلف سمنوں سے گھر گھر کر ایک و دسرے کے قریب لاتے دہے ہیں کہ ہم اجائک ایک دومرے سے ہمینڈ کے لیے مجدا ہوجائیں کی میرے لیے دنسر بنی آمید وں کا بیٹا کی وہ مرب سے با وجود بی اس کے با وجود بی مالیوں مذمقی ۔ مجھے لیٹن تھا کہ وہ بھر آئے گا ، وہ بادباد آئے گا ۔ اگر وہ مذا آبیا والد الدت کی ۔ اگر وہ مذا آبیا کی دولائی کی دولا

می اس کے پاس نے جائے گی لیکن کیا بیرسب کھا ہے۔ جے کہ شن رکھونا تھی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ تر الا کا دم گھٹ رہا تھا دہ چینا جا ہمتی تھی لیکن اس کے علق سے آوار مذہ کلتی تھی۔ وہ جا ہمتی تھی کہ اُٹھ کر دہ چینا جا ہمتی تھی لیکن اُس میں طبقہ کی سکت نہ تھی۔

بالآخر جے کرمئن نے کرسی سے انتھے ہوتے کہا بعیب پر ومبت جی سے مل اُرں پھیں سے جائے کے بلیے ان کی اجازیت صروری ہے " دہ باہر کل گیا اور نرطاکی تھوائی ہوئی آئھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ

دييك غميس دوبي رسي به

(4)

دام نا کھ علی العساح للعے سے باہریکل کرشہ۔ بینچا در وہاں سے بھگوان داس کابتہ لچرچھتا ہوا دریا کے کنادسے ایک باغ میں داخل ہوا۔ بھگوان داس جس کاامل نام اس سے چدعفیدت مندوں کے سواکسی کومعلوم نہ تھا۔ ایک برگد کے درحت کے بیچے بیٹھا نفاج پندادمی اس کے گرد جمع تھے۔

روس سے بیچے بیچا تھا۔ میں مصافری است سے ملنا جاہتا ہوں ۔" وام نا تھ نے اسکے بڑھ کر کہا۔ " بیں تھگوان داس نے گردن اُوپر اٹھائی ادر وام نا تھ کو سرسے یا وُں تک دیجھنے کے بعد کہا '' تھگوان داسس میرانام ہے۔ کہیے ''

رام نا تقدف کها در میں دنسیری الاش میں آیا ہوں۔ اس فی مجھے اس جگہ کا پتر بانھا یہ

مجگوان داس نے اُس کی طرف دوبارہ مؤدسے دیکھنے ہوئے لوچھان<sup>ہ</sup> آپ م ؟"

مبرانام رام نا تدہے "

بھگوان داس نے کہا جو رسبراس وقت پہال نہیں جمکن سے وہ تھوڈی دیریکر یہاں آجائے کیکن بیرخروری نہیں "

" وه اس وقت كهان ميوكا، من اس سع فورًا طنابها بهنا مون "

معگوان دام نے عربی زبان میں اپنے ایک ساتھی کو کچہ مجھایا اور وہ اُکٹر کر کہ ا ہوگیا ۔ بھراس نے دام نا کف کی طرف متوجہ ہوکہ کہا بدآپ اس کے ساتھ جائیں " رام نا کھ اس کے ہمراہ جل دیا ۔ کچھ دیروہ خامونٹی سے چلنے دہتے ۔ بالا تحرولم ہا ۔ نے اپنے داہنماسے دریافت کہا بہ رنبر کیاں گیاہے ؟" «وہ آپ کو بندرگاہ برسطے گا "اس نے مواب دیا۔

ارہ اب وجدرہ ما ہوسے مدہ من معابق جدید۔ رام نابقہ نے باتی داستہ اس سے کوئی بات نہ کی۔

بندرگاہ سومنات کے شہر کا ایک پر رونی بھتہ تھی۔ بڑی بڑی دگالوں ہیں دور دراز کے ممالک کی مصنوعات فروخت ہوتی تھیں۔ سمند کے کناد سے دور دراز کے ممالک کی مصنوعات فروخت ہوتی تھیں۔ سما عل سے درا فاصلے با ایک تاجروں اور ماہی گیروں کی کشنیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ساعل سے درا فاصلے با گرے بنان میں بیان جہاز کھڑے ہے ۔ کشنیاں کسی جہاز سے شجارتی مال اماد سنے اور کرسی پر لانے میں مصروف تھے۔ ان جہازوں سے آگے حدثگاہ تک کئی اور جہازوں اور کمشنیوں کے با دبیان نظر آرہے ہے۔

دام نا تقد لوگوں کے ہجوم بین کرک کر انہ حرا دحر دیکھنے لگا لیکن اُس کے ہمراہی نے کہا یہ وہ آپ کو بہاں ہنیں ملے گا۔ بیرے ما تھ آبینے " دام نا تھ بھراس کے بیچھے ہولیا۔ معمد در کے کنادیے کنادیے تھوٹ ی دور جاکر اس کا ساتھی ایک کنی کے بیکھیے ہولیا۔ معمد در کے کنادیے کا دیے کا در میں مار ہوگیا۔ کے پاکسس دیکا اور موبی زبان میں ملاموں کو کچہ بچھا نے کے بعد کشتی میں سواد ہوگیا۔ دام نا تھ نے اس کی لفلیدی۔

مفودی در بعد بیمتی گرے بالی میں ایک جہازی طرف دوانہ ہوئی جہادے میں ایک جہازی طرف دوانہ ہوئی جہادے میں ایک جہازی طرف دوانہ ہوئی جہادے در بہتے کہ رام نا تھ کے دام نما نے بھاد کے طاح اس سے جدباتیں کرکے جہاد میں کہیں غائب وی دوانہ ہوائو در بہتے ہیں اس کے ساتھ تھا۔ دنمبر کا اشادہ ہوگی ۔ تھوڑی دیر لعد جب وہ نودانہ ہوائو در بہتے دیکاوی۔ ایک جہازی سے ملاحوں نے فورًا دستوں کی سیار ھی نہیے دیکاوی۔ ایک جہازی میں ایک جہادی۔ ایک جہادے میں ایک جہادی۔ ایک جہادی ۔

اکر جہانے ملاحوں کے فورا رحیوں کی جبر فی سے کا دی ۔ رام نا تھ کے داہٹمانے کہا روز آب اور جائیں ، ہم بیاں انتظاد کر ہی گے " دام نا تقد سیڑھی کے ذریعے اور جیڈھ گیا اور جہا زیر یا وُں رکھتے ہی رنبر کی در دکھے کر لولا رو میں میں سے آپ کو تلاش کردیا ہوں "

" فيرتو مع ؟" رمبر نے بوجھا۔

رام نا کا بواب دینے کی بجائے اِدھ اُدھ دیکھنے لگا۔ متااس کی توجرایک فوجرایک فوجرایک فوجرایک فوجرایک فوجرایک فوجرایک فوج اِن کا در سرے کونے سے تیز تیزت دم فوق پیش آدی کی طرف مبدول ہوگئی بوجہازکے در سرے کونے سے تیز تیزت دم الفاقا ہوا اُن کی طرف آرہا تھا جسم کے کا طرسے اس کا جبرہ کچھ بیٹلا تھا۔ کشاوہ بیشانی میں نگھ لوٹون اور مجکور آدی کھوں سے ذہا ست اور شجاعت میکنی کھی۔ اس کی جال میں ناب در مہرک تو داعثمادی تھی۔ ملاح اسے دیکھتے ہی اِدھراً دھر سٹ کھے۔ میں آب رنبیر نے اس کی طرف متوج ہوکر کہا " برسرادوست دام نا تھ ہے۔ میں آب رنبیر نے اس کی طرف متوج ہوکر کہا " برسرادوست دام نا تھ ہے۔ میں آب کان کا درکر کردیکا ہول۔"

اں نے سکواتے ہوئے رام ناتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا "میرلے
اس نے سکواتے ہوئے رام ناتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا" میرلے
ام سلمان ہے "

" یہ اس بھاذ کے کپتان ہیں بر رنبیر نے کیا۔

مصانی کرتے وقت رام نا کھ کی انگلیاں اس کی آئی گرفت میں ہونج کردہ گیں۔ دنبرینے رام نا کھ کو مذہذب دیکھ کرکہا یہ آپ بہاں سے تکلفی سے باتیں کرسکتے

40%

سلمان نے الاحوں کو ہائت سے اثنارہ کیا اور وہ آن کی آن میں إدھراُوم ما کرر دام نا تقسف کہا یہ میں آپ کو بہ خبر دینے آیا ہوں کہ ہے کرش آگیا ہے یہ «کہاں ہے وہ بج رنبر نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھر لیسکے نحوسس کرنے موتے کہا۔

" وہ اسی محل میں اپنی بیٹی کے یاس مھراہوا ہے " رنبر انے مجھ دیر سوچنے کے بعد کہا " نوائے سے میر سے متعلق معلوم ہوگی ہرگا؛ " نہیں مجھے بھیں ہے کہ مز الا اس سے آپ کا ذکر نہیں کر سے گی " مکیوں ؟"

" بیں اس سے مل چکا ہوں۔ دہ رات کے وقت میرے کمرے بیں آئی تھ،
ادراس نے دوروکر مجھ سے درخواست کی تھی کہ بیں اس کے پاس آپ کا آخنہ ا بیغام پینچا دوں۔ دہ کل اپنے باب کے ساتھ جل جائے گی کیکی جانے مے پیا دہ آپ سے چھکنا چاہتی ہے ؟"

رر تو اُسے ابھی کک اس بات کا بھین ہے کہ اس کے آئنسواس کے باپ کے پاپ وھوسکیں گئے یا

" بیں بیمزورکوں گاکہ وہ آئے۔ کیے سب کچھ قربان کرنے کو تیارہے"
دنبرکا ادادہ ایک بار بھرمتزازل ہودیا تھا۔ ناہم اس نے سنھلنے کی کوش کرستے ہودیا تھا۔ ناہم اس نے سنھلنے کی کوش کرستے ہوئے کہا ۔" بیر میرے بس کی بات نہیں دام نا تھ ا میں برکھی نہیں بھول کا کہ وہ سے کرش کی بیٹی سے ادر میں موس بیند کا بٹیا اور سکنڈلا کا بھائی ہوں۔ بالا اپنے خامدان کی بیٹرت ایک لوطی کے آکسوؤں کی مجیبز بطر نہیں کرسکیا۔ میں دہالا

ہوگی "
رام ناتھ نے کہا " لیکن میں آپ کو بھے کرنس کے سامنے نہیں جانے دول گا۔
رنبی نے دام ناتھ کی بات پر آوجہ تردی اور سلمان سے نخاطب ہوکر کہا " ہیں
رات کے وقت سمندر سے داستے مندر میں داخل ہونا جا ہنا ہوں ۔ کیونکہ قلعے کا
دردازہ بند ہوگا اور باہر آئے کے لیے بھی مجھے میں راستہ اختبار کرنا پروسے گا ،
اس لیے مجھے آپ کی ملدی حرود ست ہے "

سلمان ف رنبیر کے کندھے برہا تھ رکھتے ہوئے کہا "ادراگر میں انکادکر دوں تو؟" "تو میں ابھی دام نا تھ کے ساتھ دہاں چلاجاؤں گا ہے کرش سے نیٹنا میری (تدگی کا سب سے بڑا مقصد سے "

«كبكن آب اگراس سے انتقام لينے ميں كامياب بھی پروجائيں توبھی وہاں سے آپ كائچ نكلنا اسمان نہيں ہوگا"

" مجھے اس بات کی پروانہیں "

سلمان نے مسکوانے ہوئے کہا۔"آپ بہت بڑا خطرہ مول سے دہے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں "

دام نا تھنے دنبر سے کہا یہ بین تھی آپ کے ساتھ چلوں گا " سندیں تم ابھی دائیں چلے جاؤ۔ میں سورے عود ب ہونے سے تفور ی دیر بعد دہاں بہنچ جاؤں گا۔ مبر سے لیے بہتر بن موقع وہ ہوگا جب مندر کے لوگ لوجابا ہے میں متعول ہوں گئے ۔ تم محل کے دردازے پرمبراا تنظاد کرنا ادر ترملاکو مبر سے منعلق کچھ تانے کی ضرورت نہیں "

وام نا تھے نے کہا یہ بیں شام تک محل سے با ہرد ہوں گا ۔" وہاں سے دخصت ہوتے وقت جب دام نا تھے تھے کے لیے کمان رام نا تقرفے سرا پاالنجا بن کر کہا یہ مجھے لفین ہے کہ دویپ وٹی کا بید انجام نہیں پوگا پھگوان نے آپ کواس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔" میں فداسے دعاکرتا ہوں کہ وہ مجھے آپ کی مدد کرنے کی ہمت دسے " (4)

کانی دات گزد جکی تھی ۔ جے کرسٹس نزملا کے کمرے میں بیٹھا اس سے بائیں کرایا تماليكن سرملاكي نوجركه بس اور تقى ـ وه دنبير كم متعلق بو چينے كے ليے علي سے شام المكى بارتجى منزل بين دام نائقك كرس بين حاجكى تقى نيكن وه وبإل من تفا-اب دەايك بار بيرنسمند آزنانا چايتى تقى كيان جے كرش رگھو تائقة كا دكر عبير حياتھا اور اس کی با تین ختم ہونے میں نہ آئی تھیں۔ نر المانے سوچا وام ما تھ کے نہ آئے کی وجہ یہ مرسكتى مع كدونبر السي ابھى تك تهيں ملا ريا بھرمبت در لعد الا بوكا اوروه وات ك وقت قلع كم دروانسد بند بإكروابس جله كئة بهول كمه اب وه على السبح قلع کے دروازے کھلنے ہی بہاں بہتی جائیں گے لیکن ساتھ ہی اسے بہ بھی حیال أياكه ممكن مع وه مع دبرسع بني با دراسع ابنے بتاكے ساتھ اتفيں وكيھے بغير ردان بونا پڑے ۔ یہ خیال آنے ہی وہ اپناسفر طنوی کرنے کے بہانے سوسے لگی لکن کمی بھی فیصلہ کن اقدام کے بلے دنبیر کے ساتھ اس کی ملاقات ضروری تھی۔ رنبرکے دل بس استے لیے مفور کی سی جگہ یا کروہ برطوفان کامقا بلمكرسكنى تقی لیكن ونبرسے ماہوس موسقے کے بعد اس کے سامے خوشی ادرغم دونوں الفاظ الم معسنی تقدرنبراس كاآتفرى سهادا مقااوربرسهادا توط جانے كے لعدمتقبل كى تمام اليدي إورآرزوركين ختم موجاتي تقيس-

کھ دہربعد نر ملائے آنکھیں بند کرے جما ٹی لیتے ہوئے کہا ہے ایمی اِ میراجسم اُرٹ رہا ہے !! کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کھائے ہم دوبارہ ملیں گے۔ یہ آپ کے دوست کی فران آپ کے دوست کی فران آپ کی سرگز سنست س چکا ہوں۔ آپ کو ما پوس نہیں ہونا چاہ میے یہ رام نابقہ پر آمید مسا ہوکر اس کی جانب دیکھتا رہا۔ سلمان تھوڑی دیرفاہوئ دیا۔ بھر کھنے لگا یہ آگرتم کسی طرح اس لوگئ کو متدرسے نکا لینے بیں کا مباب ہوجائ ۔ توبہ جداز تھادی جائے بیاہ ہوگا یہ

رام نا تھسنے اپنے دل کی دھڑکوں پر قالوبانے کی کوئیسٹ کرتے ہوئے کہا "آئے کب نک بہاں ہیں ؟"

سبوب تک مجھے بدامید رہے گی کہ میں تھا ری مدد کرسکتا ہوں "
ابا نک دام ناتھ کے دل میں ایک اور خیال آیا اور اس کی آنکھوں کے سانے
مالیس کا اندھیرا جباگیا۔ اس نے کہا۔ " مجھے لیس نہیں آثاکہ وہ اپنی مرضی سے مندد
مجھوڑنے پر تیاد موجائے گی "

ملما ف نے کہا " جب وہ مندر کی دلیری سنے گی توتم اس خیالات میں بہت بڑی تبدیلی با وُکے۔ اس رات وہ چلا چلا کر تھیں مدد کے لیے پکار دہی ہوگی " رام نا تھ کا دم کھٹے نگا۔ اس نے ملتجی آ داز میں کہا یہ ہیں نے اس فیم کی بائیں بہلے بھی سنی ہیں لبکن مجھے لیتین نہیں آتا۔ آپ کی صورت دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں کہ سکتے ۔ کھگواں کے لید مجھے بنا شیعے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک مورف والا ہے "

" وہی بوگذسشتہ صدیوں میں بے شادلؤکیوں کے ساتھ ہو بیکا ہے۔ ابھی کہ ایک بورٹ مالکہ ہو بیکا ہے۔ ابھی کہ ایک بورٹ مالا باد میں گمنا می کی زندگی بسر کر دہی ہے۔ چا دسال پہلے وہ بھی اس مندد کی دلیوی تھی۔ بھر جب مندر کے ہر وہت کی طبیعت اس سے بھرگئ تواہے مداد ایر کے پاس بینیا نے کے بہانے سمندر میں بھینے دیا گیا۔

"كون من المع المعلم الم

میں بیرے دارہوں "کسی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوشے مجاب دیا۔ مے کرش ددبارہ کہا سرپہر مدار کواس وقت سیڑھبوں کا خیال کرنا جاہیے،

بال تعاداكيا كام مي تم بيت ..."

عے کش اینافقرہ لوں نکرسکا۔ بہرے دارنے آگے بڑھ کر اینان بخراس

كريسنه پردكه دبا اور كها " خاموش ريو!"

جے کرش خوف سے لرز نا ہوا ایک قدم جھیے ہٹا لیکن اجنبی نے اس کا بازو

بود بااد أسے دھكيليا مواكرے ميں سے كيا۔

متم كون مو؟ " ج كرسشن في مهمي موتى أوازين كها.

رتم نے مجھے بہیں بہجانا۔ میں رنبر ہوں ، مومن میند کا بٹیا اور سکندا کا بھائی " رکتے ہوئے رئبر نے اُسے دھ کا دے کر مبتر پر گرادیا۔

ہے کوش سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ دیا تھا۔

رنبریف کها در اگر اپنی جان بجانا چاہتے ہوتومبرسے موال کا بواب دورانکنال

کال ہے ؟"

ع كرش في كانبتى موتى أوازين كها يو مجه معلوم نهين به

"تم جوط بولتے ہو"

" میں پھگوان کی سوگ کھا آاہوں۔ ہیں ہا دلو کی قسم کھا آیا ہوں ، مجھ میدا عقباد کرو، مجھ معاف کردو"

رنبرین دوباده خبر اس کے سینے پردکھ دیا اور کیا یہ ہی تھیں آخری باروقع باہوں "

لانهين شب مجد بردحم كرو تهادى بين كالمجيدكوني علم نهيس يتعارس كادل

یے کوسٹسے نے پرلیٹان ہوکر کہا یہ اوہو! تھیں نینداکہ ہی سے معجے باتوں میں برخیال بنیں رہاکہ تم گرشنہ دات بھی بست کم سوئی تھیں اور کل توہمیں بست موریسے اٹھنا ہے ۔ اچھا ہی جانا ہوں ہے

مزملانے اس کے ساتھ الحقتے ہوئے کہا یہ چلنے میں آپ کو آپ کے کرے میں جوڑاؤں "

" ہنیں ہبیں مبیٹی تم لیسط جاؤ" یہ کہ کرجے کوشن ہر آ مدسے سے ہوکر اپنے کمرے میں چلاگیا۔

نرملانے اپنے کرے کا جرائے بجھایا اور دبنے یا وس کرے سے باہر نکل کر ذبینے کی طرف جیل دی - ذبینے ہرباؤں رکھنے ہی اُسے بیند ثدم بنیجے ایک ہرسے واد و کھائی دیا ہویا تھ میں مشعل لیے دام نا تھ سے بائیں کر دیا تھا۔ نر طادام نا تھ سے دیر کے یا دسے میں ودیا فت کرنے کے لیے بے فراد تھی لیکن بہرسے دار کی موجودگی میں اُسے ایک بڑھنے کی جراً ت مذہوئی۔ وہ کچھ دیر بر آ مدسے میں کھڑی دہی لیکن جب برمار ابنی مگہ سے مذہ لا تو وہ ا بنے کرے میں والبس آگئ اور پرے دار کے جانے کا انتظار

جے کوش نے اپنے کمرسے میں داخل ہو کروں دارہ بند کر لیا ۔ پکڑی آماد کر ایک کھونٹی سے دیکا تی اور بستر پر بیٹھ گیا ۔ بالکنی کی طرف کھلنے والے در وازسے سے سمند کی نوٹنگواد ہوا کے جھو بحے آرہے تھے ۔ سے کرش کچھ وہر بے حس وحرکت بیٹھا رہا ۔ کچھر اُٹھ کر بالکنی کی طرف چلا گیا ۔ اس کے دائیں اور بائیں کولؤں سے بیند کمروں کے سواباتی تمام کمروں کی بالکنباں ایک تنگ گیلری کے ذربیلے آبس میں می ہوئی تھیں سواباتی تمام کمروں کی بالکنباں ایک تنگ گیلری کے ذربیلے آبس میں می ہوئی تھیں ہے کرش تروتازہ جواہیں چند سالن لے کر وابس مڑنے کو تھاکہ اسے مرطل سے کرے کرے کی بالکنی کے قریب کوئی متحرک ساید دکھائی دیا ۔

کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اسے بہت تلائن کیا تھا میں نے اس کا مراغ لگا نے میں نے اس کا مراغ لگا نے دا سے لیے الغام مقرد کیا تھا اور اپنی بیٹی کے رائز تھا اور اپنی بیٹی کے رائز تھا اور اپنی بیٹی کے رائز تھا اور کہیں سلوک دیکھنے کے بعد مری زندگی کی معب سے بطی خواہش یہ تھی کہ اگروہ کہیں مل جائے تو میں اُسے لے کر خود تھا دسے یا میں بنچوں اور تھا دسے یا وُں پر بر رکھ کرتم سے معانی بانگوں۔"

"ادرتم سمجھتے تھے کہ اس طرح میں تھیں معاف کردوں گا۔ تھیں۔۔جس کے ا یا تھ میرے بایب کے خون سے دیکے ہوتے ہیں "

نرطا اپنے کمرے سے ان کی باتیں من کر بالکنی کے داستے مجاگئی ہوئی ہے کوئی کے کرئی کے کر استے مجاگئی ہوئی ہے کوئی کے کرئی کے کمرے میں داخل ہوئی اور دنبیراً سے دیکھ کر ایک قدم بیجھے ہے گیا۔وہ دنبیر کے سامنے کھٹری ہوگئی اور گھٹی ہوئی آواڈ میں لولی " بدائب کی فتح کا دن ہے۔ آپ در کوان کرکے کون گئے ، آپ کے با تقد کیوں کا نب دہے ہیں، میں آپ سے دھم کی در توان نہیں کروں گئے ، آپ کے باتھ کیوں کا نب دہے ہیں، میں آپ سے دھم کی در توان

جے کرسٹن اٹھ کربے اختیاد آگے بڑھا ادد زمبر کے بادی برگریڈا. اس نے دوسنے ہوئے کہا۔ " مجھ بردیا کرد- مجھے معاف کردو این اپنے کیے کی سزا مجگنہ چکا ہوں "

رئیر نے بزیل کی طرف دیکھا اور کہا در آپ مجھے بزدل کہ سکتی ہیں۔ آپ میرالا کرزدری کا بذاتی اڈ اسکتی ہیں "

ر مل کی آنکھوں میں آلنو چھکنے لگے۔ دنبر نے بیچے ہٹنے کی کوٹ مٹس کی کیک ہے کوٹن نے اس کے باؤں مفبوطی سے تفام دکھے نفے ۔ دنبر نے چھک کر اُن کا ہا تھے چھٹک دیا۔ مجھرد وسری ٹانگ کو اس کی گرفت سے آزاد کر ان کے بعد ودوازے کی طرف ہر طے گئا۔

ر الف اپنے باپ کا باز د کیواکر اُسے اٹھانے کی کوشسٹ کی لکی ہے کرش نے گھٹوں کے بل ہو کر ہاتھ ہوڑ دیے۔

رمبردرداده کھول کر باہر کئل گیا بر طانے ہے کومن کا یاد و کھو کر اسے با اور بہتر پر بھا دیا ۔ جے کرش کا چہرہ کیسینے سے سر الود تھا۔ نر طل چہدٹا ہے درواز ہے کہ طرف دیکھتی دی ۔ بار ہا اس کے جی بیس آئی کہ وہ بھاگ کر دنم برکا دامن بجوط سے کئی شرم وندامت کے نا قابل بر واشت احساس نے اسس کے باؤں بین دنجری ذال دی ۔ بھروہ است یک طرف دیکھنے لگی لیکن ہے کرش کو اس سے آنکھ طلانے ذال دی ۔ بھروہ است باب کی طرف دیکھنے لگی لیکن ہے کرش کو اس سے آنکھ طلانے کی ہمت مزہوئی ۔ ایس سے آنکھ طلانے کی ہمت مزہوئی ۔ ایس سے آنکھ طلانے

"بتاجی!" اس نے محرانی مونی آواد میں کیا۔

جے کرش نے گدون اوپر اٹھائی اور کھ کے بغیرا پنی باہیں کھول دیں۔ رملانے سسکیاں لینتے ہوئے ایناسراس کی گردیس رکھ دیا۔

"بتاجی! مجھ سے وعدہ جیجیے کہ آپ اس کا بیجھا کرنے کی کورٹ ش نہیں کریں

اس نے ڈوننی ہوئی آواز میں کہا <sup>در</sup> دنیا میں اب میراکوئی قیمی ہمیں مبیثی! پی اب صرف تھا دسے لیے زندہ دہنا چاہتا ہوں ی

نرطامچوٹ مجھوٹ کر دونے لگی" بہاجی میرانیبال تھاکہ میں صبح آپ کے بمراہ نہ جاؤں نیکن اب میں آپ کو مرکتیاں نہیں کروں گی۔ ہم علی الصباح دوانہ ادعائیں گئے "

بے کرش پادے اس کے مربر یا تھ مجیر دیا تھا۔ ایجا نک اس کے دل میں گرنی فی اللہ اس کے دل میں گرنی فی اللہ کیا اور اس نے کہا۔ سیس فیال آیا اور اس نے کہا۔ سیس

نین اگراآب کالس چنے تو آب اسے بھی زندہ نہیں گھوڈی گے " بے کرشن فاموش ہوگیا۔

جب رنبیر ہے کرش کے کمرے سے باہر بکلاتورام ناکھ دروازے کے قریب
اس کا انظاد کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھانے ہوئے ذیبے کی طرف بڑسھ ۔
تھوڈی دیرلبدوہ محل سے باہر بکل آئے اور دام نا کھ نے اظمینا ن کا سانس لیتے
ہوئے کہا یہ مجھے بھین تھاکہ آپ نرطل کے باپ پر ہا کھ نہیں اٹھا سکیس کے "
دنبیر نے کہا یہ اب بشتی والے میراانظاد کر دہے ہوں گے۔ میں چندون تک
تھادے پاس نہیں آسکوں گا۔ جے کرسٹ جیے لوگوں کی نیت بگرشتے دیر تہیں
گئی تھیں اگر میری صرورت بڑسے تومیرا تھکا ناوہی ہے ۔
"گئی تھیں اگر میری صرورت بڑسے تومیرا تھکا ناوہی ہے ۔"

حیران ہوں کو زمیر بہاں کیسے آیا اور اُسے پر کیسے علوم ہواکہ میں بہاں ہوں میرا خیال ہے کہ حب میں تھا دے کمرے میں تھا، وہ بالکنی میں تھب کرہماری باتیں کر دہا ہوگا۔اب قلعے کے دروا دیسے بند ہیں، کچھے لیتیں نہیں کہ دہ صبح تک باہر کل سکے "

ہے کرسٹن نے برطاکا ہاتھ کیو کر اپنے قریب بھالیا اور کہا یہ بیٹی انم المینان رکھو، اب مجھاس کا بیچھا کرنے کا حیال بھی بہیں آ مکتا لیکن اس کا سومنات کے مندد کے آس پاس دہمنا تھاسے سے خالی نہیں۔ سلمانوں کا جا سوس بن کروہ اس مندد کے بلیے تھرناک نا بت ہوسکتا ہیں "

"بِمَاجِی! وہ حرف اپنی بہن کی لاش میں ہماں آباہے۔ مجھے بھین ہے کہ آپ اُسے دوبارہ ہماں نہیں دیکھیں گے لیکن میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہنی ہوں کہ اگر آپ نے اُسے بکرا وانے کی کوشش کی تو میں اس محل کی چھت سے چھلانگ لگا دول گی۔ اب آپ اُسے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں "

جے کرش نے کھے دیر سویھنے کے لعد موال کیا یہ تھیں معلوم تھاکہ رہب ر ال سے ؟"

نر السلے ہوا۔ دیا م<sup>رد</sup> ہاں! وہ آننے ہی مجھ سے طابقا اور میں سے اسے بتایا تھاکہ تھادی ہیں بہاں نہیں ہے یہ

در لیکن تم نے مجھے خبر دار کیوں نہ کیا ؟" " یہ جی ! مجھے لیان تھا کہ وہ موقع سلنے پر بھی آپ میریا تھ نہیں اکھائے گا۔

مندري دلوي

روپ وتی ناخ کی مشنی کرنے کے بعد اپنے کرے کی طرف آرہی تھی۔ اس کا دل مستریت سے اچھل دیا تھا۔ آج پر دم ست اور مندر کے چیدہ پچیدہ پچیدہ پہاریوں نے اسس کا ناج دیکھا تھا۔ یہ دسم تھی کہ حب ناج ضمتم ہوتے پر آتما تھا تو کا منی مندد کا دلیری کی حیثیت سے تھوٹی دیر کے لیے اپنے کمالات کا مطابح رکم تی تھی کیکن آج ہب کا منی کی باری آئی تو وہ غیر جا حرکھی اور پر وم ست نے اس کی جگہ روپ ونی کوئلی کامو قع دما تھا۔

ناچ کے اضام پر حب پر وہرت اور ہجاری وہاں سے جلے گئے توروپ تن کے اشا دنے اس سے کہا یہ آج پر وہرت جی تم سے ہمت ہوت توٹ تھے۔ مجھے بفین ہے کہ وہ کا منی کے بعد تھیں مندا کی وادی منانے کا فیصلہ کرچکے ہیں ہاں کے بعد داسیوں نے روپ و نی کواپنے حکم من من لے لیااور اسے مباد کبادیت لگیں۔ اپنی سہبلیوں سے پچھا چھڑا نے کے بعد وہ ایک فاسخا نشان سے باہر نکی لیکن اس کی سکواہمی اضطاب کے بعیر نہ تھیں کھی اسے کا منی کا خیال آتا اور اُسے اس بات کا افسوس ہونا کہ کہی دن وہ ہمیشہ کے لیے اس کی کا ہوں۔

روائ ہوجائے گی اور کھی دام فاتھ کی شکل اس کی آئکھوں کے ساجنے آجاتی اور ہو محسوس کرنے گئی۔
اور دہ اپنے دل بریا یک فاقابل ہر داشن ابوجو محسوس کرنے گئی۔
اب کرے سے مقوش دوروہ مختصک کررہ گئی۔ دام ناتھ ابک بجلای کے اپنی میں کھوا تھا۔ وہ ایک تا نیہ کھو کی رہی ، بھر کھراکر آگے بکل گئی نیکن بیند قدم باس میں کھوا تھا۔ وہ ایک تا نیہ کھو کی رہی ، بھر کھراکر آگے بکل گئی نیکن بیند قدم بلنے کے لعد اُس نے محسوس کیا کہ وہ اُس کے جھے آر ہاہے۔ وہ ہانیتی کانیتی ورائے کھراتی ہوگی آر ہاہے۔ وہ ہانیتی کانیتی ورائے کھراتی ہوگی اُس کے جھے آر ہاہے۔ وہ ہانیتی کانیتی ورائے کھراتی اور کھرکے گئی ایک بینے اور کی کھراتی کا مدو اُن میں بینیتر اس کے کہ وہ کرے کا دروازہ سندگرتی اُن ناتھ دہرے اندر باوگوں رکھ جبکا تھا۔

م الدوہر مسلم موری میں اور اور اللہ میں اللہ می معلوان کے لیے بہاں سے چلے جاؤ ۔" روپ وتی نے جھے سٹسے ہوئے لمبنی

ادادین ہا۔
دام تا کھ نے درورازہ بندکرتے ہوئے کہا یہ بین ذندگی سے ہا کھ دھوچکا ہوں ارقم ما ہوند بیرے داروں کوبلالو "

رم ما ہوتو ہورے واروں توم ہو۔ "تم کیا جا ہتے ہو؟" اس نے سهی ہوئی آواز میں کہا۔ "واسنے دل سے پوچھو " وام نا تفدنے یہ کہتے ہوئے کنڈی چڑھاوی ۔ "رام نا بھ ہوش کرد تم آگ سے کھیل رہے ہو" "برکھیل تھیں نے توسکھا یا تھا۔ گھراؤ نہیں دو پا! بین تم سے عرف ایک غروری بات کہنے آیا ہوں "

کھگوان کے لیے بہاں سے کل جا و۔" ونہیں میں اپنی بات ختم کیے بغیر نہیں جا دُں گا" " میں تھا دی ہر بات کا جواب دسے چی ہوں۔" ونہیں کئی باتیں السی ہیں بن کا جواب م نہیں دسے سکتیں۔ تم مجھے اسس ال کا جواب نہیں دسے سکتیں کہ مندر کی دلویاں جستے جی مہا دلو کے جرانوا

ين كيسه بن جاتى بين "

"الىي باتىن سوچا يا ب سے"

" نہیں، یہ کہنا پاپ بہیں کہ مندر کی دلویاں مها دلو کے چرلوں کی سجائے ہم مفر مجھلیوں کے بیسٹ بیں جاتی ہیں۔ یہ کہنا بھی پاپ نہیں کہ وہ پر وہت کے گنا ہوں کی محھول اور ایک کا بوجھ اپنے سر پر لا دکر مندرسے با ہر کلتی ہیں اور بہ کہ نا بھی با ب نہیں کہ مندر میں کا منی کی جگہ لینے سے بعد محمادے لیے زندگی کا جرامحہ وت سے زیادہ بھانگ ہوگئا "

"الیسی باتیں مذکرودام ناتھ ابھگوان سے ڈدو"
دام ناتھ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن باہرسے کسی نے دروازہ کھٹکھٹیاتے ہوئے
روپ وٹی کوآ واز دی۔روپ دتی نے سراسیکی کی حالت میں وام ناتھ کا ہاتھ پکڑ
لیااورسہی ہوئی آواز میں کہا یہ بھگوان کے لیے بلنگ کے تیجے چھٹپ جاؤ جلدی گا

باہرسے آفرانہ کی رورپ وتی إروپ دتی ! دردازہ کھولو!" روپ دتی نے دام ناتھ کولوری فوت سے بلنگ کی طرف دھیکیلتے ہوئے کہا. سجی کھولتی ہوں !"

رام نا مخ بنیاک کے بنچے جیب گیااورروپ وتی نے دروازہ کھول دیا۔
کامنی اندر داخل ہوئی کامنی نے بید کے تونڈھے پر بنیٹھتے ہوئے کہا " مجھے
ایسا محسوس ہوا تھا کہ تم کسی سے باتیں کررہی ہو"

کامنی نے مغموم لیجے بیں کہا "آج دات بی تم سے ہمیشر کے لیے دخصت ہوجا ڈن گی میں۔ دروارہ بند کردو۔ "

روپ وتی نے دروازہ بند کر دیا۔ کامنی نے قدرے نوقٹ سے لیعد کما یومیری ماں کہ کے کوٹ میں دہتی ہیں۔ وہ ہر تدبرے میسنے مجھے دیکھنے آیا کرنی تھی۔ اب اسکلے میں دہتی ہاں آنا ہے۔ میں جا ہتی ہوں کہ میری غیرط عزی میں تم اسے یہ سوس میں نے دوکہ بہاں آئ کا کوئی نہیں۔"

و آپ کی ما قاکی مبوا میزادهرم سے لیکن آپ کوید کیسے معلوم ہوگیا کہ آج دات آپ بہاں سے جاری ہیں . کیا پر وسہت نے آپ بھروہ واد ظاہر کر دیا ہے ہو آج مک کی کومعلوم نہیں ہوا۔"

مرد دست سکے بتانے کی صرورت سر تھی۔ مجھ بربدداذ کئی دن پہلے ظاہر ہو پیکا خاراج جب اس نے مجھے ناچ میں مصتر لینے سے روک دیا تھا تو مجھے تھیں ہوگیا تھا کریمال میرسے دن متم ہو تھکے ہیں "

مركمي ون بهند ؟ وه كيس طرح ؟ مجلوان كے ليے مجھے ساتے "

کامنی نے ایکھتے ہوئے کہ اسلامی بائیں مست لو چھو، بیں تھیں کچھ ہیں ہا سکتی۔ کامنی کرے سے باہر بیکل گئی اور روپ و تی نے دوبادہ وروازہ بند کر دیا۔ رام ناکھ بنگ کے سے نکل آیا اور کہا ہیں تھیں اب پر ایٹاں نہیں کروں گا۔ اگرتم بر کو ناک اور کھا اگر تم بر کو نازک و قت آیا تو پر یاور کھنا کہ بیں اپنی جان پر کھیل کر بھی تھا دی صفا کلت کرونگا۔ ماکس و قت میرے لیے میں سے بڑا خطرہ تم ہور بھگوان کے لیے جا وُ، ماکس و قت میرے سے میلی جاتی ہوں "

«بهم بدست جلد ایک دوسرے سے ملیں گے۔" دام نا تھے نے آگے بڑھ کر دروادہ کولااور با ہرکل گبار روپ وئی دورانو ہوکرانہائی عجز سے یہ ڈعاکر نے لگی۔ «مجگوان

رام نا تھ کومعاف کردو۔ وہ نہیں جانبا کہ دہ کیا کر رہاہے " بھراس کے کانوں میں کہا دلکش نغمہ کو نجنے لگا ود اس کی آنکھوں سے اسوگر نے گئے۔

تقوشی دیر بعددام نا تھ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے جلدی سے ابنا بہاس تریل کما یجادی سے ابنا بہاس تریک آبا۔
تبدیل کما یجادی کے لباس کی گھری بناکر لغبل ہیں دبائی اور کمرے سے با ہر نکل آبا۔
تربیغ کے قربر بہنج کراس نے گھری آبک خالی کمرے میں تھینک وی اور نیچے اثر گیا۔
محل سے با ہر تکلفے ہی اس نے قلعے کی افراع کے ریدنا بتی کے دفتر کا وُرخ کبا میدنا بتی رام نا تقریر بہت مہر بابن تھا۔ اس نے اطلاع با نے ہی اُسے ملاقات کے لیے
بلالیا ۔ دام نا تھ نے میدنا بتی سے کہا ہو مہاداج! میں ایک ودخواست ہے کر آیا ہوں۔"
مرکبسی ددخواست ؟"

« حالاج إلى انهل والمره جانا جام ما الول " « والي كب أوك يك"

ر بہاں آفسے پہلے مجھے مہا راج نے جاگر عطا کرنے کا دعدہ کیا تھا۔"
در نواس کا مطلب بیرہے کہ اب تم ہماری فوج میں نہیں رہنا چاہتے ۔"
دمہاراج اجب میری طرورت پڑے کی میں بن بلائے آجا وک گا۔"
رہنا بتی نے کہا یہ تم ایک اچھے سیا ہی ہوا ور سکھے تھا دے جانے کا وکھے
ہوگا لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ انہل واڑہ کے مہا راج کے باس جانے میں جو فائد
ہی تم ان سے محروم ہوجاؤ ۔"

رام ما تقرف کها یه مخصے حاکیر کالالج نہیں میں بیمحسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی
دن محمود نے سومنات کاوخ کیا تو اہل داڑہ ہمارا سب سے بڑا مورجہ ہوگا۔
میں جام تا ہوں کہ وہاں جاکر توم کے نوجوانوں کوسدار کروں "

مینا پنی نے اُکٹ کرمصافی کے بیے ماکھ بڑھاتے ہوئے کہا یہ میں تھیں فوشی سے جانے کی اجازت دینا ہوں "

تفوظ ی دیر بعد دام ما خد گھوڑ ہے بر سوار ہو کر قلعے سے باہر کلا کئی ہی اوارہ کی مجائے اس کی منزل مھٹھ ان داس کی قیام کاہ تھی : (۲)

اگلی دات کے تعیرے بہر مندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صدا میں اور مجاد اول کے اولی اسے کھیے کے مندر کی داری مہاد اور کے برلزل میں بہتے کے مندر کی داری مہاد اور کے برلزل میں بہتے کی ہے۔ بھی ہے ۔ بھی ہے ۔ بھی ہے ۔

روپ وئی دات کے تیمرے پہرمندر میں نا توس اور گھنٹیوں کے شورسے ا ماگ اطفی اور دیر تک ہے حس وحرکت اپنے بستر پر برطبی دہی۔ دات کے دفت کرسے میں گھنٹن سی تھی۔ اس بیاس نے اپنے کمرے کا در دازہ اور کھڑکیاں محول دھی تھیں۔ مندرکے محتلف گوشوں سے نا قوس ادر گھنٹیوں کے علاوہ آ

بحادلوں کے بھی بھی ساتی دے رہے تھے۔ پیجادلوں کا ایک گروہ تھی گانا ہما اس کے کمرے کے فریب الکیا۔ پھراس نے دیکھاکہ کمرے کی کھڑکی اور دروائے کے سامنے کئی بیجاری شعلیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھر لمکے لگا۔

ایک بیجاری با تھ میں مشعل لیے اس کے کمرے ہیں داخل ہوا۔ اس کے اس کے کمرے ہیں داخل ہوا۔ اس کے اس کے کمرے ہیں دافل ہوا۔ اس کے اس کے اس کے اس کے ایک بیجاری نے اس کے برگئا جل جھڑکا۔ دوسرے نے بھولوں کا ہاداس کے بھے ہیں ڈال دیا تبیرے نے کمرے ہیں ڈال دیا تبیرے نے کمرے ہیں خطاحہ کی دیا اور کمرے کی نصا مہا ۔ ایک بھردہ سہاد لوگی ہے ہے تنزے لکا نے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اس کے بعد دو عمر سیدہ عدد ہیں کمرے ہیں داخل موسی کی اور دوس وتی کے بازو بحر کر باہر نے گئیں ۔۔۔ داستے میں کچادی تطادی با ندرے کھڑے ۔ بعب وہ صحن سے گزدر ہی تھی تووہ مجھک کر اس کے با ندرے کھڑے ۔ وہ اپنا ما می تھول با دی تھی اور متقبل سے بے بروا تھی۔ اس کے ساتویں آسمان بر تھا۔ وہ اپنا ما می تھول

مرت کے تہفہوں اور خوشی کے نموں سے لبرین اب وہ ایک گاؤں ک معولی بھالی لوگی نہ تھی، جس نے ایک معمولی سے نبیت کے لوجوان کے لیے جہت کے گیت گاتے سے بلکہ وہ ایک والی تھی۔ مہا دلیوں کی داسی کو اپنی عظمت کا پورا پورا احساس تھا۔ صحن سے گزر نے کے بعد وہ ایک کتنا وہ ڈسینے کے راستے بالائی مزل عیں وا خل مو کی کھلی بھت پرسنگ مرمر کا فرش بنا ہوا تھا۔ مائیں ہاتھ برآ ہے کے میں وا خل مو کی کھلی تھے۔ پرسنگ دریے سمند کی طرف کھلتے تھے۔ دائیں ہاتھ ایک بارہ ددی تھی ، جس کے متولی پرسونے کے منول چوا سے ہوئے تھے۔ داسیاں جواں بارہ ددی تھی ، جس کے متولی پرسونے کے منول چوا سے ہوئے تھے۔ داسیاں جواں کی وان منا کی کوری تھیں، ایسے ایک کشادہ کرے میں نے گیئیں۔ کرے کی سندی

پت سے ما تھ جوا ہوات سے مرصع فالؤس لکے درجہ سے سے آبنوس کے فرسش پر
انت سے نفش ونگار سنے ہوئے ستھے۔ دروازوں اور در بیجوں برند تا ہر دسے
ما تھے۔ دلواروں کے ساتھ ساگران کی لکڑی کے تختے اس صفائی سے سکھ
الک دہے تھے۔ دلواروں کے ساتھ ساگران کی لکڑی کے تختے اس صفائی سے سکھ
الدئے تھے کہ ان کے جوڑیک دکھائی نہیں دبیتے تھے۔ تھوڑے بھوڑے فاصلے پر
فہاتی ہے اور چاندی کی چند کرمہوں کے ورمہاں ایک خوبصورت بانگ
مفاجو مخمل کی چا درسے ڈھکا ہوا تھا۔ دامہاں روپ وتی کو کھرسے میں منہا چھوڈ کرمہالی گئیں۔

دوب وئی کچھ در حرب واستعباب کے عالم بین کرے کاسانہ وسامان دیکھتی ہیں کہ بھراس نے بھے بعد دیگر سے برابر والے دوکروں کاجائزہ لیا۔ ان کروں میں ذیا دہ تر کیڑوں کے صندوق اور آرائش کاسامان تھا۔ وہ والیس آگرایک کرسی بر بھی گئی۔ اجانک اس نے صندوق اور آرائش کاسامان تھا۔ وہ والیس آگرایک کرسی بر بھی گئی۔ اجانک اس نے مامنے داوار میں ایک شکاف بدل ہورا ہیں اور وہ بدتوا کے عالم بن اُٹھ کرکھول ہوگئی۔ شکاف بڑھے بڑھے ایک وروا ذسے کے برابر ہوگیا۔ وہ کا اوادہ کروہ ی کھی اواد آئی میں گھیراؤ نہیں "

ایک نانید کے بعدوہ مندر کے برشے پر وہست کو دمکھ رہی تھی۔ ہر دہمسن افیمنان سے آگے بڑھا۔ روی وتی نے آگے بڑھ کر اس کے با دُن کو با تھ لگا یا اور ادب سے مرچیکا کر کھڑی ہوگئی۔

ستم ڈرگئی تھیں " پر وہت نے اس کی مطوری کے ینچے ہا تقدد کھرکر اس کا سر الایر اٹھاتے م ورثے کہا۔

ردب و تی کاراراجیم لرزان اوداس نے سہی ہوئی اداز میں جواب نیار سماری ا مجھ معلوم منر تھاکہ دلیاد میں کوئی دروازہ بھی ہے ۔" " یہ ممادے محل کاراستہ ہے۔ اب تو تھیں ڈرنہیں لگے گا ؟"

روپ و تی نے ایک نظر پر دہت کی طرف دیکھااور اُسے ایک باری اور مامحسوں ہونے لگا بر وہمت نے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بنیر کہائ بہت توش قسمت ہو۔ آج دات تم دہ تاج بہنو گئ جس کی تمنااس ملک کی شہزادیال کرتی ہیں ؟

« يەسب آپ كى دما سے مهاراج!»

« نہیں بید دلونا قان کی کرباہے "

روپ ونی نے دُرتے دُرتے کورتے کہایہ مہاراج اِلگرائپ تفار ہوں توایک موال پوھیوں ؟"

" لوچو"

وسندر کی دلیری مهاد او کے جراؤں میں کیے مہنے جاتی ہے"

طلرع آفناب سے مقول در بعد مندر کا پر وہت ایک غیر منوقع براشانی کا ما مناکر دہا تھا۔ پاکھ ہجاری جو کا منی کوکشتی بر شھاکر دلوتا کے جرفوں میں بہنیا نے کے لیے گئے تھے ، ابھی تک لا پتر تھے۔ دو ہیر کے قریب مندر سے مقول می دور ایک بہاری کی لاش کی تواس نے بہ تیجہ ککالاکہ کشتی ڈوب چکی ہے اور کا منی کے ساتھ بالی بہاری بھی آدم خو جھیلیوں کا شکار ہوگئے ہیں ۔

شام کے دقت ہور سدہ داسیاں جومندری دلوی کی خدمت پر ما مود تھیں۔
دب دتی کو نہلانے ادر اس کے جسم پر توشہوئیں ملنے کے بعد اُسے نیا لباس پہنادہی
تھیں۔ بر ومت دلوار کے خفیہ داستے کی بجائے درواز ہے سے کر ہے ہیں داخل ہوا
اس کے رائھ گیارہ جیدہ جیدہ بجادی تھے۔ ایک بجاری سونے کا کمٹ اُسٹ اُٹھائے
ہوئے تھا۔ جس میں مندر کی دلوی کے قاج کے علاوہ بیش فیمت زلودات رکھے
ہوئے تھا۔ جس میں مندر کی دلوی کے قاج کے علاوہ بیش فیمت زلودات رکھے
ہوئے تھے۔ برویت کے اشار سے داسیوں نے دوب وٹی کوزلودات سے
لاد دیا۔ اس کے لبد بروہ ست نے دولوں ہا تھوں سے ناچ اٹھا با اور دوب وٹی کوزلودات سے
برد کھ دیا۔ ایک کی بعد بروہ ست نے دولوں ہا تھوں سے ناچ اٹھا با اور دوب وٹی کے سر
ارد کھنٹیوں کی صدائیں سنائی دینے گئیں۔ بجاری اور پر دہ سن بھجین گاتے ہوئے دالیں
ادر کھنٹیوں کی صدائیں سنائی دینے گئیں۔ بجاری اور پر دہ سن بھجین گاتے ہوئے دالیں
ایو گئے اور دوب وٹی کے باس حرف دو داسیاں دہ گیئیں۔

بھے لیے اور روب وی مے ہائی صرف رور بھی رہ اور دو ہے اور دو ہیں ہے دو ہیں ہیں ہے دو ہیں ہیں ہے دو ہیں ہیں ہے دو ہیں ہیں ہے دو ہیں ہے د

داریاں کرے سے باہر مکل گئیں۔ روپ دتی کرسی تھسیدط کر آئینے کے دارسیاں کرے سے باہر مکل گئیں۔ روپ دتی کرسی تھسیدط کر آئینے کے ملت ملیٹھ گئی ن

#### رس )

دات کے وقت مندرکاپروہت، داسیاں اور جیدہ پجاری دم بخدم و کرسومنات کے سامنے نئ دلوی کارتف دیجہ دہیں تھے بیجب اٹھتی ہوئی لرکا یا نی کرسے میں پنچ گیا توروپ وتی کا ناچ ختم ہوا رہجاری دمیا دلوی ہے سے نغرے

بلندگرنے کے اور مندومیں ناقوس اور گھنٹیاں بیجے لگیں ۔ مقول ی دیرمی دیری کو اسے کرو فالی ہو پہاتھا۔ اٹھنی ہوئی لہرا ہستہ اسم ستہ سومنا ست کے بہت کو اسپنے اس فوش ہیں لے دہی تھی۔ منددکی طرح قطعے میں بھی ہزادوں انسان مہاد لوک سے "کے نغری بلند کر دسے نفے۔

نافق سے فارخ ہوتے ہی روپ و تی نے دو پر رسیدہ دامیوں کی داہم انی ہیں اپنی قیام کاہ کارٹی کیا۔ دامیاں اُسے کرے ہیں جھوڈ کر والبی جلی گئیں۔ روپ و تی کچھ دیرایک آئینے کے سامنے کھڑی ہوکر فالوسوں کی روشنی میں ابنا جہرہ دکھی رہی مجرکرسی پر ببط گئی۔ اس کا دل مسترت کے سمندر میں توطے کھاد ہا تھا پھوڈی و میرآدام کے بعداس نے اپنا بھاری تاج اٹھا کرسونے کی تبالی بمر رکھ دیا۔ بھروہ اُٹھ کر ایک دوتی کے مامنے کھڑی ہوگئی۔ سخت ذہمنی اور مبعا فی تھکا درائے کے بامن کوئی نہ تھا اور اُسے تندت سے باوجود اس کی آگر میں بر وہمت سے درنو است کروں باوجود اس کی آگر میں بر وہمت سے درنو است کروں تروہ مساعتہ کے فالی کھرسے میں مبری کری میں بیا کور مہت کی اجازت درہے دے گئی۔ آگر میں بر وہمت سے درنو است کروں تو دو مساعتہ کے فالی کہرسے میں مبری کری میں بیا کور مہت کی اجازت درہے دے گئی۔ تو دول کے لیے تنہ اربیا کہ اس سے بیلے کامنی اس جگر تنہا رہتی تھی یمی ہے مندر کی درائی کے لیے تنہ رہا من امن واری ہو گئی۔ اس کے بامن اس جگر تنہا رہتی تھی یمی ہے مندر کی درائی کے لیے تنہ رہا من اس حد دری ہو۔

ا چانک اُسے کرنے کی دابراد میں کھڑکھ اہمٹ منائی دی اور دہ مراکر اس طرف دیکھنے گی۔ دبوار میں نفیہ در وازہ آہمتہ آہمتہ کھی رہا تھا۔ اس کا ول و ھڑکے لگا۔ مختور ی دیر لبعد پر وہمت نمو دار ہو ااُس کے ہا تقوں میں تروتا زہ بجولوں کے ہا دسکے روپ وتی آگے بطھ کر اس کے باوں بھونے کے بلے جبی ۔ پر وہمت سنے بچھ کے بغیراس کے گئے میں ہارڈ ال دینے ۔ روپ وتی کے سامنے ایک بار تھی رود مہیب اور یر امراد آ مجھیں نا چنے لگیں۔

«مرید ما تقرآوً! " پروبست فی فیصله کن اندازین کهار دکهان بهاراه ؟ "

دایج میں تھیں وہ داز بناؤں گا جو میرسے سواکوئی نہیں جا نیا۔"بر وہست یہ کنتے ہوئے خفیہ در دانسے کی طرف بڑھا۔

روپ وتی ایک المحہ کھڑی رہی بھراس کے پیچھے چل بڑی۔ درو اذہے سے
اُگے ایک ذیہ قد طیوں کی روشنی سے جگمکا دہا تھا۔ ذیبے سے اُٹر کر وہ ایک تنگ
رائے پر چلتے دہے۔ بدراسنہ سمندر کے کمنا دے ایک بلندچ و تربے پرختم ہوگیا۔
ای چوزے کی ریڑھیاں بانی میں اثرتی تھیں۔ پروہ سے نے چوزسے سے کنار
کوئے ہو کہ کمایہ اب محقودی دیر میں سمندر کا پانی اثر نا مشروع ہو جائے گا۔ وہ
دکھو پانی آ کھویں سیڑھی سے اوبر آئیکا ہے ، اس کا مطلب برہے کہ مندر میں مہاد لو

من داخل مولى- اس كرسه كي آمرانش وزيبائش وكيدكر أسيد ابتاكره اس كريد کے مقابطے میں سے نفر آرہا تھا۔ کرسے سے درمیان ہما دیو کا سونے کا بُرت نفر تقاادر اس کے اردگر دداسیوں کے جاندی کے ست رقعی کرتے وکھائے گری بروم من نے زر تاریردہ مٹاکر لنبل کے ابک کمرے کا وروازہ کھولاا در روپ و تی ک<sub>انی</sub> يتصير آسنه كالثاره كاردب تى الدرعلي كنى مكره تيز وشبودل سيد مك دماتها فرش رالي بي موت مق وآن كم دوب تى ني نيس ديكھ مقد اكب طرف الك كتاده ليك كالا تفا بروست في بنك كى طرف التاره كرت محية كهار" بيطه جا وُرد ب وتى إ" و جي ... جي بين پرگستاخي نهين کرسکتي "

مكيسى كستاخى إنم مندرى ديوى مواوديس تهادى سيواك بلي مدل" يرومت نے پر کہتے ہوئے دروازہ بندکر دیا اور کنڈی چڑھا دی۔ روب وتی نے اچانک پر محوی كياكدام كے ملمنے مندركا بروبت نہيں بكد اكب الدانسان كھڑا ہے۔ سرے لے كرادل تك اس كاحيم لرزر ما تها برومت في آسك بروك وولول ما ته اس كى كرون من وال ي ادراس كانهره ايني تصييبول كى كرفت مي كراور اشاما اودكها مري طرف د كوروبالد ين ماداريورور"

ردب دقی کی نگا موں کے سامنے مارکی جھاگئی اور اس نادکی میںسے پرومت کی ان المنكهين الحِتى دكھاتى دينے لگيں، زبادہ پراسرار، زيادہ مبيب، نفورى دير كے ليے أس كيسم كانون مجدموكيار

م ورونهيس روي تن إورونهيس " بروسي يك مركواب المحاس كى كمريس وال ديا -اجانك روب ونی کی مرده رگول می نون کی گروش تیز ہونے لگی .اس نے محسوں کیا کہ سی نے دیجنے کئے التكاريداى كرحم برركه ديد بي مندركي دلوى ادرمها دلوكي كادن بون ك باوجودده ا مورت بھی۔ دہ مجلی کی بی تیزی کے ساتھ ہے بہت کا با تھ جھٹک کر پیھیے میں۔ یروہت آگے ڈھا'

میں نے در معانے کو رحکادیا اور وہ گھراکراس طرف دیکھنے لگا۔ روپ وتی نے دون الم تعول سيرسون كا محفول وان العام اور اكر مراه كرر ومت محد سروف را برومت جرا کر برادر سائقی کوئی نیاده شدت سے درواز سے کو دھکے دینے ورب وتی نے بھاگ کر دروارہ کھولا۔ اس کے سامنے میں بجاری کھول کے دور واق مِلالًا" مِين نَا أَسِي الدويامي - مِين في مندر كويرومت كو مادديامي - وه يالي تعا" ایک بجاری نے آگے مراہ کر اسے اپنے بازووں میں لیتے ہوئے کہا "آ ہستہ لولو ردب وتی! میں دام نا کھ ہول " اور وہ نیم مبدوشی کی حالت میں اس کی طرف و کھورہی تی دام نا سے دورا تھی اندازے ۔ان میں سے ایک رسیراور دوسری کامنی تھی۔ ومرف برومس کے قربب جاکر اس کی شفن دیکھتے ہوئے کہا جد پر زندہ مے "کامنی في خبر نكال كريرومت برواركرف كي كويث كي ليكن دنبرف اس كا بالخف مكوليا الاأس كليسيا بوابا برك آيا-

مرام نا مد إدام نا مد إلى روب وني في في منا موازيس كما اور ميراجانك اں کے ما تذہبے کرسر سکیاں لیسے لگی۔

مددب د تی اب تھیں کوئی خطرہ نہیں " کامنی نے کہا۔ «روب و بی کے کانوں کو اس کی آواز مانوس معلوم ہوئی اور وہ جو ناک کر اُس كى طرف د كيجيز لكى مروا چانك بولى يد كامنى إ كامنى تم!"

« درونهی رویا! می زنده بهول "

کل میں کولی نہیں اتے گا ''

روب د نی ایک تا نید سکند میں دہی - بجروام نا کھ کو چوڈ کر کامنی سے لیگ گئے۔ رنبرين كها "ابمين جلديهان سينكل ما نا عاميه" کامنی نے جواب دیاہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ صبح تک پروہ سے

مقوری دیرلعدیہ جادوں بروہت کے محل سے نکلے اور سمندر کے کنار سے محل سے نکلے اور سمندر کے کنار سے محل مالی کا الدو برایک کشتی کھڑی کے ۔ کنار سے سے تحوی فالم اللہ میں دکھے کہ کشتی میڑھیوں سے لگا دی الادہ کشتی برمبیٹھے گئے۔ روی وزنی کومعلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جارہی ہے۔ وہ دام ناتھ سے بہتے ۔ اس کے بواب میں دام ناتھ آسے سمجھادہا تھا " پرمبر کا منی دیوی کی مہر مانی ہے۔ اس کے بواب میں دام ناتھ آسے سمجھادہا تھا " پرمبر کا منی دیوی کی مہر مانی ہے۔ اگریہ ہمادا ساتھ نہ دینیں توہم مندر میں تھیں کبھی در مان کو در اس کے مانھی در سے بہالیا تھا۔ کے ساتھیوں بنے آسے آدم خورجھلیوں کا شکار ہو نے سے بہالیا تھا۔

بوں جو ل کشتی مندرسے دور جارہی تھی، روپ وتی کا توف کم ہورہا تھا. اس نے دام نا تفسیے دریا فت کیا" اب ہم کماں جارہے ہیں ہے"

دام ما تفسلے مغرب کی جانب اشادہ کرستے ہوئے جواب دیا یہ وہ جمانہ ہوا انتظاد کر دیا ہیں۔ اس پر سوار ہو کر ہم بہال سے کوسوں دورکسی محفوظ مقام پر پہنچ جائبیں گے ''

" لیکن اس ملک میں کوئی المبی جگہ سے جہاں برومنت کے آدمی ہمارائیجیا ہیں کریں گئے۔ اگروہ مرگیا تومندر میں مجھے مذیا کروہ بیمجھ جائیں گئے کہ اُسے میں نے ملا سیے "

دنبر نے اُسے سکی دبیتے ہوئے کہا سیس نے اُسے دبکھا تھا وہ مرانہیں۔ اس کی نمف جل دہی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہو نااور ہم میں سے کسی کو دکھے کہ بہجاں لیٹا لاہم یقیناً اسے ماد دینے میسے جب اُسے بہجاری اسے کمرے سے با ہر نکالیں نے دہ تمھادانام لیسے کی بجائے اپنے زخمی ہونے کے بادسے میں کوئی بہا تہ بیش کرے گا'' کامنی بولی سے میں جاننی ہوں وہ کہا کرسے گا۔ وہ اپنی بدنا می کے ڈرسے مرن

ان ہجاداوں کو تھاری تلاش کا حکم دسے گا جو مندر کے ہردا قدسے واقعت ہیں۔ چروہ بہا علال کر دسے گا کہ میری طرح تم بھی مہا دلوسکے جرائوں ہیں بنجے چی ہو۔ اس کے لبعد مثراور آئس پاس کے علاقے میں شاید خفیہ طور پرتھاری نلاش جاری دسہے۔
کھوڑی در بعبد دویب وتی اور کا منی آئیس ہیں باتیں کر دہی تھیں اور دام نا تھ دنہ بر کوسمجھا دہا تھا اس گا وی برجا ہے ہوکہ میں اور کا منی تھادے گا وی چیلیں تو تم بھی ہا ہے میں مناسب کے آئس باس دمیا کھا دسے لیے ماتھ جارے ہیں اور کا منی مناسب کے آئس باس دمیا کھا دسے لیے خوناک ہے "

«نہیں ہیں ہاں رہنا ضروری سمھنا ہوں ۔اگر تھیں میری مدوی خرورت ہوتی تو ہیں لیقینًا تھاداسا تھ دیتا ۔سلمان تھیں کہی محفوظ جگد آناد دے گا۔ اس کے بعد تم میرھے قنوج کارُخ کرو بھالیے لیے میرے گھرسے ذیادہ محفوظ جگدا درکوئی نہیں ہوگی ہیں گرجائے کے بلے اس دن کا انتظاد کروں گا۔ جب سلطان جمود کی فوجیں سومنات کے قلعے براپنی قیج کے جفنڈے کار چکی ہوگی۔ میں اپنی آئکھوں سے اس مندری تباہی دکھینا چاہتا ہوں جس کی بنیا وظلم پر دھی گئی ہے نظلم کے الوالوں کی بنیا دیں کھوٹے کے سوااب میری زندگی میں کوئی دلجیبی نہیں دہی سیکنالے بغیر میرسے بلے گھر الادریانے میں کوئی فرن نہیں "

تحسّتی جهاذ کے قریب بنجی توسلمان جو اسے الا تو سے ساتھ تخف پر کھوا ا تقابلند آواز بین لولایو تم نے بہت دیر لگائی۔ اس لوگی کا بہتہ جلا ؟"

رمیرنے بواب دیا یہم اسے ہے آئے ہیں۔ اسے مندرسے کالمنے ہیں ہیں کوئی وقت بین نہیں آئی کسی کونبر تک نہیں ہوئی "

اتنے میں کشتی جہاز کے ساتھ آ گئی اور دہ رسی کی سیطرھی کے وربیعے جہاز برر برط مصے لگے۔وام ناتھ روب وتی کو ہاتھ کے سہادے اوپر جیڑھا رہا تھا کشتی کے

تین طاح بهاد میا گئے اور باتی چاروہیں رہے سلمان نے دنبرے کمای اب باتوں كا دقت نهيس، بميں صبح كى دوشنى سے بہلے بهاں سے كا فى دوز كل جا نا جا ہميے تم ل اليف متعلق كما في لمكاسع ؟"

رمبرنے بواب دیا میں والی عبداللہ کے پاس جارہا ہوں " سلمان نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ''ا چھا خلاحا نظ إ النَّاء اللَّه مم مرت جلد الكب دوسر مصصطيل كي "

ومرف اس کا ما کا این ما تھ میں لیتے ہوئے کہا " آپ نے مندر کے قیدال

کے بارے ہیں کیا فیصلہ کیا ہے ؟"

سلمان في يواب ديايه اليه ان كى فكريزي، الفين كسى السي علم مبنيا بيا جائے گا يوسومنات كے بيجاريوں كى ين مے دور ہو"

روب و تی نے د بی ربان میں کامنی سے پر جما " قیدی کون ہیں ؟" كامنى نے عواب دیا۔ مجھے کشتی پر سٹھا كرلانے والوں ميں سے تبن كارى زنده گرفآدكريه كمي كفي سفة "

سلمان سعمصا فحركرنے كے بعد زنبرنے دام نا كفرسے إكا كا الماردام ناكا ی آنگھیں تشکر کے آنسوؤں سے لیربز تھیں سلمان نے جہاز کے با دبان کھولیے کا حكم دبا اور رنبر رسيّون كى سيرهى سے بنيچ الرككشنى مين أكبا اوركشنى والس بوكئ مقورى ديرلعد جهاز روانه موكيا وام نا تذه دوب وني اود كامني كيم دير سنطح سے ماتھ کھولے کشنی کو دیکھتے رہے ، پھر کامنی نبیند کا ہمان کرکے وہاں سے علی گئ ردب ونی إدهر أوهر د مکيم كردام نائمة إرام ما تحد إكهتي موني با اس سعدليك مكي اور پھوٹ بھورٹ کررونے لگی پردام ما تھ مجھے معاف کردو۔ مجھے معلوم مذ تھاک مِن كياكردين يون"

رام نا تقف كها سروبا إسح كمية تم في د كما مع وه ايك تعيا لك سينا تقار تے ہم ایک بار معرابنی اکتر می مونی دنیا کونغوں الدقہقوں سے محصروی کے۔ ردب وتی اس مے مے نیاجم لباہے ۔ جلواب تھیں آرام کی صرورت سے ۔ جارکے کیان نے محصارے اور کامنی کے لیے ایٹا کرہ خالی کرویا ہے " ردب دتی اس کے ساتھ جبل بڑی کیکن چند قدم اٹھانے کے بعد وہ اجانک رك كني " مخدودام ما مة ا" بدكت جوت اس في است كله مع جوام رات كا با د الدا بجريا تقول ، يا وَن اوركا ون كي تمام ذلور أبادكر بيك يعدو كميس سندر مِن اللَّهُ لَكَ اللَّهُ كَا آن مِين روب وتى في المك أنكو كلى كاسواج ومرك طرح اس کی انکی میں مجانسی ہو تی تھی، تمام دیورات سندکی نظرکر دیاہے۔دام نا تھ نے ای جیب سے ایک دومال کالااورا سے کھول کر مونبوں کی مالا ہواسے انہل واڈہ ك داجر في العام مين وى تقى - روب دنى كے تكے مين دال دى :

پرومت نے مات سے تیہ ہے ہی وس میں انکم انتقے کی کوسٹ ش کی لیکن سری درد کی سب اٹھی اور اس کی آئکھوں کے سامنے اندھیرا جھاگیا۔ اس نے دوباد الامرفرس برركه دما اورليك ليط الكهين كعول كركرك كاجائزه ليف لكارا جانك للسندكے واقعات كى بادىجلى كى سى سرى كے ساتھ اس كے دل ودما ع ميں دور گروہ اٹھا اور لر کھٹر آما ہوا در دارے کی طرف بر صا۔ نقاب کے باعث اس كالمنكي المركح اربى عقبل ـ دروازه بابرسيد بند پاكروه ايين لؤكرول كوآ وادس مین لگا۔ پیراسے خیال آباکہ صبح مکس محل کے اس سے بیں میسی بیجاری یالوکر كرما دُك رخصن كي اجار تنهيل وه ابنامسر دولون ما تقول سے سهلاتا جوا

سے نر دیک بیرحاوث می خونماک افقلاب کی تهدیدتھا۔ اُس کے جانبازوں کا ایک گروہ برمتور دوی دفی کی الماش میں تھا ہ

#### (4)

رنبرکادل دھڑ کے لگا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھنے ہوئے کہا کیسی جزئ «تھادی بین مل کئی ہے ؟"

رئیر کواجا نگ اپن دنیا کی معموم فضاؤں میں مترت کے نعمے سائی فیبنے لگے اسکت کیاں ؟ آب کوکس نے بتایا ؟ اس نے لرزئی ہوئی اواریس برجھا۔ عبدالترف اجنبی کی طرف اشار ، کرنے ہوئے کہا "اسے عبدالواصر نے جیجا ہے"۔ اجنبی افعہ کو گھڑا ہوگیا اور رسر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیستے اور رسر درسر اسے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیستے دونوں ہاتھوں میں لیست

الوئے کہا ہے ہمیری ہیں ؟ موہ آب سے گھر بینے کی ہے '' دمبر کے چندا در موالات کے جماب بیں اجنی نے مکنسلاکی مرکز شعت مشا دی۔ بستر پر آ بیٹھا۔ اُسے بھین خاکہ مند میں کوئی اس کے خلاف روپ و تی کی بچار تہیں سنے گا۔ روپ و تی کا قلعے میں بہتی جانا اس کے لیے پرلیٹا فی کا باعث ہورکی تھا لیکن اُسے یہ اطمیتان تھاکہ ہم مدار اُسے مندر کے اصلطے سے نکلنے کا جادت نہیں دیں گے۔ رچانک اُسے خیال آیا کہ اس کے مسر پر بچرٹ گھنے سے پہلے کوئ ورواز سے کو دیکے دیے رہا تھا لیکن وہ کون ہوسکتا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہو۔ وہ دیر مک بے میں ویورکت میٹھا سوستیارہا۔ بالآخر وہ استر پر لیٹ گیا لیکن اسس کی آنکھوں میں نیز رہ تھی۔

طلویا آ دآب کے بعد ایک بجادن اس سے ناشتے کے بیے ہو تھے آئی۔
باہر سے کنڈی لگی ہوئی دیھ کر اس نے کسی لؤکر کو اتواز دی۔ پر وہرست لبترے
اٹھا اور ا کے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا نے لگا۔ بجادن نے باہر سے کنڈی کھول
دی۔ پر وہرست اپنے کمرے سے باہر تکا اور بہجادن سے کوئی بات کیے بغیر تبزی سے قدم اٹھا تا ہوا دوپ ونی کی قیام گاہ کی طرف چیل دیا۔ دوپ ونی کے کمرے سے باہر اس کی فدمت گزاد عور تیں حیران اور بہ ابنان کھٹ کھٹ تھیں۔
سے باہر اس کی فدمت گزاد عور تیں حیران اور بہ ابنان کھٹ کھٹ تھیں۔
سے باہر اس کی فدمت گزاد عور تیں حیران اور بہ ابنان کھٹ کھٹ تھیں۔
سے دوپ وتی کہاں ہے ؟" پر وہرست نے پوسچھا۔

ایک عورت نے بحواب دیار دہ ہماں نہیں ہے مماداج اہم عبرے سے اسے تلاس کردہی ہیں "

پروہ سے کچھ کے بغیر دالیں مڑا۔ قریماً ایک ساعت کے بعد مندو کے میدہ بجدہ کی کونلاش کردہے تھے۔ بیاری فیا موشی سے دوپ وٹی کونلاش کردہے تھے۔

ا کا قامے لوگ بہ خوشخبری من رہے تھے کہ مندر کی نئی دلیے بی بھی مہادیو سے جوالی میں بہنچ کی ہے۔ بدایک فیرمعمولی واقعہ تھالیکن لوگ اُسے روب وتی کا کمال سمجھنے میں اور ہرمگداس کے حسن و جمال اور روحائی مرتری کی تعرفییں ہورہی تھیں کیں ہوت

اسطے دور دوب و نی گری نبیدے مدارم وئی نوکامتی اس کے ماس میمی

دبدن درسوئى بوتم "كامنى فى كمار « وه کهال سهنے ؟ "روپ ونی نے سوال کیا ۔

ما رام نا بخدا با تفاا و تنجيس سوتے د کيه كرجها زكيكيتا ن كے باس ملاكي سے ا «اب نوكوكى خطرونهين مين ؟" روب وتى نے الكار شيھتے ہوئے كما-

«نهیں، اب ہم بہت دور آچکے ہیں!»

روب ونی نے کہائیں اب بھی پیمسوس کردہی ہوں کہ میں نے ایک بھیانک سینا دکھا سے مصلے لفین نہیں آنا کہومنا ت سے مندریں اسی بانی ہوکتی ہیں یہ كامنى في بواب وبالم محكوان كاشكركر وكدتم زيكرا كي بوي

روپ وئی نے کچھ درسوچنے کے بعد کہا لاکامنی میں ایک بات رچھتی موں۔ حب م مجد سے آخری بار ملی تقبل تو تھاری بانول سے معلوم ہوتا تھا کہتم اپنے انجام سے يے نتر شيس موكيا پر وم ست في تحيل تباديا تفاكي تھا وا وقت آئيكا سے "

بل میرے اصراربوای نے مجھے تنا دیا تھا اور اگر دہ نہاما تو می میرسے لیے بہمجھنا مشکل نہ تھا کہ مندر میں میری زندگی ختم ہونے والی ہے ؟

لا تمقيل أس في برجي تباويا تفاكرتم مندر بس بيبيك وي جاوكي با مانين محصائ فيهى تبايا تقاكرين فها دلو كيجر لون ين جاري مون "

" اور تمين اس بات كالفيني تقايا"

ردنبس بيكن اين ول كوفريب دين كرسواميرسه ليداوركوني جاره كارزها روب في في من كما يكامني حب مي تصاري صورت وتحصي مول تو محصي الماين

ماب بتعاداكي الادويد ؟ عبدالسنة المؤكر رنبيرك كنسع برا لاركي

ونبرسف يونك كراس كاطرف وبجهاءاس كي الكهين السوون سع لبراز تقيل اس نے کلمئہ تو حبد رہے ہے ہوئے عبداللہ کا ہا تھ کرٹ لبا اور کہا یس میں مدت سے اسلام کی صدافت پر ایمان لا چکاموں ادر آنج آپ کے سامنے اس بان کا اعلان کرتا موں - فداسے دعا بیجے کروہ مجھے ہمت داستھا ست عطاکرے ادرمبرسے ملے ایک نیانام بھی کورز کیھیے"

عیدالند نے اسے گلے لگاتے موٹ کہا ساتھاری صورت دیکھنے کے بعد سجھ تحالانام مجور كرف مين ديرينين لكے كى بي في معالي يي اور مف كانام ليندكيا ہے۔ ابتم اپنی بن کود کھنے کے لیے مفراد ہوگے۔ وہ دکھیو تصارا کھوڑا نیا دھوا ہے " دنبر كويند قدم كے فاصلے برايك كھوڑا وكھائى دياجس برزين كسى جوئى تقى اس نے كما يو كيكن أب كويد كيسے خيال الياكدين الهي جانا بها متا ہول ميں نے آپ سے كما تها كروب كب مومنات فتح نهين موكا مين بهان سيرنهين جاون كا"

عبدالله ني واب ديا يسميرالوا مدك كمتوب سے مجھے معلوم بروا مع كمالى كھ مدت اسس طرف مسلطان كى عيش قدى كاكونى امكان بنيس سومنات كي متعلق تم تمام معلومات عاصل كريك بود اس بالداب بهال تظهر في كوفي عزورت بنين تصوصاً اس صورت میں جبکہ تھاری ہن صبح وشام تھاری داہ دیکھتی ہے۔ ہیں نے ان كى دَيا فى عبدالوا صد كابيغام سنة بى بمارا كھوڑا تيادكرا ديا تھاليكن تم سوت

مفودی در کے لعدر نسرانے گرکارے کررہا تھا۔اس کی تکا ہوں سے سائے مُكَنِّلًا كُومُسَكِرًا مِنْ مِنْ اللهِ وَبِي عَيْنِ : کانی ایس ساندی ظرمختاری سیواکروں گی ہے۔ دنبیس میں تھا ہے مائے نہیں جلوں کی ہے کامنی نے روب و تی کا ہے جیک۔ کرکہا یہ میرا رامنۃ کم سے الگ ہے ہے۔"

رُوپ و تی نے پرنینان ہو کر کھا "لیکن کھاں جاناچاہتی ہوتم ؟" «اس سوال کا جواب ہیں نے ابھی نہیں سوچا!

بانی سادادن کامتی بے حدوم مری نام کے قریب وہ دویج نی کے ساتھ سمند كانظر ديجتى ديم-اس كے بعدوہ است كرد ميں حلى كبئى رام ما تفكافى ديران كے باس طبا بائيس كزنام يا روي تى مرمسوس كررسي تحى كمركامني كى طبيعت رفسة رفية منبسالم مي ے وامنا تھ صلاکیا اور وہ تھوری دیریانس کرنے کے بعد سرکیس مبع کے وفت جب ردب ونی کی آکھ کھی توکامنی وہاں نہھی۔اس نے مجھاشا پدیا ہرمندر کا نظارہ کر ری ہوگی۔ بھد دیرانتظا د کرنے کے بعدوہ اس کی تلاش میں تکی ایکن کامنی کا کہیں بیتہ دمِلا سِلمان سکے پوچھنے پر دوملاسول نے بہان کیا یا کافی دان سکتے ہم نے اسے جاذبر سطة دكيها تفا و وكهتي على كداند وميرادم كفيط وباس يين تحقول درم واحورى کے لیے آئی ہوں بھوری در لعبدوہ جماز کے دور سے حصر کیطرف جلی گئی اوراس کے بعديم فسكر من وكي بها دانيال تفاكروه شيج ابن كرم مع بالماي مع "سلان ك م سے ملاحوں فی بہا زکا کو نہ کو نہ تھان مارالیکن کامنی کہیں تریقی سلمان اوراس کے مانقبوں کے بلے بیم صناعتکل نہ تھاکہ سومنات کی دیوی سمندر کے اس وٹ میں بناہ لے بھی ہے ؛ آنا کہ کوئی سنگدل سے سنگدل انسان بھی تھادی جان مے کرنوٹش ہوسکتا ہے یہ کا کہ کوئی سنگدل انسان بھی تھادی جان مے کرنوٹش ہوسکتا ہے یہ کا می کا می کا می کا می کا می کا کا می کہا۔ " روید نی ایر وہست کے باب چھیا نے کے بیاح میں جھے دبیجائے ، اس کے کتابول کی کھٹای اٹھا کرمیرہے بابے زندگی ہر کمچھور سسسے بیز می جا کہ می کھوٹ بھوٹ کر دونے گئی۔

روب وئی فے اس کاسرائی کودیس لیستے ہوئے کمال کامنی بری نگاہ میں تم ایک دلوی ہوں

رویی ایکامنی نے اپنے ہوٹوں پر ایک کرب الکیٹر سکو ام سط لانے ہوئے کہ کہا یہ نہیں نہیں ہیں و بوی نہیں ہوں۔ اگر ہیں دلوی ہوئی تو وہ دات جب استے مبری ایک مربری داری ہوئی تو وہ دات جب استے مبری ایر وربا ہے والا تھا، مبری نعدگی آخری داست ہوئی۔ اس دات وہ جو لی بھالی لوگی ہو بھاد بو کی بجار ان بناچا ہتی تھی۔ مرحی تھی اور وہ کامنی جے مندد کے بجار بول نے اگلی مسیح دیکھا تھا وہ ایک ایسی مورت تھی جو اپنے ہر باب کی نمیت و صول کرنا چا ہتی تھی ہو اپنے ہر باب کی نمیت و صول کرنا چا ہتی تھی ہے۔ صوف اس امید نے دندہ میسنے پر آیا دہ کرویا تھا کہ وہ بہر وں اور موتبوں میں آولی جا بھی اور درابے اور دانیال اس کے منا شنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں کے ہیں۔

«كامنى تم نے اپنى ایک بہى كو تباہى سے بجایا ہے۔ بین تھا دے احسان كا بدل نویس فرسکتی "

کامنی نے کیا یہ میں نے تم پرکوئی احسان نہیں کیا۔ میں اگی سے ابنا اشقام لینے کی تھی اگر زئیر میرا افقہ نردوکی تو میران خواس سے پہنے می اُزجیکا تھا، دوب تی میں دنیا میں کومندو کھا نے سے قابل نہیں رہی۔ اب زندگی کا ہر کم خرمیرے لیے مونت نیادہ بھا نکس ہے "

روب وتى فاس كوسرى الفريسية موسك كها ونم كالسه سانف كالوكى

در آرام کی خرورت ہے "

رام نا تقت کھا رسلمان کہ تا تھا کہ اس جگرا کس باس ماہی گیروں کی کمی بستبال ہیں۔
ہم صبح ہوت ہی کسی لبتی ہیں ہنج جائیں گے۔ وہاں تم انجی طرح آزام کر سکوگی "
دوپ و تی نے کہا رہ نہیں نہیں۔ ہیں چاہتی ہوں کہ ہم اس علاقہ سے فوڈ انکل جائیں۔
طلوع سو کے ساتھ اضیں کوئی دوکوس کے فاصلے پر ایک لبتی کے آتاد دکھائی ذیے
دودوہ اس طرف جل دیلے۔ لبتی سے کوئی آ دھ کوس کے فاصلے پر روپ و تی ذہ بین پر بہتے گئی
دوداس نے کہا یہ مجھے ذرا دم لینے دودام نا تھ ا بین تھک گئی ہموں "

دام نا تقاس کے پاس مبید گیا۔ روب وتی اپنے کے سے موسوں کی مالاآباد نے ہوئے کے سے موسوں کی مالاآباد نے ہوئے کے کے سے موسوں کی مالاآباد نے ہوئے کہ اندان اس کے بیار اپنے ہاس دکھ لو۔ اسے ہی کرمیرالبتی ہیں جانا تھیک بنیں ''
وام نا تقد نے روپ وتی کے ہا تھ سے مالا لی اور قمیص کی اندو فی جیب میں دکھ لی۔ تفور کی در باحد آزام کرکے وہ چواٹھ کر دام نا تھ کے ساتھ جل بڑی دیکن بستی تک بہنچنے پہنچنے دہ باکل ترصال ہو جگی تھی۔

ماہی گیروں کی برلستی بچاس سائٹ جھونیٹریوں پرشتمل تھی بستی کا ہوہدری دام اللہ کو اور بھی دات کا آدمی ہجو کر اپنے گھرلے گیا۔ روپ و تی باتی تنام دن اور اگلی دات بخار میں بہتلامہی ۔ دام نائ تہ کو اص لبتی سکے ماہی گیروں کی ذبانی معلوم ہوا کہ بہاں سے آس تھ کوس کے فاصلے پر ایک بہت بڑا تصبہ سے اور وہاں اچھے وید موجو دہیں ۔ چنا بنچ دو سرے و ن کا وہاں لے جلنے کا فیصلہ کیا یہ بہتی کے جہدا کی اس نے لبتی کی بہت بڑا تھے ہوا کی دوباں سے جلنے کا فیصلہ کیا یہ بہتی کے جہدا کی مطاب کی ایس کے جہدا ہوں وہ دوب و تی کی کھا کے اُٹھا کہ دام ناٹھ کے ہمراہ چل دیا ۔ دوب ہرکے قریب یہ لوگ قصبہ میں ہنچ گئے ۔ دام ناٹھ سیدھا وہاں کے مشہود ترین طبیب کے باس بہنچ گئے ۔ دام کا بھ سیدھا وہاں کے مشہود ترین طبیب کے باس بہنچ الی کہ دیا ۔ دوب ہرکے قریب یہ لوگ قصبہ میں ہنچ گئے ۔ دام کا بھ سیدھا وہاں کے مشہود ترین طبیب کے باس بہنچ الی کہ دیا ۔ دوب کے بیاس بہنچ الی کہ دیا ۔ دوب کے بیاس بہنچ الی کہ دیا ۔ دوب کے بیاس بہنچ کے جو پیند سکے بیا وہ اس نے ویدکو بہیں کہ دیا ۔ دام ناٹھ کے بیاس سوتے کے جو پیند سکے بھے دہ اس نے ویدکو بہیں کہ دیا ۔ دام ناٹھ کے بیاس سوتے کے جو پیند سکے بھے دہ اس نے ویدکو بہیں کہ دیا ۔ دوب کہ اینے کے جو پیند سکے بیا وہ اس نے ویدکو بہیں کہ دیا ۔ دوب کی کھا کے این کا تھا کہ دیا ۔ دوب کی کھا کے کے این کی کھا کے دوباں نے دیدکو بہیں کہ دیا ۔ دوب کے بیاس نائے کے بیاس سوتے کے جو پیند سکے کھے دہ اس نے ویدکو بہیں کہ دوباں کے دوباں کے دوباں کے دوباں کے دیا کہ کی کھی دوباں کے دوباں کی کھی کے دوباں کے د

مفرور

رام ناتھ نے پر بنیان ہو کہ کہا یہ کیوں رُوپ و تی اکیا ہات ہے ؟" روپ وٹی نے جواب دبالا کچھ نہیں یونسی لبیط کئی ہموں ۔ دان جہا زیر بھے بالکل نیند نہیں آئی "

رام نا تقد نے اُس کی بیتانی بر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھیں تو بخار ہور ہا ہے " روب و تی نے کہا ید نہیں، مجھے بخا رنہیں رہتھارا ویم ہے مجھے مون متعود کا

نیکن تین دن کے علاج کے بعدا سے مسوس ہونے لگا کہ دوپ وتی کی حالت برستور مخالب ہورہی سے موہ بھرکسی اور طبیب کا بتر لگانے کی عرض سے مقامی سردادرکے پاس بنی آؤاس نے بتایا کہ آج کل انهل واڑہ کاٹا ہی ویدمندھیر آبا ہواہے۔ اگرتم وہاں بنج سکو نومریقیہ کی جان بھے سکتی ہے دیکن اس سے علاج کو نامعو کی آدمی کا کام نہیں۔ وہ حریث سونے کی بیمک دیکھ کربات کرناہے۔

دام نا تفض بهلی بار ابنی واژه کے دام سے اپنے دانی تعلقات متانے کی خرددت محسوس کی اور اس نے سرداد کے ساتھ اپنی بہلی طاقات کا واقع میان کر دبا۔ سرداد اس فدر مغلوب ہواکہ اس نے روپ وتی کو مندھر پہنچا نے کے لیے ابنا توجیق ویا۔ سرداد اس فدر مغلوب ہواکہ اس نے دوپ وتی کو مندھر بہنچا نے کے لیے ابنا توجیق وی دوپ وتی کو مندھر بہنچا نے کے لیے ابنا توجیق مندھر دوارد میں میل بیش کر دیے۔ انگلے ون دام ناتھ اور دوپ وتی دی تی دی بیسوار موکر مندھر دوارد ہوگئے ہ

#### (4)

انهل واڈہ کے ثابی طبیب منوراج کا آبائی گھرمند میر بیس تقااوروہ ہردومرے نیسے بیسے جند دنوں کے لیے انهل واڈہ سے مند میر آبا کر تا کھا۔ بہاں عرف چند اُم اسے کھے بواس سے علاج کا سکتے تھے۔ دولت کی اس کے باس کمی نہ تھی۔ داج کے اُسے ایک بہت بڑی جاگیر دے دکھی تھی لیکن اس کے باوبودوہ بر لے ددج کا لالچی تھا۔ توام بیں اس کے متعلق یہ بات مشہود تھی کہ دہ مربض کی شکل دیکھتے ہی اُس کی امادت یا عزبت کا اندازہ کر لیتنا ہے ۔ مندھیریں داج کا بھا کہ دگھوتا تھ اس کا مربر مست تھا! ودوہ کہی ہمیاری کے بغیر بھی اُسے طرح کی دوائیں کھلا با کرتا مربر مست تھا! ودوہ کہی ہمیاری کے بغیر بھی اُسے طرح کی دوائیں کھلا با کرتا

ایک صبح متوداج بسترسے اُکھ کر لوجایا ش کی تبادی کر دہا تھا کہ اس کے نوک

خاطلاع دی سرایک نوجوان آپ سے ملتے برلفندہے" منوراج نے بوچھا مرکون ہے وہ ?" "مہاداج! مجھے معلوم نہیں' وہ کوئی اجنبی ہے " "تم جانے ہوکہ اس دفت ہم کسی سے نہیں طاکرتے " معمادات! میں نے اُسے بہت مجھا یاہے لیکن وہ کہنا ہے کہیں آپ سے سط بغیر نہیں جادک گا۔ اس نے بو پھٹنے سے پہلے ہی دروازہ کھٹکھٹا تا شروع کر دیا تھا ہیں نے اُسے بہ بھی سمھایا کہ ہمادے مماداج عام لوگوں کوئنہ نہیں لگانے لیکن وہ کہنا ہے کہ ہیں منہ مانگی قمیت وینے کے لیے نیاد ہوں "

منوداج كم الراجها بلاؤاكي "

فرکر با ہزیکل گیا ور کھٹوڑی دیر بعید ایک نوح ان کولے کر آیا۔ بدرام ناکھ تھا۔
مؤراج کو اس کے بچرے پر امادت کی بجائے تھکا وٹ، برلیٹانی اور بے لسی کے آثالہ
دکھائی دیے دام ناکھ کے کیڑے بھی کائی بملے ہوچکے تھے ۔ شاہی طبیب کے تن بدن
میں آگ لگ گئی وروہ وام ناکھ کی طرف نوج دینے کی بجائے اپنے نو کر بربرس پڑا۔
میں آگ لگ گئی ہے ہو۔ ہیں نے تھیں کیا کہا تھا ؟"

دام نا تقدف گهای ساداج إبین بست دودسد آپ کا نام سن کر آیا ہوں جلدی کی میں میں کہ آیا ہوں جلدی کی میرے ساتھ چلید ؟

منوراج نے عقبے سے کا بیتے ہوئے کہ اسس الونے تھیں میرے باس بھیجاہے وہ میرے او کرسے بھی زیادہ میوٹوف ہوگا!

رام نا تف نے اپنے جیب میں ہا تھ ڈال کر موتیوں اور میروں کی مالا لکا لی اور منودا کو پیش کرتے ہوئے کہا "میں آپ کامطلب نہیں مجھ مداداج! نیکن اگر آپ مجھے ایک بھکاری مجھنے ہیں تواسے ابھی سے اپنے پاس دکھ لیجیے "

بیوی نے کہا " ہوسکت ہے کہ کو فی داج آپ کے باس سجیس بدل کر آیا ہو " منوراج نے کہا " انهل واڈہ سے ہیروں کا بہت بڑا تا جر کھا کر د گھونا تھ کی دلہن کے لیے ذلورات لے کر آبا ہواہے۔ وہ مالاکو د بکھتے ہی اس کی قیمت بتا دے گا."

" تو پھر جلدی اس سے پاس جائے "

سى بىلى مريض كود كبيرا أدُن اليمرات يهين بلالون كا"

لیکن میوی ایسے معاملات میں انتظاد کرنے کی فائل مزیقی ہوہی منوداج گھرسے نکل اس نے ایک او کر و بلایا اور اُسے حکم دیا کہ فوڈ اٹھا کردگو نا کف کے جہمان خانے سے انہل داڈہ کے جو ہری کو بلالاؤ۔ مٹاکردگو نا کف کا نما دہ دور نہ تھا۔ کفوڈی دیر ہیں اوکر جو ہری کو بلالاؤ۔ مٹاکردگو نا کف کا نمل ذبا دہ دور نہ تھا۔ کفوڈی دیر ہیں اوکر جو ہری کو سے آئی ہو ی نے إدھراُدھر کی باتوں کے بعداُسے مالا دکھائی تو اس نے جران ہو کر لوچھا جو یہ مالا آپ کے باتھ کیسے آئی ؟"

کیوں کیا بات ہے ؟ مؤداج کی بوی نے برایشان ہوکر اچھا-

"اب كومعلوم بسيس كديه مالا داجه كي سع ؟"

ه مهادام کی ؟

" جى ہاں ! ير الحقيق ميں نے ہى بناكردى تھى ۔ اس بي دو ہيرے اليا ہيں بودس مال سے ميرے باس سفے ۔ مهاداج ويدجى بربست مهر بابن معلوم ہونے ہيں ليكن ديدجى مف مجھ كھى نہيں نبا باك وہ ابنا براالغام صاصل كرچكے ہيں "

منوداج کی بیوی نے پکلانے ہوئے کہا یہ یہ مالا انھیں داجرتے نہیں بکھرایک الداّدی نے دی ہے '' منوداج مقولى ويركيله دم بخودره كيار بيرمالاكوايك مرسه سه أوبر الشاق موسة بولايد بيرتم في كمال سع لي بيد ؟"

مرير توري كامال نهيس مماراج!"

منوراج نے نوکرکو ہا تھسے اشادہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ مجروہ مالاکو اپنی ہتھیل پرر کھ کر دام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا یعسریص کہاں ہے ؟"

"مهاداه! وه دهرم شاله بین ہے"

الا دهرم تناله مين إ"

عدى بال ايم أدهى دات ك بعديدال ينج تقداس ليدوين عظرنا برا"

"أب كوردها بررد باس أناجام عقا"

" مهاداج الوگوں سے مجھے بتایا تھا کہ آپ صبح سے پہلے کسی سے نہیں ملتے !" معوداج نے کہا مور بہلاموقع ہوگا کہ میں کسی کو دھرم شالہ میں دیکھنے جا ڈن گائم فور اوالیں جا دُ اور دروازے برمیراانطاد کرو، میں ابھی آتا ہوں "

م مهاداج! جلدی کیجیے ، مربینہ کی حالت بست خواب سے " دام نا تھ یہ کہ کرباہر کل گیا) درمنوداج دوبادہ مالا کو توریعے ویکھنے لگا.

منوراج کی بیوی نے عقب کے دروازے سے جھائے ہوئے کہا سے انہاں سے باتیں کردہے تھے ؟"

منوداج نے موکر اس کی طرف دمکھا اود مالا کو ایک سرنے سے بکو کر اُس کی اُس کی اُس کی اُس کے اُس کے سامنے کرنے ہوئے ہوئے ہوئا۔" یہ دیکھو !"

بیوی کی آنکھیں ٹوشی سے جمک اُکھیں اور اس نے جلدی سے آسکے برط مد کر مالاشو ہرکے ہائے سے سلے لی ۔

منوداج نے کہا۔ اگریافتی نہیں تواس کی قیمت کوئی داچہ ہی ا واکرمکٹا ہے "

دیدجی کوبلے سے بڑے انعام کا مقداد مجھیں گئے !"

ددپ و تی کی شف دیکھنے سے بعد منور اج نے دام ناتھ کی طرف متوج ہوکر لچ بھا۔ مہائپ کی بیوی سے ؟"

دام نا تقف مجواب دیا یدجی .... جی یاں "ادر دوب و فی ف استر بر لینے لینے الم

دوب و تی کی بیمادی کے متعلق سے ند باتیں ہو چھنے کے بعد منوراج نے کہا بہ آپ کو نکر بنیں کرئی چاہیے۔ یہ بہت مجلد تھیک ہوجائیں گی۔ بیں چاہتا ہوں کہ ان کاعلاج میرے گھرید ہوئیکن آج الحنین تکلیف وینا تھیک بنیں میں ابھی جا کرلؤکر کے ہا تھ دوا سیجتا ہوں۔ اگر کل نک الحقیق کچھ فائدہ ہوگیا تو ہیں اٹھیں اپنے گھرلے جا قال گا۔
مزام کو بین اُتفیل پھر دیکھنے آوں گا جمکن ہے ہیں دو پیر کے وقت بھی آجا وُں "
دام ٹا تھ نے النجا کی بعن دور آ بینے ۔ اب مجھے صرف آب کا آسراہے "
دام ٹا تھ نے النجا کی بعن دور آ بینے ۔ اب مجھے صرف آب کا آسراہے "
دام ٹا تھ نے النجا کی بعن دور آ بینے ۔ اب مجھے صرف آب کا آسراہے "

منوداج دھرم مثالہ سے باہر نکلا تو اسے مقور ی دورا بنالوکر آتا ہوا دکھا ای دیا لؤکر کے بھرے پر بد تواسی کے آتا رو مکھ کرمنوراج کا ماتھا بھنکا۔ وہ کدک کر انتظاد کرنے لگا۔ لؤکر اس کے قریب بہنچا منوراج نے پریٹا نی کی دہر اچھی تو اس نے مالا کے باہے میں انہل داڑہ کے جو ہری کی معلومات بہان کر دیں۔

سفوری در کے لیے منوداج کے پاکس تلے سے زمین کل گئی۔ بالآخراس نے کما یہم دروازے پر سپاہیوں کا انتظار کرنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کروہ اپنی ہوی کو چھوٹ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ جی لقین ہے کہ وہ چور نہیں سکن وہ مالااگر راجر کی ہے

موہ کون ہے ؟" مہیں معلوم نہیں ' وہ ابھی ایھی اٹھیں کسی مریق کے علاج کے لیے بلانے کہا تھا!" یوہری نے کہا یہ آپ کولفین ہے کہ وہ پور نہیں تھا!" " ہیں نے قرائے معے ذکھا بھی نہیں "

موتو پھرا چھی طرح سوٹ لیجیے ، کہیں ویدجی کی بدنا می نہ ہو '' منوراج کی بیوی نے کہا ' شاہد لؤکر کو معلوم ہوکہ وہ کون تھا۔ تھہر بیا بیں اُسے بلاتی ہوں '' اور وہ در واذے کی طرف جاکر لؤکر کو آ وازیں دینے لگی ۔

لوکراند آیا۔ سو ہری نے اس سے سوال کیا یہ تھیں معلوم ہے ، ویدجی کِس کے علاج کے بی ؟ "

"بی دہ دھرم شالہ کی طرف کئے ہیں۔ ہوآد می اُنھیں بلانے کے بلے آیا تھا۔ دولیں کتا تھا کہ مرایض دھرم شالہ ہیں ہے ؟

جوہری نے مؤداج کی بیوی کی طرف متوجہ ہوکر کھا یہ دیدجی بھے پر بہت ہر مان ہیں ایکن میں راج کا انک کھا فا ہول ۔ ایسی بات چھپا فا میرے بلے بہت شکل ہے۔ ویدجی کو بدنا می سے بچانے کی بہی صورت ہوں کتی ہے کہ چود کو بھا گئے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر آپ بڑار ما نبی تو میں ابھی تھا کرجی کے باس جا آجوں ۔ آپ کا فائذہ بھی اسی میں ابھی تھا کرجی کے باس جا آجوں ۔ آپ کا فائذہ بھی اسی میں ہوگا۔ آپ اپنے نوکر کو ابھی ہے ۔ وہ آدمی جس نے بد مالل چُرا فی ہے کو ئی معمولی بور نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نوکر کو ابھی وھرم شالہ بھیج دیں تاکہ جب تک مظاکر جی کے سیاہی بود کو گرف آد کرنے کے لیم ہاں نہیں بہنچتے وہ اس کا خیال دکھے !'

منوراج کی بہوی نے ملیحی آواز میں کہا "آپ جائے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ اب ہمیں بدنا ی سے بچانا آپ کا کام ہے اِ"

بورى نے جواب دبايس آب مكرين ، مجھ لقين سے كراكر بوركرد اكباتو مهادليم

(1

مقودی دیربدرام ناتھ ایک عالی شان محل کے کشادہ کرے میں شماکر کھونا کھ کے سامنے کھٹا تھا۔ منوراج اور انہل واڈہ کا جوہری تھاکر کے دائیں بائیں کرسیوں م اولی افرد نتھے۔ فوج کے جند رہائی اور افسرام نا تھ کے اددگرد کھڑے تھے۔ دگھونا تفذ نے ام ناتھ کو مالاد کھاتے ہوئے کہا بسیر مالاتم نے کہاں سے لی ہے ؟ دام ناتھ نے جواب دیا " مهاداح ایر مجھے مہادا جرفے دی تھی یہ "ہمارے مهاداح نے ؟ "

"!U\&"

"مهادات ! اس سوال کا جواب آپ مها راجس پی کیے لیے تو آپ کے سامیوں کو مجھے کہ دار کرنے کی صرورت بیٹی ندآئی۔ یا لا مجھے مهادام سے اس دن وی تھی جب دہ مجھ کی میں شرکا شکار کھیل رہے تھے اور میں نے اکھیں موت کے مدسے نکالا تھا۔ انہوں نے مجھے ایا ہا تھی بھی دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایا ہا تھی بھی دیا تھا۔ مدر سے دول

رگونا تھ نے برٹیانی کی حالت میں ہو ہری اور منوراج کی طرف دی کھا اور پھر اچانک آگے بوطھ کر مالا دام تا کھ کے مطل میں ڈال دی منوراج اور ہو ہری بدھاسی کی مالت میں کھرے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے لگے۔ توہماری معلائی اسی میں ہے کہ ہم کہی بات میں دخل نددیں "
منوراج کو دھرم شالرک دروازے پر کھڑاد کھے کر بہت سے آدی جع ہوگئے۔
بر بات اس کے لیے بہت برلیٹان کن تھی۔ تھوڈی دیربعد تھاکر کے بہای نظر کئے
تورہ اطبینان کا سالس بلتے ہوئے آگے بڑھا اور سیا ہیوں کے افسر سے کہنے لگا" رکھ اول نوہ جھے بچورم سلوم بنیں ہوتا۔ اگر دہ بچورہ سے توجی میں بنیں جا ہتا کہ سارے سنہ رہیں یہ بات شہور ہوجائے کہ میں ایک بچور کی بیوی کے علاج کے لیے دھرم شالر میں کہا تھا۔ کھاک رجی ہی میری بدنای لیند بنیں کریں گے۔ اس بلیے یہ بہتر ہوگا کہ میں ایک بچور کی بیوی کے علاج کے بیے دھرم شالر میں کہا تھا۔ کھاکہ کو ہی میری بدنای لیند بنیں کریں گے۔ اس بلیے یہ بہتر ہوگا کہ میں ایک کوئی میں بینجیں تو آئی آئے۔ آئے گرفار کرلیں "
میربا بہیوں کے افسر نے اس بچویز سے الفاق کیا اور منوزاج دھرم شالر کے اندر میل گیا۔ جب وہ دام نا تھ کہ کرے میں داخل جو آتورام نا تھ دو ہ وہ تی کا مرد با اندر میل گیا۔ جب وہ دام نا تھ کہ کرے میں داخل جو اتورام نا تھ دو ہ وہ تی کامر د با

رد ہاں! آپ میرے ساتھ جلیں ، دوا کے استعمال کے بارے بیں آپ کو بہت سی بانیں سمجھانی ہیں "

دام نا کفرنے ندرے پرلیٹان ہوکر روپ وتی کی طرف دیکھنے لگا۔ روپ و تی نے مخیف آواز میں کہا یہ جائے۔ مخیف آواز میں کہا یہ جائے۔ مبری فکر نہ کیجیے "

دام نائد منوداج کے ساتھ دھرم شالہ سے باہر آگیا۔ جب یہ دونوں ایک کھلے میدان سے گزر کر تنگ گئی ہیں داخل ہوئے آؤی گا کرے سپاہیوں نے اچانک دام ناتھ کو گھرے ہیں نے ایدا دام ناتھ کھوڑی در چیخنے چلانے اور توت آزمانی کرنے کے بعد آکھ دس آدمیوں کی کرنٹ میں بے لبس ہوکر دہ گیا۔ منوداج آئی دیر ہیں نمیس چالیس قدم آگے جا چکا تھا۔ دام نا تھ چلا آد ہا تھا "مجھے چھوڈ دو ایجنگوان کے بلے مجھے چھوڈ دو میں داج کا دوست ہوں "اور سیا ہی قیقے دکار سے بھے وہ

دام نا تھنے مالا آبادتے ہوئے کہ " نہیں بہاداج ! میں یہ مالا دید ہی کو دسے پہا ہوں اور دی ہوئی کو دسے پہا ہوں اور دی ہوئی چیز دالی نہیں لی جاتی ۔ آپ اگر نجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو در رہیں کہ سے کھیے کہ دہ مربینہ کی جان بچانے کی کوسٹسٹ کریں "
"مربینہ تمقادی ہوی ہے ؟"
«مربینہ تمقادی ہوی ہے ؟"

م . گا ... کی ہاں وہ میری ہوی ہے "

رگھونا تھ نے کہا۔ ابتم دھرم نالہ میں نہیں تھہرسکتے۔ آج سے تم مبسرے ممان ہو۔ میرے آدمی تحقادے ہمراہ جارتھاں کے ادر ویدی اس کے علاج کے لیے بہیں تھریں گے۔ یہ مالا اپنے یاس دکھو، ہم ویدی کو اس کی قیمت اداکریں گے۔

منودان ابنا کھیا نابن چھپانے کی کوئٹ کرتے ہوئے آگے برط ما اوراس نے کھٹی ہوئی آ داز میں کہا یہ بہادان امیں اُن سے معافی مانک آ ہوں۔ بھگوان جانا ہے میری نحوا ہش میں تھی کہ حب ان کی ہوئی تندرست ہوجائے تو یہ بالا اُنفیس دالمی کردوں۔ مجھے صرف بہ ڈریقا کہ ہم اننی نیمنی چیز کہیں کھونہ بیٹھیں۔ سبٹھ جی ک فاطی کے باعث الفیں براشیانی کا رامنا کرنا پڑا۔

یو ہری نے ہا تھ باند سے ہوئے کہ اس ممالاج! مجے معلوم نر تھا کہ بہمالاً تھنیں ممالاج نے محصودی ہے !

دام نا کھنے مالامنورائ کو پیش کرتے ہوئے کما یہ نہیں مہاداے! مالااب آپ کی ہے۔ میں ان کی جان بچانے کے بدنے میں دنیا کے تمام خرزانے آپ کے قدموں میں ڈھر کرسکتا ہوں "

" مجھے ذیادہ نادم مذیکھیے" منوراج نے یہ کھتے ہوئے بالادام نا کھ کے یا کا اسے مے کر زبر دستی اس کے کے بین ڈال دی۔

بھاکردگھونا تھ کے جاد تو کردام نا تھ کے سساتھ دھرم شالہ کی طرف گئے اور تھوٹی دیر بعدروپ وٹی کو پاکئی ہیں بٹھاکر اس کے عمل میں لے آئے ۔ دگھونا کھنے اپنے دست محل کا ایک بھٹر ڈندگی اور موت کے درمیان دکھتی دہی ۔ شہر کے معزز گھرانوں کی خورتیں محف سٹھاکر کو خوش کے نے درمیان دکھتی دہی ۔ شہر کے معزز گھرانوں کی خورتیں محف سٹھاکر کو خوش کے نے دب و تی کی تیما دواد کی کے بلیے آیاکرتی تھیں ، وام نا تھے نے احتیاط کے طور پر دوپ دتی کی تیما دواد کی کے بلیے آیاکرتی تھیں ، وام نا تھے نے احتیاط کے طور پر دوپ دتی کی تاروب و تی کی بہیان ایا آئو کیا اعتران میں اس کے با وجود مور آوں کی آئد ورفت کے با عت دوپ و تی کو بہیان ایا آئو کیا احت دوپ و تی کو بہیان ایا آئو کیا

دوسرے ہفتے روی دتی کا بخار اُر کیا لیکن وہ اس فدرلا عز ہو کی کھی کہ اُس کی صورت بیجان میمیشکل تھا۔ کھاکر کی دو لوکرانیاں روپ و ٹی کی خدمت برما مور مقیں تعیرے مفت روب ونی نوکر نی کاسمادالے کرمیندقدم جلنے بھرنے کے قابل بوعي فنى - اس موصديس دام ما عدّ كى بار تفاكرس يددد فوامت كريكا عاكد كسعل سے باہرکسی مکان میں درسنے کی اجازت دی جائے لیکن کھاکردگھونا کھ ہرباز بہ کہ کرٹال دینا کہ تجب تک تھادی ہوی بالکل تندورت نہیں ہوجاتی تم میرے مهان ہو محل کے لؤکروں گی ذبانی رام نا کھ کوبہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کھاکر کی شادی موسله والى يد اور دور دراد سع سينكر ون مهان اس نقريب ميس مصر لين كرب جمع ہونگے۔ وہ دوید ونی کوان کی نکا موں سے دود دکھنے کے بلے سادی سے پیال کل فالى كردينا حرودي مجمية عقاليكن روب وتى ابھى تك أيك لميد سفر كے فابل مرتفى -ماً بى طبيب منودات اس كى حالت كمنعنق كله كراوددام نا تقسك ساسن اطبينان كااظهاد كمرف كے بعدواليس اللي واڈه جا جكا تھا نيكن اس ف مختى سے اس بات كى تاكيدى مفى كدمر لهنه كوريند يضة عمل آرام كى خرورت يهد مندبسريس متوراج

#### (4)

ایک دن دوپ و نی ای عمر دسیده لوکرانی کے ساتھ کو سطے کی جیت پر کھڑی ٹھاکھہ

رکھزاتھ کی برات دیکھ دہی تھی ، داج ، تھا کر دورشا ہی گھرانے کے جنداودا فراد ہا تھیوں پر

ادراُن کے بیجے بیے بیٹے سرداد ادر جہدیداد کھوڈوں پر سواد سے ۔ تھاکر نے شاوی کے بوقع
پر جمع ہونے والے بھانڈوں اور مسیروں کو داج کی آ کدسے پہلے ہی انعامات نے کر دخصت
کرنیا تھا۔ تاہم ڈھول پیٹے اور نہنا کہاں بجانے والوں کی ایک پوری فرج برات کے ہمراہ تھی۔

حب برات آگے نکل گئی آوروپ و تی جوایت مکان کی بھت بر کھڑی کھڑی ہوئی ۔

تھک گئی تھی ، نیچ اگر اپنے بستر میرایٹ گئی۔ تھوڈی دیر بعد اوڈھی فادم بھی نیچ اُر اُن الدائس نے دوب و تی جوایت مکان کی بھت بر کھڑی کھڑی۔

آگ الدائس نے دوب و تی کے کرسے میں داخل ہوکہ کہا۔ '' یرا چھی بات نہیں ہوئی۔

ای الدائس نے اُس لڑکی کو دیکھا ہے ۔ بھگوان کی سوگند وہ جاند کا ٹکڑا ہے اور ٹھا کر کی عمر اس کے بایب سے بھی ڈیا و محلوم ہوتی ہے ۔''

محقولی دیرلبددام نامزی سے قدم اعلماً ہوداندد آیا اور اسفروپ دتی کدی کا میں کا میں ایک میں اور استفروپ دتی کودیکھتے ہی کہا یہ مخصادی طبیعت کیسی ہے دویا ؟"

" میں بالکی تعبیک ہوں " اس نے اُکھ کر بیٹھند ہوئے کہا یہ چھت پر کھوٹ ی برات دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی "

دام نا کھسلے کہا۔ رسیں ایک بہت اچھی خبراہ ہا ہوں۔ ہاداج مجھے د کھے کر بہت نوش محرک کے کہ کہ بہت نوش محرک ہیں اُن محرک ہیں اُن کا در بار میں ما صر ہونے کا حکم دیا جائے گا، کا در بار میں ما صر ہونے کا حکم دیا جائے گا، دہ بار میں ہوں، میں ذرہ ویرسے آوں تو گھرانہ جانا۔"

روب و في ساء كما سرام نائحة المجعد در كلنا بعد بمنزب كم بم بيان سع فورًا

کاایک شاگر داین اسا و کی ہدایات کے مطابق مرد وزائے سے دیکھنے نے آیاکر تا تھا۔
ایک دن اُس نے کھا کر کی خدمت بیں حاصر ہوکہ کہا پر مہاداج میری بہی اب بالکل گفیک ہے اور میں آب کے احسان کا بدلہ عربح بہیں وسے مکول گائیل بیں ایک باد گھر تھے تحل سے بامرکی بیں ایک باد گھر آب ہوں کہ جھے تحل سے بامرکی بیں ایک باد گھر آب کے دیمنگروں مہان اس محسل ممکان میں دہنے ہوجائیں گے بین سے متہر مین ایک ممکان کا بند واست کرلیا ہے ، اس یے میں جوجائیں گے بین سے متہر مین ایک ممکان کا بند واست کرلیا ہے ، اس یے آب جھے ابنی توشی سے دیاں دہنے کی اجادت دسے دیں "

د گونا مقد نے جواب دیا الا تھیں معلوم ہوناچا ہیے کہ مجھے کوئی مھان تم سے زبادہ عزير نهين موكا - محرمي يس محقادي مرضى كے خلاف محمين بهاں عظمراتے كى كوشق بنيس كرون كالكن بيل تعيير كسى معولى مكان مين رسمة كى اجازت بنيس وسع مكار شہر کی دوسری طرف میراایک مکان خالی بڑا ہے اگر تھا دایہ فیال ہے کہ میری دی کے موقع پر اس محل میں مہالوں کی مھیر تھیں پر نیٹان کرسے گی نوتم وہاں جِلے جاد میں نے دام کو بھی تھا اسے متعلق اطلاع بھیج دی سے اور مجھے لیتیں سے کر جب دہ میری شادی بربیاں آئیں کے نومب سے پہلے تھارے متعلق پوچیس کے دوانس ارا سے کنے کوٹ یصنے گئے ہیں ورساب مک تھادسے پاس اُن کا اللجی انہا ہوتا " الكك دن دام نائة اورروب وني محل جهوا كرر هونائة كو ايك براني سويلي بين چلے گئے ۔ دکھونا تھ کے لؤکر بہاں بھی ان کی خدمت کے بلے موہود سقے عمل سے ایک عردسیده خادمه بھی جے روپ دتی کے ساتھ ست اُلن ہو چکا تھا ، اُن کے ساتھ الله في مقى اس موملى كرياس من ايك اور عاليشان مكان تفاد دام ما كا اوردوب دق کو نوکر دن کی دبانی معلوم ہوا کہ یہ مکان اس شخص کا ہے جس کی اڑ کی سعے تھاکہ د گھوٹا کة کی نزادی ہوئے والی سے اود اسے حال ہی میں ابی علاقے ہیں جاگیر ملی ہے :

دوانه موجاكيس ، اب بين سفركرسكتي مول "

دام نا تقت کما يه تم فكر مذكر و دوپ و تى إاب بين داج بيم دلوكى بناه مين بول. اب أگر برومت نجى بيمال آجائ تووه اپنى دموا ئى كے نوف سے تھا دے متعلق زبان نهنس كھول سكے كا!"

روب و تی نے نوفزدہ ہوکر کہا سِنو تھادامطلب سے کہ ہم بہیں دہیں گے " " نہیں میرائیطلب نہیں میں ... بیں صرف یہ جا ہتا ہوں کہ تھیبں چند دن اوراً آرا مل جائے ۔ بھرتم جانتی ہو کہ دا جرکے مہانوں کی جنبیت سے ہمادے لیے سفر کر نابت انسان ہوگا۔"

رام نا تق بيركه كرجلاكيا اورروب ونى خبالات كى دنياميس كھوگئى ـ وەچندون سے محسوس کردہی تھی کہ نے مکان میں شقل ہونے کے بعددام نا تھ گردوبلیش کے نظرات سے بے پروا ہوناجادہاہے اور تھا کر کی دوستی آ ہسند اہمستداس کے دل میں یہ احساس بیداکردہی ہے کہ وہ دنیا میں بے یادو مددگارنہیں۔شہرے لوگ انفیں شور اورمبوى سمجعة رتق دام نائ كوكرشة وافعات في مدبب اورسمائ كى بردسم س باغی کر دیا تفا . اس نے روب و تی کوسومنات کے بروہست کے با تھوں سے تھینا تھا۔ اس نے دبوتا وُں اوران کے بجادبوں کا مذاق اڑایا تھا اور اب اُن تمام واقعات کے بعدروب و ٹی کے ساتھ شادی رہانے کے لیے وہ کسی پیڈت کی ضرمات حاصل کرنا مفتحكن يرسمها تقابكن دوب ونى سومنات كمي كادلون إدرير وست مع نفرت ادر تقادت کے باو جووسماج کے ایکن کی زنجیریں اوٹرنے برآبادہ نہ ہوئی۔ وہ مرداور حورت کے ابلے تعلقات کا تصور کرسلہ کے بلے بھی تیاد نہ بھی ہوند بہب اورسماج کی دسوم سے کلیتاً از او مول لینے مذہب کے بارے میں اس کے دل میں گوناگوں خبالات کا ایک طوفان موحبنان تقالبكن يهطوفان حريث سومنات كيدمندد كيح يبنده بجادبون الا

ردیت کی برعوانیوں کے خلاف تھا۔ اسے پجاد بوں سے نفرت تھی کیکن داوناؤں کا خون اب بھی اس کے دل پرحاوی تھا۔ اس نے دلائل سے ذیادہ اپنے آکنووں سے دائن کو بر مان پر مجبود کر دیا تھا کہ وہ شوہراور میوی کا نا طر بوڑنے کے لیے سامنع کی درورے کی بابندی کریں گے اور اس مقصد کے لیے خطرے کی حدود سے باہر شکل جب نا حزودی تھا۔ اس کے لیے قوج بیس زئیر کا گاؤں ایک السافلعہ تھا جہاں وہ کئی خطر کے لیے روپ وئی دام نا عقرسے کہا کہ تی تھی سے جبہ وہا کہ کو بر میں ان کہ السافلعہ تھا جہاں وہ کئی خطر بائیں گے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی ڈر محسوس سیس ہوگا کہ بیں سومنات کے معدد معدد معدد کے این گرائی ہوں ۔ سومنات کے معدد سے جمادا جھچا جبال کرائی ہوں ۔ سومنات کے معدد میں کرد کی درب ہمیں جو برخی بنانے کی اجازت سے جمادا جھچا دیے دیے گا کہ اس کے فریب ہمیں جو برخی بنانے کی اجازت دے دیے گا کا لے درب ہمیں جو برخی بنانے کی اجازت دے دیے گا کا لے درب ہمیں جو برخی کی اور میں اطمینان سے بیٹھ کرمنا کہ وں گی۔ تو کی اور میں اطمینان سے بیٹھ کرمنا کہ وں گی۔ تو کی ایک درب کے اور میں اطمینان سے بیٹھ کرمنا کہ وں گی۔ تو کی تو میں ہماد اسے کھا کا ہے درب ہمیں جو برخی کرمنا کہ وں گی۔ تو کی تو میں ہماد اسے کھا کا ہے درب ہمیں اطمینان سے بیٹھ کرمنا کہ وں گی۔ تو کی تو درب کا کہ درب ہمیں ہماد کے کھا کا ہے درب ہمیں ہم کو کرمنا کہ وں گی۔ تو کی تو درب کی تو درب کی تو درب کی تو درب کھی تو درب کا کہ درب ہمیں ہم کھی کرمنا کہ وں گی۔ تو کی تو درب کا کہ دیں اطریکان سے بیٹھ کرمنا کہ وں گی۔ تو درب کا کہ درب کی درب کی تو درب کی تو درب کا کہ درب کی درب کی درب کی درب کے درب کی درب کر درب کی درب کی کہ درب کی درب کی

کبھی کبھی دام نا بخ بھی اس کے سا بخ مستقبل کے تصورات ہیں کھو جاتا ہیں کہ بعض او فات اس کے جذبہ خود لہندی کو تقیس لگنی اور وہ کہتا یہ نہیں روبا آئم ایک کسان یا چر واہد کی بیوی بیٹے کے یہ پیڈا نہیں ہوئیں میں ذنبیر کے محل کے بیاس کسان یا چر واہد ایک جونیٹر انہیں بلکہ ایک عالیتان محل تعمیر کروں گا۔ ہیں ایک سیا ہی مجول میری تلوار راجوں اور مہاد ابحوں سے خواج وصول کرے گی۔ جب تک میرے بہا ویس ایک میران کا دل میں کا دل سے میرے بلے شہرت اور کا میا بی کے واستے کھلے دہاں کے ۔ انہل واڈہ کے مہاداج نے اپنی مالا آماد کہ میرے کے میں ڈالی تھی قوج کے گورز نے ایک ایک ایک ایک ایک اور کے میری بہادری کا اعتراف کیا تھا۔ اگر مجھے یہاں نے بچھے اپنا دوست بنا با سلطان محود نے میری بہادری کا اعتراف کیا تھا۔ اگر مجھے یہاں کھی میں جواج میان اور بھر تم وکھتیں کے درباد میں چلا جاتا اور بھر تم وکھتیں کر بڑے میرواروں کی ہو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج ماتا اور بھر تم وکھتیں کر بڑے میرواروں کی ہو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج ماتا اور می کا محتراف کی بھو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج میں داروں کی ہو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج ماتا اور کھی تا واس کا تھا کے منہ کہ بڑے میرواروں کی ہو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج کا ایکھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج کے درباد میں جواج کی درباد میں جواج کے درباد میں جواج کو درباد میں جواج کی درباد میں جواج کے درباد میں جواج کو درباد میں برتام کرنے آتی ہیں جواج کو درباد میں برتام کرنے آتی ہی جواج کی درباد میں برتام کرنے آتی ہیں جواج کی درباد میں برتام کی بھو بیٹیاں تھیں برتام کرنے آتی ہیں جواج کی درباد میں درباد میں درباد میں درباد درباد میں برتام کی بھو بیٹیاں تھوں کی بورباد کی بھو بیٹیاں تھوں کی بھوں کی بھور کی کی بھور کی

سے الیسی باتیں میں کرروب وتی کادل بیٹے جاتا اور وہ گفتگو کا موضوع بدلنے کا کوئٹر کر تی ۔ اس کی سب سے بڑی تو ایسٹی یہ تھی کہ وہ جلدانہ جلد فوج بہتے جائے۔ بخار امتر جائے گئے ہوں ۔ ہیں اب برخر کر مسلم ہوں ۔ ہیں اب برخر کر سکتی ہوں ۔ ہیں اب برخر کر سکتی ہوں ۔ ہیں اب برخر کر سکتی ہوں ۔ ہیں بہاں سے نکل جو سکتی ہوں ۔ ہمیں بہاں سے نکل جو سکتی ہوں ۔ ہمیں بہاں سے نکل جو سے ڈدگکہ آجے یہ بہکن ویدجی نے بہکہ ابوا تھا کہ مربط مراجی سفر کرنے کے تابل نہیں اسم چند میف کا ترام کی خرورت ہے ۔ اس وجرسے دام نا کا سفر کا خطرہ مول لیسنے کے لیے تیار نہ تھا :

### (4)

آدھی دات ہونے کو تھی نیکن دام نا کا دالیں نہ آیا۔ دوب و تی اسّمانی براتا فی کی معالمت بیس اس کا انتظار کردہی کئی۔ بوڑھی نوکر انی دیر تک اس سے با بیس کرنے کے بعد اپنے کرے بین جانجی کھی۔ دام نا کھ کا اسی دیر تک گھرسے با ہر دہ با اس انتظار کردہی کھی دوب و نی کی نادا فسکی توف بین تبدیل ہوتی جا تھا اود یوں جوں دات ذیا دہ ہورہی کھی ، دوب و نی کی نادا فسکی توف بین تبدیل ہوتی جا میں کھی ۔ بالا تحر است صحن بین دام نا کھ کی آواز سنا کی دی اور اس کا دل مرت سے ابھی اور در وارسے بین کھی میں کو کر باہر دیکھنے لگی۔ دام نا کھ بیکھی اور در وارسے بین کھی میں ردب دنی کود کھا اور تین کردیکھا ایس کے در دادے بین ردب دنی کود کھا اور تین میں میں ہورو یا ؟"

روپ وتی نے بیچے ہمٹ کراپنے لسز پر بیٹھتے ہوئے ٹیکا بت کے لیے ہی کہا جاتپ کو یہ کیمیے خیال آیا کہ مجھے میندا گئی ہموگی "

دام نا محسف اُس کی سُکایت پر توج دیسے کی بجائے اپنی کرسے زری کی بیٹی کھولا کر تلواد آمار دی اور روپ و تی کو د کھائے ہوئے کہا سے «دیکھور دپ و تی اِ یہ مجھے

بهاداهان دی ہے "

تلواد کی نبام سنری تھی اور اس کا دسترمیروں سے مزین تھا۔ دوپ وتی نے کہا۔

د بھگوان کا شکرہ سے کہ الیسی خو بھورت چیزنے تھیں گھرآنے کا داستہ نہیں بھلا دیا ؟

دام نا کھ نے دروا آ ہ بند کر دیا اور آگ بڑھ کر کرسی پر جیھے ہوئے کہا۔ بھے

انسوس ہے کہ میں نے تھیں آئی دیر پر لیٹا ان دکھا۔ جہا داجر کا حکم کھا کہ بیں دات کے

وقت اُن کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اس کے بعد وہ دیر تک میرا گانا سنے دہے ادر فجھ

اپنی رضی کے خلاف ان کے پاس بیٹھا پڑا۔ بیں تھادے لیے ایک بعث ا بھی خبر لایا

ہوں "

روب د تی نے کہا در میرے لیے سب سے ابھی خبر ہی ہوسکتی ہے کہم کل بہاں سے بط جا تبی "

دام نا کھ نے کہا یہ نہیں دوپ ونی ابہ ہمیں درورکی کھوکریں نہیں کھا نابڑیں گی۔ آنج سے میں مرداددام نا کتے ہمول ۔ داجرنے کھرسے درباد میں بدا علان کیا ہے کہ آنج سے تھا دیسے دوست میرسے دوست ادر تھا دیسے دشمن میرسے دشمن ہمول کے۔ مماداج نے مجھے پورے آکھ گا کا ک ماگیریں دیلے ہیں "

لا نہیں نہیں " روپ و تی نے سرا پا البّحا بن کر کہا۔" بھگوان کے لیے یہاں دہنے کاخیال دل سے نکال دد۔"

دام نا کھ نے اطبینان سے مسکوانے ہوئے کہا میں و تی اہمیں پریٹ ن ہونے کی حرودت نہیں۔ اگر مجھے پہال کو ٹی منطرہ نظر آکا تو بیں انہل واڑہ کی سلطنت کو بھی تھکرا دیا لیکن مجھے لیتیں ہے کہ ہم فنوج کی نسبت اس جگہ کم محفوظ نہیں۔ یہ ہمادا وہم مقاکہ سومنات کے بجادی ہمادی تلاش کر رہے ہیں۔ آج بھاکر کے دو بجادلوں سے طاقات ہو تی۔ وہ کہتے متھے کہ سومنات کی شی دیوی بہلی دات ہی دیوتا

کے چراؤں میں پہنچ گئی تھی اور ایکے دن پر و بہت نے دلوی کا بات ایک اور اول کے مر برد کھ دیا تھا۔ پر و بہت مر برد کھ دیا تھا۔ پر و بہت مرا بنیس زندہ ہے۔ پہلادی کھتے تھے کہ گزشتہ داؤں دار کے وقت مبر ھی پر سے بھسل جانے کے باعث پر و بہت کے سر پر زخم آگی تھا۔ بہا داجہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بہاری نے تھا دے فراً غائب ہو جانے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مها داونی داوی پر بہت مہر بان تھے "

دوب ونی نے کمایہ متھادے کینے کامطلب یہ ہے کہ اب مجھے کو فی مطرہ نہیں

لیکن تم پرکیوں بنیں سوپیت کہ یہ بجاری در بردہ مجھے تائن کر دسے ہیں!"

ما نہیں دوب وتی ا بہجاری جس مقصد سے بہاں آئے ہیں وہ بھی بھے معلوم ہوکا سے دھاکر جی نے جھے معلوم ہوکا شطرہ اسے دفن بڑھا آبا بھاکہ سومنات کی طرف مسلما نوں کی بنیش قدمی کا شطرہ اسے دور بر و بہت نے ان بہجا د بوں کو مہارا جرسے مشورہ کرنے بھیجا ہے ۔ اب تھا دی تلاش کا توسوال ہی بدا نہیں ہوتا بلکہ مجھے الیسا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بچاری تھیں بہچان بھی ہے تو وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ تم دوپ وتی ہو آگر تم خود ہی برسرعام مشور مجا و تو وہ بر کہیں سکے یہ کوئی د اوائی ہے ۔ وہ دوپ وتی ہو مندر کی دلوی تھی از میں بر نہیں آنکاش میں دہتی ہے ہے ۔

دوپ و نی نے کہا " فرص کرو اس سہر میں مجھ کوئی الیبی لوکی بل جائے حس مدر میں د کھا ہو تو کیا ہوگا ؟"

رام نا تھ نے اطمینان سے ہواب دیا رہ کھی نہیں اول توالیسی تمام لاکیاں یہ سن چی ہوں گی کر مندر کی ددیب وتی کسی اور دنیا میں جاچکی ہے۔ بھرتم ان سے بر کہو گئی کہ میراناروپ وتی نہیں ماوتری ہے۔ اس کا مینجہ یہ ہوگا کہ وہ تھار متعلق پروہمت اور پچارہوں کے بیانات جھٹلاتے کی بجائے یہ مانے پرمجبور ہوجا تیں گی کہ روپ وتی اور مماوتری ایک ہی صورت کی لوکھیاں ہیں ہے

روپ و تی نے کہا یہ لیکن اگر یہ بات پروہت تک پہنے جائے کہ اس شہری وٹ تی فی کی کی ایک اوراد کی ہے تو دنیا کی کون سی طافت ہے جو بھے اس کے اتقام سے پہا سکے گئی ؟ داجرا در مطاکر کے لیے اس کا معمولی اشارہ ہی حکم کے برابر ہوگا اور پیشراس کے کہ میری آواز میرے ہونٹوں سے با ہر بھلے میرا کلا گھونٹ دیا جائے گا۔ کی کواس بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ پروہت نے اپنا پاپ چھیا نے کے لیے موت کے کے گا وار میں بات کا علم تک نہیں ہوگا کہ پروہت نے اپنا پاپ چھیا نے کے لیے موت کے کے گئی ہے آتاد دیا ہے ۔ بلے شک دا جد اور کھا کہ تم برمبر بان ہیں لیکن پروہت کے مائے پر بل دیکھ کر انحنیں ہمادے بارے ہیں یہ لوچھنے کی بھی جرآت نہیں ہوگا کہ تم کے اس بات کا جرم کیا ہے "

دام نا کھ نے کہا اور دوب وتی تم البی بائیں کبوں سوجتی ہو ہم سومنات سے کوسوں دور ہیں۔ بیں انہل واڈہ کی سلطنت ہیں ایک سرداد کی سیشت دکھتا ہوں۔ دام کھی علی کا موقع دیتے بغیرتھیں بر دہت کے توالے نہیں کرے گا اور پر دہت اگر بیوٹو ف نہیں تواپنی بدنا می کے ڈرسے کچھ سے آ کجھنا لیسند نہیں کرے گا." دوب وتی نے بالوسی کے انداز ہیں کہا "مندد ہیں مجھے بھی موت کا ڈر محسوس نہیں ہوا تھا لیکن محقادی دنیا میں آئے کے بعد موت کا تصور میرے لیے بہت بھیانک ہوچکا ہے۔ اب میں زندہ دہنا چا ہی ہوں۔ اب میرے دلوتا تم ہو "

رام نا کھرنے اپنی کوسی آگ گھسیدے لی اور دوب و تی کا ہا کہ اپنے ہا کہ میں لیتے ہوئے کہا یہ اپنی کوسی آگ گھسیدے لی اور دوب و تی کا ہا کہ اپنی کوس وہ سب کھادے لیے ہے۔ ہیں تھادی یہ فلط فئمی دود کرنا جا ہمتا ہوں کہ ہیں اس شہر ہیں دہنا چا ہمتا ہوں کہ ہیں اس شہر ہیں دہنا چا ہمتا ہوں۔ داجر انہل واڈہ کے آس باس مجھے جاگر دمتا چا ہمتا کھا البکن میں نے بہانہ کیا کہ مجھے شکاد کا شوق ہے۔ اس لیے بہم مشرقی سرحد کے جنگل سے پاس اللہ میں اور جو ان کے پاس اللہ میں میں درخواست خوشی سے مان کی ہے۔ آبا وجو نے کی اجازت دی جائے۔ دا جہنے میری یہ درخواست خوشی سے مان کی ہے۔ آبا وجو نے کی اجازت دی جائے۔ دا جہنے میری یہ درخواست خوشی سے مان کی ہے۔

ا ود مجھے مرصد کے پاس اس کھ کا وس مطاکر دیے ہیں۔ ان مبتیوں سے آگے وسی مرکا ہے جهاں کمیں کمیں نیج وات کے چرواہے رہتے ہیں میں اس جکل کا ہو حصتہ اماوکروں کا وہ بھی میری جاگیر ہوگا۔ واج نے چندمرس قبل شکار کے دنوں میں اپنے قبام کے لیے دریا کے کنادے ایک مکان منوایا تھا۔ اب وہاں سرحدی ستیوں کی حفاظت کے لیے فوج كاايك دسترس بساجه بين في اس علاق كى حفاظت كا در مد اباس ادرمير ولان بہنچتے ہی برمکان خالی کردیا جائے گا سامیوں کے بلے مجھے محبوشرط بال ڈالنی بر بن كى - مجھے لفين ہے كريد مقام سومنات كے بجاديوں كى بن سے بست دور بوكا اوربهم وہاں آ زادی سے زندگی لبسر کرسکیس کے یب کسی بہمن کو کی اور ہم چپ چاپ سادی کی رسیس بوری کرلیں کے حیکل بیں جونوگ رستے ہیں وہ زیاد تر مھیل ہیں کمبھی کمبھی یہ لوگ سرحد کی بستیوں میں بیوری کرنے اور ڈاکر ڈالنے آجاتے ہیں لیکن مجھے نقین ہے اگر میں ان لوگوں کے سا کا سختی سے بیش آنے کی بجائے اچھاسلوک كمدول توبدامن بسندتابت بوسطة بي تهادي صحت ذدا تحيك بروجائ تومي جند دن کے بلے وہاں جا وُں گا اور صروری انتظامات کے بعد تھیں اینے سا مق وہاں لے جادُن گاند مین تھادے بہاں چند بھے اور تھر لے میں کوئی تنظرہ محسوس سنیں کرتا . مما دی کے باعث محصادی صورت اس در جدمد ل جی ہے کہ تھیں دیکھ کرکسی کو اس بات كاشك شين بوسكما كرتم بى دوپ وتى بوي

دوپ وتی نے کہا یونیکن ان سب باتوں کے با دیود میں یہ نہیں سمھ مسکی کہتم نے قنوج جانے کا اطاوہ کیوں بدل دیا ہے۔ میں پرجانتی ہوں کہ تم ایک عام آدی کی بجائے ایک مسرداد بنا جا ہے تہ ہوئیکن کیا دسراود موج کے گورنز کی دوستی مخصارے کئی کام بذا تی کیا دہاں ہم اپنے گزادے کے لیے عرف چند کھیت حاصل کر لینے کے بعد زیادہ نوش رہ ہوتے ہیں۔

دام نا تقدنے جواب دیا یہ روپ وتی اگریس قنوج کے مستقبل سے مطمئن ہوتا نو رام کی برشی سے بڑی جاگر تھی اکر تھی اکر کھی وہاں چلاجاتا گیکن قنوج اور اسس کی ہمسایر سلفنڈ ل کے لیے البی تک بین خطرہ موجودہ کہ محمود کی فوصیں کیسی دن والبی چلی جائیں کی اور وہاں سکے ہمت مدوان لوگوں پر لوٹ بر برس کے بن پرمسلما نوں سے دوستی کی اور وہاں سکے ہمت مولا کا ان حالات میں ذمبیر جسے لوگوں کی جانبی خطرے ہیں ہوں گی۔ اگر میں تہذا ہوتا او لیقیناً دُنیر کے یاس دہا البند کرتا لیکن کھا دے لیے میں ایسے تمام طوں سے دور دہنا چاہتا ہوں۔ تھا دی شلی کے لیے میں یہ و عدہ کرنا ہوں کہ بین قنوج کے حالات سے باخر رہوں گا اور جو بنی اس بات کا لیقین ہوجائے گا کہ دہاں ہما والم منفیل محفوظ سے ہم وہاں چلے جائیں گے یہ

روپ و تی نے کہا درمیری مجھ میں کھے نہیں آتا۔ تم مومنات پرمسلمانوں کے مطرب کے باو بوراس علانے کو محفوظ مسجھتے ہو"

رام نا تفيف واب ديايد مجه أن سع كوني تطره نهين "

روپ و تی ف پوچها ایک داجر کے جاگیرداد موقع ہوئے تم مسلمانوں کے قال بن اس کامائے نئیس ددگے ہ"

دام نا تقرق جواب دیا " نہیں یہ جاگریں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا وعدہ کرکے حاصل نہیں کی بلکد داج کی جان بچانے کا عسلہ ہے۔ مجبوری کی حالت یں کہیں ہروقت سرحد عبود کرکے قنوج یا کسی اور دیاست میں پناہ سے تسکوں گا۔ مجھے نیش ہے کہ داج کے دوس بدوس کھڑا ہو کہ بھی میں اپنی تلواد مسلمانوں کے خلاف نیش ہے کہ داج کے دوس بدوس کھڑا ہو کہ بھی میں اپنی تلواد مسلمانوں کے خلاف نیش ایمان کا دیکے تھیں ایمی ایسی باتیں سوی کر پرایٹان نہیں ہو ما چاہ جی جب وقت آت کا دیکھا جائے گا۔ مرد ست سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اچھا اب کا مرد ست سرحد کے علاقے قنوج سے کم محفوظ نہیں۔ اچھا اب آت ادام کرو "

دام نا تقافظ کر برابر کے کرے کی طرف بڑھا لیکن دردائے کے قریب بہتے کو اسے کوئی خیال آیا اور اس نے مراک و بھتے ہوئے کہا یہ روپ وئی تھاکہ کی دہن کو ہمام بڑھ ہے ہیں۔ اب بو کہ بہر شہور ہمام بڑھ ہے ہیں۔ اب بو کہ بہر شہور ہوجکا ہے کہ تم میری ہوئی ہوا در تھاکہ کے بچہ پر احسانات بھی ہیں۔ اس لیے تھیں تھاکہ کی دلین کوکوئی ست قیمتی تھے بیش کرنا چاہیے۔ انہل واڑہ کا بوہری ابھی تک بیش سے ابھی تک بیش کرنا چاہیے۔ انہل واڑہ کا بوہری ابھی تک بیش کرنا چاہیے۔ انہل واڑہ کا اور قیمت ابھی تک اندر اندر انہل واڑہ سے کمگن کا ایک تو بھورت بوڑ امنکا دے کہ وہ بھے ایک بعد بیس وصول کرے کا رفعاکہ کر کا دل دکھنے کے لیے بیس سنے آسے یہ کہ دیا تھاکہ میری بیوی کی طبیعت تھیک نہیں اور وہ تندرست ہوتے ہی مطاکرا نی کو پرنام کرنے کے بیا حاضر ہوگی ؟

کقور ی دیر بعد دام نا کھ دوسرے کرے ہیں گری نیدسور ہا کھائیکن دویا تی کی سے بین گری نیدسور ہا کھائیکن دویا تی ا یہ چینی کی حالت ہیں کر ڈیس بدل دہی گئی ۔اُسے اول محسوس ہودہ کا کا کہ کوئی ان دکھی قوت دام نا کھ کواس کے ہا کھوں سے جھین کر کہیں دود سے جا دہی ہے ۔اس کے دل سے بادبار بہ آواز نکل دہی گئی "دام نا کھ! تم ابینے آپ کو دھوکا دے دہیں ہو ؟

(4)

اگلے دن مهادام کھی داور نے اپنی داجدها نی کی طرف کوج کیا روارہ ہوئے سے
پہلے اس لے مطاکر دھونا کھ کو ہدایت کی کدرام نا کھ کواس کی جاگر ہیں آباد کرنے
کے لیے ہرمکن مدو دی جائے۔ رویب وتی کولفین ہو بیکا کھا کہ دام نا کھ فنوج نہیں
جائے گا بینا بچہ اب وہ کسی تا خیر کے بغیر سرحد پر ابنے نئے گھر ہیں ہتھی ہوں ۔ اس بھندھی۔ وہ میں شام دام نا تھ سے کھا کرتی کھی یہ بین اب سفر کرسکتی ہوں ۔ اس

یمیں فرز ایماں سے چلے جانا جا سے " لیکن رام کا تقریر بارید کہ کرٹمال دیا کرتا تھا کہ اہمی تم کرور چو اگر راہے میں دوبارہ ہمار ہو گئیں تو اس دوران نا دہ مقام برکسی اچھے دیب کی خدمات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ دیب کی خدمات حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔

میں میں میں است کے متا دی سے جاد دن لعدروب وتی کا اصرار شدید ہوگیا ادر ام نا کھ بجور ہوگیا ادر ام نا کھ بجور ہوکر کھنے جو اکور ہوگیا اور با نے بچھ از میں خور ہوکر کینے کئے اور با نے بچھ اور با کھ اور با نے بچھ اور بی انتظامات کرنے کے بعد والیس آ کر تھیں اپنے ساتھ والیس کے جاول کا اس عرصہ میں تھادی حالت اور بھی اچھی ہوجائے گئ ۔

اگلی صبح چوسوار جمخیس تھاکونے رام ناکھ کی خدمت پر ماسود کیا تھا۔ ہو ہلی سے الر کھوٹ ہے اور دام ناکھ دیر باہر کھوٹ ہور ہا تھا ہورام ناکھ دیر باہر کھوٹ ہور ہا تھا ہورام ناکھ دیر ذکانا "دوپ وتی نے در الیالتجا بن کر کہا .

وام نا تھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم فکر ہزکر و۔ بین بدت جلدوالیس آ ہاڈل گا۔ اگر جو ہری بمیری غیرہا ضری بیں کنگن ہے آئے تو فادمہ کو ساتھ ہے کر ٹاکر کے گھر چلی جانا۔ بیں شہر کے وکا ندار کو کپڑوں کے بلے کہ آیا ہوں۔ وہ ایک بہتران ہوڑا تھاکر کی ہوی سے بلے اور دو سرا تھادے لیے بہنچا دے گا۔ ابھی جب بیں تھاکر کہ ہاس کیا تھا تو انفوں نے تھادے متعاق نوچھا تھا۔ بیں نے بٹایا کہ اب تھادی صحت بدت ابھی ہے اور تم ایک دودن بیں تھاکرانی کو برنام کرنے آؤگی''

ردب وتی نے کہا معملد آنا میں بہت ڈرنی ہوں"

الاتم مٹاکر کے گھرجا نے سے ڈرتی ہو۔ اب تو اسس کے معمان بھی جا چکے ہیں۔ " د نہیں ... مجھے کوئی خدشہ نہیں۔ صرف تھا دی فکر ہے۔ اب تم سر دار بن چکے اور مجھے ڈرینے کہ کوئی تھیں میرے یا تھوں سے چھیں نہ کے " "ردپ دتی ! مجھے صرف موت تھا دے یا تھوں سے چھیں مکتی ہے " "ردپ دتی ! مجھے صرف موت تھا دے یا تھوں سے چھیں مکتی ہے "

"الیسی باتیں نکرو" روپ و تی نے آبدیدہ ہوکر کیا میں پکلی ہوں معاوم تھاہد مائتی باہر انتظادکر رہے ہیں "

# مان جيان

ودون بعدروب وتی اپنی خادمرکے ہمراہ رکھونا کھ کے محل ہیں داخل ہوئی ۔ خادمرایک چاندی کی طشتری انتظائے ہوئے تھی یوس کے اوپرایک رکیمی کہڑا ہڑا ہوا تھا۔ ٹھاکد کی ایک خادمر ہوان کی رہنمائی کررہی تھی ۔الھیں ایک کرے کے سامنے عمراکر جمی گئی یہند کھان کے بعد اس نے والیں آکر دوپ وتی کو اندو جانے کا اشادہ کیا۔ دوپ وتی اپنی خادمہے یا تف سے طشتری لے کر اندوجی گئی۔

کھاکہ کی ہوی ایک کت دہ ہو کی بر بیٹی تھی ، جو محل کے گدیلوں اور ذر تا دمجالرہ سے آزاستہ تھی۔ روپ وتی ایک با تف سے طشتر کی سنجھائے ہوئے آگے بڑھ کہ جھکی ادر دوسرے ہا تھ سے اس کا یا وق مجھونے لگی۔ کھاکو نی نے اسے با زووں سے پکڑ کرا ٹھایا تو اس نے جلدی سے اپنے وولوں گھٹے فرش برٹریک دیے اور ا دب سے سر کھاکا تے ہوئے طشتری آگے کہ دی۔ کھاکر کی بیوی نے رومال اٹھاکہ اس کا کھنے دیکھے بغیر طشتری اس کے ہا تھ سالے کی اور اپنے قریب رکھ کی۔

دوپ و ٹی اعظ کر کھڑی ہوگئ ۔ ٹھاکر کی بیوی نے بیلی باراس کا چہرہ فورسے و کہااور کا بیتی ہوئی آواز میں کہا یہ تم اِنم پیال !"

دوب و فی سند گردن اٹھائی اور اس کی آگھیں کھنی کی کھی رہ گئیں۔ اس کے ماسے مرطاحت مرطاکھ میں کے محلی دو ایک کرسی برگر برطری ۔ اس کا مرحکیا رہا تھا اور اس کی بخا ہوں کے مسامنے تاریکی جھا دہی تھی ، چند اُممات کے لیے مرطاکو بھی ابنے گردو میں کا ہوٹ نہ رہا۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنی اس مسیلی کی طرن مرطاکو بھی ابنے گردو میں کا ہوٹ نہ رہا۔ وہ سکتے کے عالم میں اپنی اس مسیلی کی طرن و کھے دہی تھی جس کے بارے میں مومنات کے بجادبوں نے بیندون قبل براطالاع دی محقی کہ وہ دیو تاکے بیزوں میں بہنچ چکی ہے۔ آئمستہ آئمستہ روپ و تی کا مرجھایا ہوا ہو، اور اس کی بچوائی جب کے دبود ورائی کا فرجھا با ہوا ہو، اور اس کی بچوائی جب کے دبود ورائی کا مرجھا با ہوا ہو، اور اس کی بچوائی جب کے دبود

بین اس نے دندگی کی تمام دلفر بدیاں ، سرستیاں اور رعنائیاں وکھی تھیں۔ دوپ دنی کی بچھوائی میوئی انکھوں میں آ جستہ آ بستہ دندگی کے آتا د تو دا ہوئیے مقے لیکن خوف کے باعث اس کے بچرے میں جو تغیر آ بچکا تھا وہ ٹرطاکی سراسیمگی دور کرنے کے لیے کانی تھا۔

موس میں آنے ہی روپ وق کی قوت مدافعت بیدار ہوگئی۔اس نے ڈوبٹی ہوئی اُوار میں کہا بدمعاف کیجیے، میں بہت بیمادر ہی ہوں ۔ مجھے چکر آگیا تھا!' نرمان نے کہا یہ آپ کوالیسی حالت میں تکلیف نہیں کرنی چاہیے تھی!'

« ميراخيال تفاكه مين اب شيك بهوكئي يهون "

نرطانے فدرسے تو قف کے بعد کہا رسیں آپ کو دیکھ کر حیران دہ گئی تھی۔ آپ کا

نام کیاہے ؟"

"جى مىرائام مادترى ہے"

"آب كى كوئى بين سومنات كم مندد مين لوسي كلى ؟"

ا جي بندن"

م سومنات کے مندر میں ایک اول کی کی شکل بالکل آپ جبیبی تقی ۔ آپ کو دیکھ کر

یں ملام ہوا جیسے دہ لڑکی رُوپ برل کر بیاں آگئ ہے۔" ددیب وتی نے سمی ہوئی آواز این کہا ۔ ایک ہی صورت کی دولڑ کیاں دیکھ کر کے اپنے کی کیا باب تھی ؟"

ر فرائے کی تیاب میں ہے۔ زمانے جواب دیا آبات در اس پیلٹی کر دہ لڑکی مندر کی دلوی بنتے ہی رہا کے پاس بینے گئی تھی۔ مجھے دہ بہت یاد آیا کرتی ہے ہے

اور اب نے سمجا کراپ کی اور نے اُسے میرے دوب بی اب

کے اس پہنچا دیا ہے ۔" " نہیں میں تو ڈرسی کئی تھی "

روب و تی نے مسئول نے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ اب ٹو مجھے دکھے کرآپ د طریب گل میں ہ

روی ی ، . « منبس یمکن آب و عدہ کریں کہ تندرست ہونے کے لبدرآب جھے سے ملنے س

آباکریں گی میں رویے فتی نے جواب دیا۔ ضرور آیا کرول گی "

" بهن الم في مهت عليف كي" فرطات كهام "مجها تيد سے كه آپ اكس غريب بهن كائخفه به بل كالمائيس كي " فرطان كنگن دوباره "دبيريس ركافيات اوركها" آپ ليسين كريس كرمي اسے بهترين تحفه مجهتی بهول رشجه على ديو دمين كاشوق بهيس، ليكن آپ كا يتحفه بميشه ميرسے ساتھ رسے گھا ؟

مال اس المكام مات إن الم والى اس كانام ساوترى بهده المي كرمعلوم إلى الكركمال مي !"

عاكر في جواب ديا وام القرف محص تا يا تفاكر دوسومنات آفي سے يميلے ابن بیری کوائس کے باب کے گرجھوڑ آیا تھا۔ ساوری کا بالطانیجری سرحدری گاوں بن رہتا تھا۔حب مسلما وں کی فوج گوا ابا رہتے کرنے کے بعد کا لنجر کی طرت بڑھی تو ساوتری کا باب سرصری فرج کے بیند دستوں کے ساتھ لینے علاقے کی حفاظت كرما موا مارا كليار ساوترى كى مال يسطع مى مرحى تقى رباب كى موست كے لعدائى سے اكية فادار نوكركوساته الاادرام ناته كى لماش من كل شرى واتفاق سے اله اوردام ناته كى لماش من كل شرى واتفاق سے اله اوردام ناته كى لماش من كل شرى كاكي فادل كيا اوريان كم سائة شامل بوسك ما دهروام نا تفكالبخر كم حالات سنتے ہی ساوری کا یتر نگانے کے لیے روانہ ہوگیا۔ یمکن تھا کدام ناتھ کالنجری فاک چانار بها اورسا وترى سومات بى است لاش كرتى بيرتى، لكي معكوان في ال برداكي اورسومنا مندسي تسي جالميس كوس إدهر بسي الن كالماس بوكما وام المقسق داس سومنات ملنے کی کائے اہل واڑہ بہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن استے میں آئی کی برى بماد بركى يجب دويدال ينع زما درى كى حالت بهت خواب يقى اس يليم بسلے انتقبل استے ہاس مقرالیا ؟

یدا ضاندرام نا تھنے تھا کراور شہر کے دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے چینے کے لیے زانتا تھالکن تھا کرسے جنداور المین معلوم کرنے کے بعد زرال کے شکوک براره برگئے اس پر یان نابت بریکی تمی کرام ناتھ دسی فوجوان ہے وسعے اس تے سومات میں دکھا تھا۔ لیکن روپ دتی کے متعلق وہ میں قدر سوحتی تھی ای قدراش كى رائيا نى مي اصا فى مورا تھا.

(4)

رویہ تی رضت مونے کے لیے اجازت لینے کا ادا دہ کر رہی تی کہ بل کے ممرے کا دروازہ کھلاا در کھاکراندر داخل ہو ا۔ روٹے تی حلدی سے انچو اندھ کر کری بوکسی۔

١٠ اير ساوتري إلم كب آيس ؟" تُعاكر في إيجا.

م مارلج إلى الحي آئي بول "

• اب تو تحصاري صحبت أهي معلوم بوني ہے " بيكمه كرده نرطاكي طرف موجد ہوا۔ میں ارسے نتے ما گرداد کی دهرم مینی میں -ان کے بنی نے اپنی مان بر کھیل کر ممارسے جہا وامركى جان كيائى كھى۔"

روی تی کے چرسے پر دوبارہ پر بیٹانی کے آنار کو دار ہونے لگے، اس نے مرا كى طرف متوجر بوكركها "اب مجه إجازت ويحيد ميرى طبيعت لليك بنس " تر لا في جواب دماية بهت الجهاة ب جاكرة لأم كرس الكبن دوباره ملينه كا

رویہ تی نے تھا کواور تھا کوانی کورنام کیا اور کمرے سے ابنزیک گئی۔ ٹھا کرزولا مرسامنے ایک کرمی بر ملیے گیا فرال نے تھواری دیر سوسے کے بعد کہا م جب میں مومنات بن بھی تود وا محل میں ایک وجوان دہنا تھا۔ ایک سیای نے مجھاکس كم متعلق تبايا تفاكري ني داحرك جيني كم يمل سيريا باست "

الله كرن كدا يه وي مع من في الما مع كدر اجرف اس مومات الله كي ليه إنيا والمتى دباتهااور دان مماري محل من مي را تهاء ممانام ماس کا ۲۰

"رام ناكة! 4

" بہت اچھا" ٹھاکر یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کرے سے باہر کا گیا۔
دن کے تمیہ سے پہرز لاکی آ کھ کھی تو ایک خادمہ نے آگر کہا م کھوڑی دیر
پہلے ٹھاکر جی آپ کو مکھنے آئے بھے لیکن آپ گہری نبیند سور ہی تھیں اور انھوں
نے حکانا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھاکر جی کو اطلاع کی ہے کہ سومنات کے پروہ ت جی
مہادا جہسے ملنے اہمل واڑہ جالہے ہیں ۔ کل دات وہ بیال ٹھریں گے آج وہ بیا
سے بندرہ بیس کوس کمی مرداد کے باس ٹھر گئے ہیں۔ کھاکر جی ان کے سواگت
کے لیے گئے ہیں۔ وہ دات پروہ ت جی کے باس دمیں گے اور کل دو بہرکس
انھے لیے کروائیں آ جائیں گے ہیں۔

(سو) اگلی صبح روب دنی اینے مکان کے اکیب کرسے میں بیٹی ہوئی تھی کہفار ہ کھاگتی ہوئی آئی اوراً س نے دروازے سے إندر جھا کتے ہوئے کہا ۔ تھا کرج کی ہیں آئی ہں۔ "

اکے ٹانید کے لیے روٹ ٹی کاخون منجد موکر رہ گیا۔ وہ آہتہ آہتہ اُستہ آہتہ اُھی اور ارز تی، کانبنی اور وگیا تی ہوئی اس کے استقبال کے لیے کرے سے اِ ہر کئی۔ اننی دیر میں زمال برآ مرسے میں آچکی ہیں۔

ز الملنے کہا جاکے کی طبیعت کیسی ہے ہے ہے

« مِن تُصَيِّك ہوں یہ اس لے کامِتی ہوئی آواز میں جواب ذیا یہ آئیئے تشریب

" مِنْ بِ كُوزِيا وہ پریشان نہیں کوئل گی" زطانے اس کے ساتھ کمے یون ڈل ہو کہا۔ روپ وتی لے سمی ہوئی آواز میں کہا۔" آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ میں آئی مفاکرنے پوچیا ۔ "تم کیا سوچ رہی ہو ہ"

زرا نے بوجیا ۔ "تم کیا سوچ رہی ہو ہ"

زرا نے بواب دیا " کچھ نہیں۔ میں اس بات پرصران ہوں کرسادتری کی شکل اس المرکی جیسے سے سمجھے میں نے سو نماست کے مندر میں دکھیا تھا ہے اس میں حربان ہونے کی کون سی بات ہے۔ دنیا میں کئی انراؤل کی صور نفی آئی دی بی ہیں ۔"

کی صور نفی آئی دی میں میں میں ۔"

زبانی اس دی کے بارے میں قراس لڑی کو دیکھ کم ڈوری گئی تھی۔ آپ نے بچارہوں کا زبانی اس دی کے بار ہے میں قراس لڑی کو دیکھا تو یوں معلوم ہوا کرمندر کی دیوی ایک کے باس بہنج گئی تھی۔ میں نے ساوتری کو دیکھا تو یوں معلوم ہوا کرمندر کی دیوی ایک نے بات جیت ہوئی تو ہراؤر سے نئے روب میں بہال آگئی ہے۔ اس سے بات جیت ہوئی تو ہراؤر میا آرا اور میں نے تھے وس کیا کہ روب فی جومدر کی دیوی بنی تھی اس لڑی سے بہت زیا وہ تو لعبورت تھی۔ کھر کھی میں اس قدر مبر تواس تھی کہ اس لڑی کو اپنی ظرف سے کوئی تھے ذرائے سکی۔ وہ برے لیے بہت تیم تی تحفہ لائی ہے یہ کھیے " نر اللے نے جاندی کی ڈبیرا تھا لی اور کھول کر تھا کر کے سلمنے کر دی۔

ٹھاکرنے ڈرمہ سے کئی نکال کر فیکھتے ہوئے کہا ۔ واقعی یہ بہت اچھے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ساوتری ہمارے گھرسے خالی ا افسوس ہے کہ ساوتری ہمارے گھرسے خالی الم تھ گئی ہے یہ زملانے کہا " براا دادہ ہے کہ میں خوداس کے باس جا دُں اوراہنی طرف سے اکی الرسیٹیں کروں "

می توہدت اچھا ہوگا ہمائے جہاراج کرام ہاتھ پربہت مران ہیں اور مہیں اس کی بیوی کی موست مران ہیں اور مہیں اس کی بیوی کی موست کر فی جا ہیں۔ اس کا گرتھا نے پراجی کے مکان کے قربب ہے۔ سے سے سے میں جاؤیہ اس کی جاؤیہ اس کی میں بیٹھ کروہ اس جی کہ وہاں سے بنا جی کر بھی دکھتی آؤں ا

ے کئی کوس دورہی تھاکہ وہ لی گئے میں بہارتھی، اس لیے وہ مجھے بہاں لے آتے با زبلانے کہا میں نے قریبنیں کہا کہ آپ دال گئی تھیں، لیکن مہراخیال تھا کرنا یہ آپ کے بنی لے کھی آپ سے رنبر کا ذکر کیا ہو میں اُس کے تعلق بہت کچھ

مانا جا بہی ہوں۔"
روب وتی نے ڈو بتے بوئے دل کوسها دافینے کی گوشش کرتے ہوئے کہا
"ایمی کک اکفوں نے میر سے سامنے اس نام کے کی دوست کا دکر نہیں کیالیکن
"ایمی کک اکفوں نے میر سے سامنے اس نام کے کی دوست کا دکر نہیں کیالیکن
میں دعدہ کرتی ہوں کر حب دہ آئیں گئے تو میں آن سے ضرور گوچھوں گ۔"
منہیں نہیں 'آ یہ اکھیں بیرنہ بائیں کہیں نے رنبر کے اسے میں اوچھاہے'
میگوان کے لیے ایسا نہ کیجے یے

ر انتجاہ نیں گرچیوں گی! '' ''انجہ کے بتی کب دابس آئیں گے ؟'' '' رو سات دن کا دعدہ کرکے گئے ہیں الیکن مجھے لینین ہے کہ دہ مسلا '' تعاییں گئے ڈ

ز لا نے اٹھے ہوئے کہا ۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ ا ردب وتی اٹھ بازھ کوٹری ہوگئی۔ اسے دیسا محسوس ہورا تھا کہ ایک ہمت ٹری صیبت ٹرگئی ہے ۔۔ ریل دوقدم اٹھانے کے بعداجیا کہ وک گئی ادر ٹرکر ردب وتی کی طرف دکھنے لگی۔ ردب وتی ایک بار پھراہے ول میں ناتو ٹنگوار دھڑ کنیں محسوس کرنے لگی۔

الوسلوادوطر میں سون رسط ہے۔ زیا برائی آرج باتی دن مراکھ رہا فرد ی ہے، در یہ تو یہ سات ہے۔ سے بانیں رقی ہے کیول نہیں آئیں میرے ساتھ، چلے آپ سال من کا کر گئی۔ ہم دونوں یالکی میں مجھ جائیں گی، آج ہمارے کھرسوسات کے بڑھے بروہ ہت بی کودکی کربراشان ہوگئی موں۔ آنٹرلیٹ ریکھیے۔" نر ملانے روپ ٹی کی خادمر کی طرف متوج ہوکر کہا "تم جا دُ ا درمہ دروازہ ہند کر دو۔ میں ان سے تہنائی میں کچے باتیں کرنا جا ہتی ہوں۔" خادمہ نے با ہرکل کر دروازہ ہند کرنیا توروپ دتی نے اور زیادہ سمی ہوگی اواز

خادمہ نے با مرکل کر دروازہ بند کرمیا توروب دتی نے اور زیادہ سمی ہوئی اُواز میں کہا یہ تہائی کے لیے بھیلا کمرہ زیادہ موزول ہوگا یہ

الحليه إ «

روب وتی اور نرطاعفب کے کرمے میں جا گئیں۔ بیکرہ نسبتاً تاریب تھا۔
نرطا اور روب وتی آمنے سامنے کرسیوں پر بھی گئیں۔ نرطاخا موشی سے دوپ ونی کی فر
وکھے رہی تھی اور روپ و تی کا دل و هواک رہا تھا۔ بالآخر نرطانے اپنے گئے سے ایک
ارآ ارتے ہوئے کہا میمی کل آپ کو پر شخصہ و نیا بھول گئی تھی، لیجیے ! م

رورات سے ہوئی ہے۔ " یہ کتے ہوئے وطانے دویہ تی کے گلے میں ہار ڈال ہا۔

رورات سے ہوئی ہے۔ " یہ کتے ہوئے وطانے دویہ تی کے گلے میں ہار ڈال ہا۔

بہند کمحان دونوں خامرتی ہے ایک دوسرے کی طرف دھیتی رہیں۔ بھر فرط نے کہا وہ آپ کو کھیتی رہیں۔ بھر فرط نے کہا وہ آپ کو کہا ہوں۔

میں کہا وہ آپ کو شا یرمعوم نرمو کہ میں کانی مدت سومنات کے مندر میں رہ چکی ہوں۔

مر سے مجھے بہتہ جال کہ آپ کے بتی اُس کے لی میں مگھرے سکتے ہمال میں رہتی تھی۔ "

مردی وتی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل کی دھو کن بند ہو رہی ہے۔ مزط اور ایس کے بعد کہا۔ میرانچال ہے کہ میں لے آپ کے بنی کو دیکھا تھا دیا لی دھو کو ایس کے بیری کو دیکھا تھا دیا لی دھو کو ایس کے دیا ہو دیکھا تھا دیا گاں کا ایک دوست تھی تھا۔ اس کا ایک دیمیں لے آپ کے بنی کو دیکھا تھا دیا لی دوست تھی تھا۔ اس کا ایک دیمیں لے آپ کے بنی کو دیکھا تھا دیا لیکھا کہا دیمیر تھا ۔"

ر وب وتی نے ڈوبٹی ہوئی آداز میں کہائے کمیں میں آپ کوھین ولاتی ہوں کہ بر کھی سومنا ت نہیں گئی۔ میں کالغرے اُن کی لاس میں آئی تھی۔ مما را قافلرانھی سومتا

آرہے ہیں۔ میں اینیں کہوں گی کردہ آپ کی صن کے لینے پرارتھناکریں۔ چلیے!" دوپ وی کے ارتے ہمرئے ہونٹوں سے مہیں نہیں "کی آواز بکی اور دہ ایمہ لیے جان نئے کی طرح فرش پر گریڑی

نرلا ایک تا نیر کے لیے بہوت می بوکر رہ گئی اور پیر بھاگتی بوئی بر آ مدے بیس گئی اور پیر بھاگتی بوئی بر آ مدے بیس گئی اور خاوم کو آوازی نینے گئی۔

تفوٹری در لدرجب ردبیقی کو پوش کہ ہاتورہ استر برلیٹی ہوئی تھی اور زوال سے مرابیقی ہوئی تھی اور زوال سے مرابیقی اور کے منہ پر ان کے جینے مار رہ تھی۔ بورجسی خادم کے علاوہ جارعور تمی جن میں دو زیا کے ساتھ آئی تھیں اور باتی تولی کے نوکوں کی میں یال تھیں اور باتی تولی کے نوکوں کی میں یال تھیں اور باتی تولی کے کوروں کی میں ۔

ددب دنی نے زطا کے جبرے راپنی نظری گاڈدبی۔ زطا کوان خاموش انگاہوں میں اس بے گناہ مجرم کی فراہ دستان کری ، حس کے سر برجلاً دکی تواریک اس بی بود اس نے باتی عورتوں کی طرف متوج ہوکہ کہا " انگلیس کردری کے باعث عیداً گیا تھا، اب تم میں سے کسی کو بہاں کھرنے کی عرورت نہیں " دوب تی نے اسارے سے زطا کی تابید کی اورتمام عورتیں باہر دوب تی نیک گئیں بھرائی سے اجا کہ اٹھ کر شیطتے ہوئے کہا۔" اب آب کیا کرنا جا بھی ہیں ہے نظا کے دب سے نوال کے دب سے نوال کے دب سے نوال کے دب وق ا

مخصی تجے سے اس فدر موفر دہ نہیں ہونا چاہیے تھا " دوب وٹی کی نگامیں ایک بار پھر نرطا کے بہرے پرم کو زہوگئی ۔ چند کمات کے بعداس نے بے اختیار آگے جیک کر نرطا کے پاؤں پرمرد کھتے ہوئے کہا" نرطا! میں اپنے لیے نہیں دام ناتھ کو نہیں منی چاہیے۔ مھگوال کے اگر تجے سے کوئی باپ بواہ قواس کی مزارام ناتھ کو نہیں ملن چاہیے۔ مھگوال کے

یے مجھے پروہت کے والے کرنے کی بجائے اپنے انھوں سے سراگا گھونٹ دو۔ اور مجھ سے کوئی باب بھی توہیں ہوا۔ تتم بہتیں کہوگی کہ ایک عورت کے لیے اپنی عزت بچانا باپ جے ۔ "

روب تی نے کھا ۔ بہ زرجو زلا اسکوان کے لیے ایر زبچو تھیں مری بالوں رابی ہوں کے ایک ایر نبچ کی میری بالوں رابی ہوں کا کہ میری بولماں کے لیے ای قدر بھیا نک بولگاکہ تم میری ولماں فرجے کے لیے نیا دم وجا وگی ۔ جرکھ میری آنموں نے دیکھا ہے اسے تھا اسے کا ل برداشت بنیں کرسکیں گے ۔ تم مجھے بگی کہوگی ۔ تم میری وشمن بن جا دگی ۔ بہ تجیبی کھران کی سوگند کھے سے کوئی بات نرجھیا و ۔ میں تھا ری مددروں گی ۔

اگرتیام د نیا تھیں جو ٹی کے توجی نجھے تھادی بات پراعتبار ہوگا۔"
دوپ ونی نے نرلا کے بہرے پرنگاہی گاڑتے ہوئے ابنی مرگزشت بٹرنی کردی۔ دوپ وتی کی سرگزشت بٹرنی کردی۔ دوپ وتی کی سرگزشت سے اختیام پراسے باربار تسلیاں فیبنے کے بیدجب زملائی کے گرسے نکی تواس کے مغیالات کی ورنا میں ایک فلطم آجیکا تھا۔ سومنات کے منعلن عبت اور عبو وہیت کے جذبات جزاس کی مغری زندگی کا آخری سہا داتھ نفرت اور حقارت میں نبدیل ہوچکے گئے۔ بوڑھے تھا کر کے ساتھ تا دی کرنے کے بعد وہ زندگی کی آ در دول اور مسرتوں سے کنارہ کش ہوجکی تھی۔ اپنے باب کی خواہشات وہ زندگی کی آ در دول اور مسرتوں سے کنارہ کش ہوجکی تھی۔ اپنے باب کی خواہشات برقربان ہوتے دی تر نا نوئن برقربان ہوتے دی تر نا نوئن برقربان ہوتے کے بیان بندتوں ہوں گے بیمیان بندتوں ہوں گے۔ میری زندگی کے اداس کھا ت اُن کی یا دسے مور ہوں کے بیمیان بندتوں اور پروہتوں کی یا دیمی گن دہے۔ اور پروہتوں کی یا دیمی گن دہے۔

ایک فادم کرے میں داخل ہوئی اور آن نے کھانے کے لیے پوچھا لیکن نرطلا نے کہا "اس جے کھے کھوک بنیں یا کھوڑی در بعدائی ادرخاد میر آئی اور آن نے کہا کہ شرک کے کہا گہ شرک کے کہا گہ شرک کے کہا گہ شرک کے کہا کہ شرک کے کہا کہ شرک کے کہا کہ شرک کے کہا کہ شرک کے خوصت میں صاحر برنا جا ہتی ہیں لیکن نرطا نے ایک اور میرسے سرمی در دہے ۔ "
خاومہ نے کہا یا اگر آ ہے میکم دیں تو وید کو بلا جیجوں ۔ "
زیلانے بریم ہو کر کہا میں جہتے دید کی صرورت بنیں ، تم جا کہ اور سب نورا نیوں سے کہ دوکہ جب نک میں نہلاؤں کوئی میرے کرے بی نہ آنے "

(1)

عردب آفآب کے قرب بھی سے اہر سونات کی ہے اور پروہت کی ہے 'اور پروہت کی ہے 'اور پروہت کی ہے 'اور پروہت کی ہے 'الر سے کو اور اور کا ہر جما کھنے گئی نیل کی جار اور کا ہر جما کھنے گئی نیل کی جار اور کے بچوم سے کچھ دور آئے کیا ہی سے اللے مسئول میں ایس سے محملے مسئول وی کا ایک وستہ رکھائی دیا ۔ ان سواروں کے بچھے شدرہ میں المحبول کی ایک مسئول ہوئے ۔ سورج مورج کی آخری شعاعوں سے حیک مطارحتی ۔ سب سے الکھے ہاتھی کا منہی ہوجے سورج کی آخری شعاعوں سے حیک رائے ہا

ممل کے دروازے سے مفور شے فاصلے پرسواروں کا دسترا کیے طرف ہٹ آبا اور لوگ بوانہ وار نعرے لگاتے موئے سسے اسکھے ہائی کی طرف بڑھنے گئے۔ اس ہائٹی کا مقاموتیوں اور ہیروں ہی چیبا ; وا تقاس کھے میں سولے کی کھاری زنجر کھی جس کے ساتھ گھنٹی تکی ہوئی تھی اور منہری ہوج کے کما دوں کے تنجے موتیوں کی جھالیں لٹک رہی تھیں۔ ہوج میں سومنات کا پروست راجمان تھا مالی التھیوں پرسومنات کے بچاری کھنے اور اُن سے پیچھے سواروں میں اور میں میں طاکری دواست سے غریبر اورنا وارول کی مددکروں گی۔ ولوبا مجم بہترین اورنا وارول کی مددکروں گی۔ ولوبا مجم بہترین اور سے اور موست کے ابعد میراستی اس جم سے بہتر ہوگا۔ لیکن روب تی کی مرگز شت سنت کے بعد اس کے جب تقصورات کی دبیا بھی دیران ہوگئی تھی۔ اس کا حال اور مستقبل ایک لی دوق مبدان تھا اور ماضی کی طرف نوٹما اُس کے لیے نا ممکن تھا۔ اُس کی حالت اکر کے تھی جو اپنی مادی لیرمخی کھو بیٹھنے کے بعد راست می سے کہا ہو۔

عل کے باہر نہرادوں آدی سومات کے پردہت کے انتظار میں کوشے کئے۔ نرطائی بالکی دکھ کروہ داستے سے إدھاً دھے ہمٹ گئے ادر بالکی تمل میں بنج گئی نرطا بالکی سے با ہرکئی تربہت ہی تورتوں نے اُسے اینے ھرمٹ میں لے لیا اور بیر لیو بھنے کے لیے سے قرار کانی کور دہت جی کر پنجیس کے یسکین زطا اختیاں کوئی جواب دیے بیتے ترزی سے قدم اٹھا تی ہوئی بالائی منزل کے ایک کرے میں بنج جواب دیے بیتر تیزی سے قدم اٹھا تی ہوئی بالائی منزل کے ایک کرے میں بنج طوفان اُنڈ ایک کور بیت انسووں کا طوفان اُنڈ ایک۔

ده اسنے ولیں کہ رہ کھی " رہ اِلم اپنی ہیں کی خاطر دیا کی تمام نوشیاں قربان کرسکتے ہوئی کی ایک دوست کے لیے اپنی ذندگی شطرے میں ڈال سکتے تھے ہم نے مرسے تیا کو اپنے باپ فائل سمجنے ہوئے اُس دقت من ف کر دہا تھا، حب بخطا را نحیجراس کی گرون پر تھا، تم کا مئی اور دو ب تی کو بجانے کے لیے اپنی جان کی گرائیوں کے سیارے تھیں کھی معلوم خروگا کہ اب صرف میں رہ بی رہ تھیں کہ میں معلوم خروگا کہ اب صرف مندی رہ تھیں کہ میں مادہ کی گھ آخری سہا راہے۔ کائل تم بیسے آنسو دکھ سکتے ، نیری آئیں مناوی کائل انجی سماوم ہم وہ کھیں روب فی سے کہیں زیادہ براس اور مجبور ہوں۔ میں سکتے کائل انجی سماوم ہم وہ کھیں روب فی سے کہیں زیادہ براس اور مجبور ہوں۔

وستردكاني فيصر والخار

المان فا في علم محمد إلى "

" الجها الم مَ كَانًا لِي أَوْ "

تقوری دیربعد توکرانی که ناسلے آئی ، زبلاجید نوالے کھا نے کے بعد کھے دیر عیمی ری بھریکا بک اکما مٹ محسوس کرنے ہوئے اٹلی اور رار کے کرسے س جا كراكي بلنگ رايس كى مفورى دىرلىد كاكركركم ما داخل موا ادر شكايت کے لیجے اس بولای نرطا المخیس برومت می کے سواکت کے یعے بنچے صرور ہا جامير بھا ب

"ميري مرس دردها" زول في الله كريسية محت كها" اوري است آدمو ك سامن عات موز علم كي تكويك سي محسوس مولى كلى"

المتركة أدمين كونوس نے اُسى دِقت تھيج ديا تھا۔اب پردمت جي كھانا کھانے کے بدلین کرے من تناہوں کے عرف می نے تھا ہے کو دوک لیا ہے پردست جی کے با وال میکونا تھارا فرض ہے اعفوں نے تو و کھا است مان وہا تھا۔ دہ تھیں دیکھ کر بہت نوش ہوں کے میں تھوڈی در لعاص اسے سلفے اے ال گاء مھاكرز لاكے جواب كا نقار كے بغير إمرنكل كيا - ير وبت كو كھانا كھلانے كے بعد کھاکر میرآیا اور زبالکھے کیے لغرائس کے ساتھ جل ٹری بخی مزل کے دوش کروں میں بخد موالي النصيحارى من كي مرمن السب موت عفى من كبيرا مي معروف عفي ادر تفاکر کے نوکران کی مبوا کے لیے در دازوں کے اپنے کھڑے تھے۔ یر وہت کے کر يك بينجية بهيجة زبلاكة ل مي لفرت اورتضارت كاطونان اين انتها كوبني حِياعَا-برومت اكيب درنكاري كي ألتي الني السيد الله الصارة المحاسف اكيكرى يرادب سے إلى اندھے اور سر محكات معظما تھا۔ نرطا جيد تا ہے ہے ت سرکت کوری میراس نے مقاکری ریشانی میں مزیداصافہ کرنے کے لیے پردن

تقوشی ویرلیدیر وست تھاکر رکھوٹا تھے کے ساتھ صحن میں داغل ہوا اس کے تي تھے بند كارى اور تشركے معزز بن سفے صحن ميں جمع ہونے والى عور تن اسكے

رطع راه کرائس کے یا دل تھونے لکیں

" وهوكا المجوط، فربيب" ز لاك من ع ب احتبار بالفاء نكل كي ا در ده دوباره اینی کرسی برا کرمیط گئی .

عورتون كاجوش وخروش ختم بزالو في كرنے لينے بائد كے اثاليے ہے نوگول كوخاموش كرسته موت لبندا دازني كها" بروبست جي جهاداج بهست تھكے بر الخيل عبي سوير السال العالم المال كى غرورت مے مهادام سے لاقات كے لعدوالي براب بهال ودنين إن مھری گے اور آب سب کوان کی سبواکرنے کا مرتبی بل جلنے گا۔ اس لیے اب أب ايداية كرجة جائن "

نرطل دېرتک کرسي زمنیني دېي - کرے مين نار کي چيار سي تقي - ايک خا د مداس کے کمرے میں آئی اوراس نے بڑاغ روش کرتے ہوئے کہا۔" آپ نے دن کے و ننت کچھ نہیں کھایا، اگر اجازت ہو تو آپ کا کھانا ہے آوں ہیں

نرط نے بواب دیا ۔" ہاں ہے آؤ۔ تھٹر دا کھاکری نے سرے تعلق تو كسي سينهين لوحياا

مرجی منیں اور ایکی کے اور میں آئے وہ اما نوں کی دیکھ محال می صرو

ئیں۔" "مانے مہان ہیں گھریں گے ؟" 'ر

وجى نيس مرف يردمن جى اور خدى ارى بيان ظهرى كے۔ إتى سب

کی طرت متوج بھنے کی بجائے اپ ما پہنے پا دُن چھونے کی کوشش کی ہے کڑن اُس کا باز دکپر کر طلبری سے اٹھا اور اُسے پر دہت کی طرت و تھکیلتے سم کے بولا " پرزت جی مهادان سے پاؤں چھود۔ راجے اور مهاداجے سب ان کے درواز سے کے بحکاری ہیں۔"

نرال نے مجیدی اور بے لبی کی حالت ایں لینے کا بہتے ہوئے ہاتھ پر وہت کے با ور بر وہت کے باقد بر وہت کے باور بر وہت نے بے بردائی سے ایک ہاتھ اس کے مرجی پیتے ہوئے کا ایک کھی در وہتی ! "
جوئے کہا "شکھی در وہتی ! "

پردست نے خالی کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" بیٹھنے تھاکری آتم بھی مٹھ جا دینٹی!'

نرطانی چی ہٹ کلینے ہا ہے قرب مٹھاگی اور ٹھاکرائس کے ساتھ روسی کے کی دور گا کری پرنٹھ گیا۔ ٹھاکر نے کہالی مہاراج! زرالا ہر روز آپ کو یا دکیا کرتی تھی۔ " بر وہن نے زطا کے مرجعائے ہوئے چرے پڑا تھیں گاڈتے ہوئے کہا یہ لیکن آج نوابیا معلم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دکھ کرڈرگئے ہے "

تھا کرنے ہواب کیا ہو ہوارج ایکھی دینا اُں کا پریم کیا دیوں کے الیں نوف کھی دینا اُں کا پریم کیا دیوں کے الی سنوف خوص کے برسوں نوف کھی ہیں دینا اُر کی جو جا باکرتی ہے۔ برسوں ایک تجمیب اقعی ہے۔ برسوں ایک تعمیب الیک شنے جاگر دادگی ہوئ عصد سے ہمار تھی پر مبول دہ فرط کے لیے شادی کا تحقہ لے کرآئی حبب میں نے الحقیم فرم کھیا اُوان کے برصوں دہ فرط کے اُلے شادی کا تحقہ لے کرآئی حبب میں نے الحقیم فرم کھیا اُوان کے برصوں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے ۔ . . . . "

نربلانے انتہائی غون اور اضطراب کی حالت میں ٹھاکر کی طرف د کھا اور

گفتگو کا موضوع بدلنے کی غوض سے کہا۔ اس قت مهاداج کو آدام کرنے کی عزودت ہے۔ سے اکھیں ....

پر دہت نے اظمیران سے کہا۔ مہنیں ٹھاکرجی کواپنی استختم کرنے دو۔"

زولاکا دل بیٹھ گیا۔ ٹھاکر نے کہا ٹیس نے اِن سے پوچھا آب اسقد در پائٹان

کیوں ہیں ؛ کے لگیں جواٹر کی اٹھی مجھ سے مل کرگئی ہے۔ اس کی شکل سومنات کے مند د

کی اس دیری سے منتی ہے جو کہلی داست ہی دارتا کے جرانوں ہیں ہنچ جانے کے با

مک کھر من تہرت مال کرکئی ہے ۔

ملک کھر من تہرت مال کرکئی ہے ۔

پردہت برسکہ طاری ہوئیا تھا، کیل نر ملا کے سوائی کے دل کی سیم کیفیت
کاکسی کوعلم نرتھا۔ مُھاکرنے ابناسلہ ارکام جادی کھتے ہوئے کہا" مہاراج! دنیا بیس کی
السانوں کی شکلیں آبس میں طبی ہیں اور کیھنے والا اکٹر دھوکا کھا جا آ ہے لیکن رالا کو
تراس بات کا لیقین ہوگیا تھا کہ دہ مندر کی دلوی ہے اور ایک نئے روب ہیں اُسے
دیکھنے آئی ہے، بھر میں نے حب سمجھا یا کہ اس لوگی کا نام دوب فری ہیں ساوتری کو اور وہ سومنات سے ہیں بلکہ کا گئے سے آئی ہے نوٹری شکل سے ان کی غلو نھی ور کہی ۔
اور وہ سومنات سے نہیں بلکہ کا گئے سے آئی ہے نوٹری شکل سے ان کی غلو نھی ور کہی ۔
جے کرش نے اچا تک پر دم من کی طرف دکھا اور گھرائی موئی آواز میں کہا "کیا ہوا
مہاراج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہ "

پر دہت کی تیرائی ہوئی آنکھول میں زندگی کے آٹا ریمو دار سرنے اور اس نے کی بیف آواز میں کہا کہ رہے اور اس نے کی میں آواز میں کہا۔ ہوں۔ میں تھیک ہوں۔ میں بالکل تھیک ہوں۔ تم کیا کہ رہ تھے ، بی کئے کہی کہ کہا کہ دوب وقی سے ملتی ہے ، بی

منیں ہماراج! نرطا کونٹک ہواتھا اور یہ ڈرگئی تھی۔" "ٹھیک ہے۔ نرطانے روپ فی کوسومنا نئیں دکھیا ہوگا۔کئیں آل ہیں ڈر کی کیابات تھی کئی صورتیں آئی میں ملتی ہیں۔" ٦٧٦

ہونے ہی اُسے بلالینی " پردمت نے ابک کھر کھا ہتی منت ہوئے کہا" ہمٹ و کھنے کی کوئی صرورت نہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہیں صرف ایک ہی روپ و تی گئی ایس تم جاکر آولم کرو۔ جے کرشن تم کھی جاؤ۔ ٹھاکر تی آپ ورائھ ہی ہے۔

## (4)

ر طل سے بالے بیے ہم ماہ شکل مقائد برد بہت شاکرے کیا اتیں کرنا چاہ ہے۔ شاکر کو ماں سے نکا لئے کے لیے اُسے ایک ہی تدبیر نظر آئی۔ اُس نے کری سے اُٹھ کو دفین قدم الحظ نے اور پھر اجا تک اپنے سرکو ور نوں با بقوں میں دائے ٹیٹے فرق پر مجھ گئی شاکر کھراکر اٹھا اور ہے کوئن نے جاری سے آگے بڑھ کراس کا بازو کم پڑتے ہوئے کما "کیا ہوا بیٹی ؟"

م مجھے جگرا کیا تعام برائمر دردے بھٹا جادہ ہے " زملانے کواتے ہوئے بوابریا تھاکہ بھی گھرایا ہوا ایک بڑھا۔ اُس نے زملاکا دوسرا بازد بکڑنے ہوئے پروبہت کی طرف دکھاا در کھا ہمیں اضیں اُدر بہنچا کراھی آنا ہون۔ "

ترطا اکی طرف شاکر آوردد مری طرف جے کوشن کا مهار الیے کرے سے باہر الکی والی کے اس بر ہوتی اللہ کا کوشش کر دی تھی کہ اس بر ہوتی اللہ کا کوشش کر دی تھی کہ اس بر ہوتی طاری موری ہے مکین میٹر ھیوں کے قریب بہتے کر وہ تنصلنے کی گوشش کر فے لگی۔ جند بیٹر ھیاں بر میٹر ھیے کے بعدے کرش نے تعدرے طائی ہوکر کھا " تھا کر جی بی آپ ادر لے جا تا ہوں ، آپ کسی ویدکو المائیں ۔"

مال مهاداج احبین نے اسے مجاباتی ہودی مان کی کریولوکی ددید آ

ا اور وہ اولی ہیں رہتی ہے۔" "ہاں جہاراج!"

"اليني تحسالة"

«كب بياه بوانقان كا ب

"اس بات کا مجھے بھے علم ہنیں کیکن اُس لٹرکی کاپنی یہ کہنا تھاکہ وہ سوستا کی یا رّا پرجانے سے پہلے شا دی کرکے آیا تھا۔"

" تووه اس شركا بن والانهبي إ

"انہیں مہاراج! وہ قوج کابات ہے۔ حب وہ سومنات کی طرف جارا تھانورلسے میں اُسے ہما اِسے جہاراج شکاد کھیلتے ہوئے مل گئے تھے۔ اس نے ہماراج کیجان کچائی تھی۔ مهارا جاس کی بہت عزت کرتے ہیں۔"

" تھیک ہے - ایسے آدی کی س ت کرنی چاہیے ۔ کیانام ہے اُس کا ہا" سرام نا تھ! "

زلاکا بیمانهٔ عبرلبرنه بویکا کا بیکن اس کے ساتھ بی خطرے کو سربر دکھ کرا<sup>یں</sup> کی مدافعانہ تو بیں بدار ہو یکی تیس اس نے کہا" ہماراج اٹھاکر جی مجھ پر ہنتے ہیں لیکن اگر آپ اُس اٹٹری کو دکھیں تو معمر لی فرن کے سوا وہ آپ کو دورے تی دکھائی دگی۔ وہ مولی فرق بھی دورسے نہیں نزد کیسٹ دوکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ تھمرتے تو میں صبح جے کرش نے کہا تیم اخیال ہے کہ آپ آدی کو کاپس بلالیں۔ نرطا کو پہلے بھی کی پارٹیکلیفٹ ہو چکی ہے بیس نے ایک منباسی سے اُس کے لیے دوالی تھی، اُس

دواسے لیے فرر آ بیند آجابا کرتی ہے۔ مجھے زملانے بنایا ہے کہ اُس دواکی جند گراباں اُس نے گرمی کہ بیں سنھال کرر کھی ہوئی ہیں " گاباں اُس نے گراپ ٹو آب فرر اگر جاکر دوالے آئیں "

معرش نے کہا یہ نہیں آب بہت تھے ہوئے ہیں۔ اگر خرد دت ہوئی توہمی آب کو بنیا ہے کہ من نے کہا یہ نہیں آب بہت تھے ہوئے ہیں۔ اگر خرد دت ہوئی توہمی آب کو بنیا ہوئی تیار آلا "اگر لیسے آرام آجا ہے تولی آب مجھے تیہ دیں۔ اب ہیں نیچے جا کر اِلی تیار آلا ہوں آپ نرالا کو نیچے لے آئیں۔" کھوڑی : پرلید نرالا پاکی میں سوار موکر اپنے گھر کا دن کر دی تھی ا درجے کرش مهم م "بلی اللی بلانا زون" شاکریه که کرینتیج ازگیار

ز ملااجا کس اپنے باب کا الحد کمڑنے ہوئے بولی میں بناجی طبری ادر جلیے سیس آپ سے ایک صروری بات کرنا جائتی ہوں "

بھے رہاتھا بنیالا اُسے ایک کمرے ہیں سے گئی اور ور دازہ بندر نے ہے ہوئی ہاجی اسکا رہا تھا ہے اسکا رہا تھا اسکا رہا تھا اسکا استان کھر ہے ہیں سے گئی اور ور دازہ بندر نے ہے ہوئی ہاجی اسکے انھے انھی اپنے سان کھر لے جہیں ۔ بہیری زندگی آویون کا سوال ہے رہیگوان کے بہیم گئی اور در اندان کے داور اس کی دوا جا سے گئی کر دور دور اور اسکا دور ہوا ہے اور اس کی دوا جا سے گھر اپنے ساتھ میں دور ہا ہے دور اس کی دوا جا سے گرمیں موجود ہے ۔ بہین وکر نیاد کو ایک نے رہا ہیں ۔ ایکن مجھے اپنے ساتھ میر ور لے جا بی در زمل آپ میری ال متی وجھیں گئے ہے۔

" سكن بني إلم تصبتا و توسي . . . . . "

نرطانے دروا زہ کھولتے جے کہا "بھگوان کے بیے ہو قت آپ مجرے کھ ناچھیں۔ مجھلیتین ہے کہ باہرکل کرمیں آ ب کی ستی کرسکوں گی بھیگوان کے بیے جائے ہے ا

جے کرتن کی پرلٹیانی اب ضطراب میں تبدیل ہوتکی بھی دہ کرے سے باہر کلا اور نیزی سے مشرصیوں کی طرف جیلئے لگا۔ برآ مدے میں ملکہ جگہ جراغ روزن تھے سے کرتن میٹر طیوں سے انھی جند قدم دوری تھا کہ اُسے مطاکر دکھائی دیا۔ "آب کہاں جا رہے ہیں ہے" مطاکر ہے سوال کیا۔ "آب کہاں جا رہے ہیں ہے" مطاکر ہے سوال کیا۔

"میں آپ کو طاسنے جارہا تھا۔ زطاکی حالت اب بہتر ہورہی ہے " مظاکر سلے اطمینان کا سائس لیستے سوئے کہا یہ بہی سنے ویدکو طاسنے کے ہے آدی بھیج وہاہے۔ وہ ابھی آجائے گا "

اس مے ساتھ پدل عل رہا تھا ز

(4)

ا بنے مکان کی ڈیوٹر جی کے فریب ہے کرٹن نے کہا روں کوروکا اور دروازہ کھنوانے کے لیے دوں کو دوکا اور دروازہ کھنوانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فریلانے کہ یر بناجی! کھٹر ہے، پالکی کو اندسے کے عبائے کی ضرورت نہیں میں بہیں اُتر دن گی ۔''

جے کرش نے مر نے مہائے کہا " ایجا بھی ایمیں افار دوار ہم جاد" جب کہا رز ملاکو آفار کرخالی یا لکی اٹھانے لگے توجے کرش نے اپنی جیب سے

جند سکے نکال کرا کی کہار کے ایم میں نے تیم کے کہا " اٹھیں آئیس یا نرط لینا "

کہار تاریکی میں غائب ہو گئے اور زما لینے یا ب کا ہاتھ کو گرائے ڈیوڑھی سے

ذرا اور دور لے گئی اور کھنے لگی " تیا جی اسمیں اپنے مکان میں داخل ہوئے سے پہلے

ذرا اور دور لے گئی اور کھنے لگی " تیا جی اسمیں اپنے مکان میں داخل ہوئے سے پہلے

ہمت کھے سونیا ہے ۔ "

جے کوشن نے کہا "اب صاف ہات کو رتم کیا جائتی ہو۔"

زر اللہ لے کہا " بیاجی ایس آب کے لیے اینا بلیدان قریم کی جائی ہوں ۔ بی افسال کی ایس آب کے نہیں مانگول کی لیکن اس کے بدلے بی آب کے نہیں مانگول کی لیکن آب کے بہر اس کے بدلے بی آب کے نہیں مانگول کی لیکن آب کے میں آب کے میان کے سامنے اپنی جھولی کھیلائے کے لیے مجبور ہول ۔ لینے لیے نہیں کسی کے لیے میری ذراسی علمی سے دوانسان موت کے منہیں جا چکے ہیں ۔ کسی کے لیے بی ایک اگر آب نے کھے ذکا تو مجھے آب اُن کی جیا میں کور نے ایک بی ایک میں گے ہیں۔ ایک بی میں گے ہیں دور ایس کی میں گے ہیں۔ ایک بی میں گرف

جے کوش نے کہا متم رام ناخا دراس کی بوئی کے منطق کی کہ کہنا جا ہتی ہو ؟ " مال اساوری دی ہے جے سوسنات کے مندرمیں روب وتی کے نام سے

विकि।

مريمها واصطلب سے كدروب وتى زنده سے ؟"

" إلى إا دراب حب كرير ومت كومعلوم بوجيك كمروه اس شهرين ب وہ اسے زندہ نہیں جھوڑے گا۔ اس قت وہ تھاکرے اس کے سعلق مشورہ کر رہ ہوگا۔اب یا توں کا دقت نہیں جیں اُس لوکی کوائس کے گرسے نکانا ہے ادر میں رام مان کو کھی برمیا م کھیے اسے کہ اُس کی زندگی طرح میں سے بیں رویے تی كى سركر شت في جى بول اور مى آب كليتين الآن بول كه اگر روست مير سالف وہی سلوک را ہوائی نے روب تی کے ساتھ کیا ہے تر آب سونیات کے مندر کی الناف سے المنظ مجانے کے لیے نیار ہوجاتے رویے فنی دونا کے جرنوں میں مہیں مینے کا میک درمت سے اسی عرت بجا کر بہال آئی ہے اور کسے اس دیوا لے سے ایسے اپنے باب کے فائل کی گردن رِ الوار کھنے کے ابدائے مان كردياتها حسن في محمد سياني بن كانتهام لين كى كلاك مجه أبك باس جيج دا تفات تياجي! آب كوزندگي مين نيكي كا اكب موقع لاسب، اُسے اُتھ سے نہ جانے دیں۔ میں اُسے بہاں الے آتی ہوں "آپ گھوڑے نیار کرائیں۔ ا کی توکرکواس کے ہمراہ بھیج زیں اور دوسرے کودا م نابھ کی طرعت روان کروسے ہے۔ يس روب د تي كوبلاللتي بول "

روب وی روب وی است کے زبلاکا باز و کھِٹے ہوئے کہا یہ تم ہنیں تھا ہیں۔ "ہنیں ہنیں! یے کرشن نے زبلاکا باز و کھِٹے ہوئے کہا گی لائیں تو دنیا کی کوئی اُس کے نوکر تصبی میجا ن لیں گے اور اگرتم روب فی کونکال بھی لائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مخصی پر دہت کے اِنتھام سے نہیں بچا سکے گی۔"

• تیاجی ابھگوان کے لیے تھے ندردیے۔ اگر میں ردب رتی کرنہ کیا سکی تو میں ساری دنیا کریہ تباؤں گی کہ اُسے کس جُرم کی سزا دی گئی ہے۔ میں ٹھاکر اور بدن انجا ماراج الم نوکر بیکه کرمپلاگیا-عے کرش فرطای طرف متوجر بواستم طلدی سے اندرجا کرا پتے لیے کوئی برانی ادر هنی لے آئے ۔"

ترمل بھاگئی ہوئی مکان کے اندر حلی گئی۔ تھوڑی دیر بعدوہ اپنے سرم ایک پھٹی رُانی اوڑھنی لیے واپس آئی توجے کرش ، بیا سے لال کے ساتھ لینے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد لینے سررائس کی ملی کچیلی مگڑی لیبیٹ رہا تھا۔ دو مرا لوکر گوبندرام حیرت ذوہ موکر اُن کی طوف دکھے رہا تھا۔

"بطبے تیاجی! بہت در مرکئی ہے " رطانے بے قرارسی ہو کہا۔ جے کرش نے لوکو فسل کی طوف منوجہ ہو کہا" ہم مفوری در کے لیے باہر جارا ہیں۔ تم تین گھوڈے تیار کر وا ورا کی لیے سفر کے لیے تیا رم وجا ڈیاتی لوکر دل کو پرملوم نہیں ہونا جا ہے کہتم کہاں جا اسے ہو۔ اگر مطبل کی طرف کوئی لوکر ہو تو لئے دو مری طرف بھیجے ویا " ہے کرشن، زطا کے ہمراہ اہر نکل گیا اور لوکر انتہائی برجواسی کی حالت میں ایک دو مرے کی طرف و کھنے گئے۔

بیارے الل جے کرش کے برانے فرکروں میں واحدا دمی تھاجس نے مھا۔
کے زیانے میں اُس کا ساتھ چوڑنا گوال نہیں کیا تھا۔ اس کے باتی ساتھی ایک ایک
کرکے رضہ من ہونچکے تھے۔ وطن کی یا دائسے بھی شایا کرتی تھی لیکن رشر کا خوشائی
کاداستہ دوکے موئے تھا۔ رہبر کے گاؤں سے کچھ دُود اس کے بھائی اور دُولس سے
رشتہ وار اسم تھے۔ اور وہ اس کے بیادی استے گاؤں جانے گاؤں جائے گا۔
رشتہ وار اسم تھے۔ اور وہ اس کم لیے اپنے گاؤں جانے کا داستہ گال جائے گا۔
گونید رام ، گوالیار میں فرطا کے ماموں کے بال طازم تھا اور زطا اُسے اپنے
ساتھ لیے اُنی تھی ہ

بھے کرشن نے کہا ہم ہیں بیادے لال کوائش کے ساتی جی سکتا جول لیکن اس وقت اس فرص کے بیازی کے اور دور کا در دورکا نیف کے اس وقت اس کھرے کے بنا آسان نہیں ہیں اُس کے طرح انے سکے بیار جار ہیں اور کروں سے کھول گا کہ مجنے وام الخانے ایک عفردری چیام نے کر کھیجا ہے کہ اوکروں سے کھول گا کہ مجنے وام الخانے ایک عفردری چیام نے کر کھیجا ہے کہ لیکن اُسے یہ کول کر لیٹین آ نے گا کہ میں اس کی جان کچانے کے لیے آیا ہوں !" میں اور جائے کہ اُن جائے کہ اِن جائے کہ اِن جائے گا ۔ یہ اُس نے مجنے دھا مان جائے گا ۔ یہ اُس نے مجنے دھا مان جائے گا ۔ یہ اُس نے مجنے دھا مان جائے گا ۔ یہ اُس نے مجنے دھا کہ کی ۔ یہ اُس نے مجنے دھا کہ کی ۔ یہ اُس نے مجنے دھا کہ کہ دیا کہ کی ۔ یہ اُس نے مجنے دھا کہ کی ۔ یہ اُس نے کہ ہم رکھول کی "

جے کوش نے کنگن لیتے ہوئے کہا ۔ اب ہم میرے ساتھ آؤ۔ بہتے ہا۔ گھرجا آھ وری ہے کیسا تھ آؤ۔ بہتے ہا۔ گھرجا آھ وری ہے کیسا تھ آؤ۔ بہت اس ہم میرے ساتھ آؤ۔ بہت ہا۔ گھرجا آھ وری ہے کیسا والت مل جانے "
وہ بیری سے چلتے ہمنے ڈیڈرھی کی طرف بڑھے ۔ جے کرش نے بہر دار کو آواز
دی ۔ اُس نے وروازہ کھول دیا ۔ ڈیڈرھی کے آند رشعل جل رسی تھی۔ جے کرشن نے بہرے وارشے لوجھا ٹی بیارے لال کھال ہے ؟ "
نے آند روائل بونے ہی بہرے وارشے لوجھا ٹی بیارے لال کھال ہے ؟ "
جی ہما اے ! وہ تو تنا جسو گیا ہے ۔ "

بی به در بر روح مید سیاست. " انجی سے سرگیا ہے۔ مباؤ اُسے جگاکر بہاں تھیجی ارداس کی جگہ آئے تم آیام کرو۔ دو بہناں مپرامیس گااور گر بند رام کو تھی بہال بھیج دری<sup>و</sup>

مدوگار

" ویا بجها دول ؟" " نهنین بنیس ایس نو د نجمالول کی !" " کسی چیز کی مزورت تو نهنیں ؟" مرنہیں! تم حاکر سوجا د !" بنا مررات فالم کے سرمر حاکش کھ

خادمرساتھ فالمح کرے میں علی کئی کھوٹری دیر بعد دویہ ہی اس کے خوا نے سن دی تھی ۔ دہ دیر کم بستر برٹری دہی ۔ پھر اجا کساسے باہر صحن کی طرف کسی کو اور دہ اٹھ کر بٹھ گئی۔ اسے الیا محسوس ہواکہ جو کم بدار کری سے بائن کو اور دہ اٹھی کا در در وارسے سے کان لگا کرسننے لگی۔ مقوٹری دیر بعد لسے برآ مدے میں کسی کے باول کی آئی شائی وی۔ مقوٹری دیر بعد لسے برآ مدے میں کسی کے باول کی آئی شائی وی۔ مولی میں کے باول کی آئی دی۔ مولی سے بی اُئی نے مگر اِئی ہوئی آواز میں کہا۔

ردىپ دنى اسىخىلىنى برئى تقى ئىكىن اس كى ئىھول مىي نىندىكى -

منا ومركمريدين داخل بوكى اوركها يراب المحى تك بنيس سوغن؟"

روپ دنی نے جواب دیا۔ مجھے نیند نہیں آتی "

در آب جاگ دیمی داوی بی بیج کیدادی آفاز تھی۔

در آب جاگ دیمی داوی بی بیج کیدادی آفاز تھی۔

جوکیداِ دین کی بد با ہرایک آدمی کھڑا ہے اور کہتا ہے کہیں مروا درام نا کم کا بینیام نے کرآیا ہوں ہے

دوپ فتی جلدی سعے دروا ذے کی کنڈی کھول کرا ہز کل آئی "آدی اُن کا کا بینیام لیے کرآیا ہے اور کم نے آسے باہر دوک دیا ہے بی "

داس وقت کمی کو اندر طلائے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔

" اس وقت کمی کو اندر طلائے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔

" دو اکیلا ہے ؟ "

ر بی بال و وہ بینجی کتا ہے کرسرواد کا بینام هرون آب کے بینے ہے " اوا چیا آسے ہے آڈ اور دیجو ہوشبا رہنا " الآپ کرندکریں!"

بو کیداریکه کر والی جلاگیا۔ کقوشی دیر لبدوه والی آبا نواس کے ساتھ

انگ اورآدی تھا۔ روب ونی بر آندے کے ستون کے باس کوشی جب وہ

قریب بینچے نووہ پیچے ہوئی کر دروازے کے سامنے روشی میں کھڑی ہوگئی۔
احبی نے کسی تھے پر کے کر دروازے کے سامنے روشی میں کھڑی ہوگئی۔
احبی نے کسی تھے پر کے لیئے کہا یہ مجھے سرداردام نا تھے ہے ہیں آپ

کے لیے ایک فروری بہنام الایا ہول پہر سے جند کویں دور میرے کھوٹے نے

گردم تو دوری سے مام الایا ہول پہنے جانا یہ

و مہ آبیں گے ہیں۔

" رو حلد آجائیں گے ہیں۔

" رو حلد آجائیں گے ہیں۔

رہ برہیں سے اسے انھوں نے ؟" «ادر پیام کیا بھیجا ہے اُنھوں نے ؟" ہنبی نے م<sup>و</sup>کر ہوکیدار کی طرف دیجھتے ہوئے کہا <sup>اور مجھے</sup> کسی سے سامنے بات

كرف كي إجازت بيسيد

روب ونی کے اشار سے سے جو کردار ڈیورمی کی طرف جلاگیا اور اجنی منے إ دهراً دهر دكيت موت اين جيب سے دوكتكن كا سے اور ردب و تى كى ارف برمائے ہوتے کہا میں لیجنے !"

ر براکفوں نے بھیجے ہیں ہ<sup>یں</sup>

امنی نے کہایہ کے اندر سے کے فریب ماکرانیس مورسے دیجولیں، پھر

آب کومعلوم ہوجائے گا کہ کس نے بھیجے ہیں ؟ دوپ ونی نے کنگن سے بیسے اور انہیں دکھیتی ہوئی کمیسے میں میسے قریب یہنجی۔ ایک نامیر کے بیے اس کا ٹون ترم کر رہ کیا۔ اجنبی آگے بڑھ کر درواز میں جا کھڑا ہواا وراس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ "گھرانے کی کو تی بات نہیں میں مے کرش ہوں مرطلکا باب مرطلانے بھے بدلتا نی اس لیے دی تھی کہ شاید تم مجه براعتباد بذكرو- نرملا اس وبلى كے بيجه كظرى سے- دواس ليے اندوزيب آئی کہتھارے نوکراسے بچان لیس کے۔ اگرتم ابنی اور رام ماتھ کی جان بچانا جا ہنی ہونومبرے کئے برعمل کرو۔ ورن تھادے ساتھ مبری اور برلما کی تھی خرنیاں ۔ برومت کون علوم مرح کا مے کم روسی فی مر اور شاید تھوڑی در میں اس کے سیاہی اس حربلی کا تحاصرہ کرلیں۔اب سر چنے کا وقت نہیں، میں تھیں بہال سے كالمن كالتفام كريجامون

«ليكن رام ما تعه إ" روب وتى ف درسى بهوني اوازيس كها-جے کرش کے اس کے قریب ماکر کہا یہ اگرتم بہاں سے مکل کمکن توممکن ہے کہیں دام ناکھ کی بھی جان بچاسکوں۔ ورنہ تھاری گرنباری کے متعلق ش کر وہ بھا گئے کی کوشیٹ فہیں کرے گا۔اب عبدی بدا ں سے مکلو۔ حرف ایا دلویہ

بے لو۔ داستے میں کام آئے گااور دیکھو تھادے ہیرے دارکو بھی یہ علوم نہیں ہوا یا سے کہ تم یا ہرجا دہی ہو۔ بیں نے ایک ترکیب موچی ہے ۔ تھا دسے اصطبل میں محور الوموكا ؟"

م بان اصطبل میں توایک کی بجائے تین گھوڑے موجود ہیں "

" آدتم میرے سا کھ جلوا ور پہرے وارسے کموکہ مجھے والیں جانے کے بلیے کھوڑے کی صرورت ہے جب وہ اصطبل کی طرف جائے گا لو تھیں باہر بکلنے کا مرتع بل جائے گا۔ وہ ہی مجھے گاکہ تم کرے ہیں جاچی ہو یو بی کے بیکھے تھیں نر لله لم كى ، تم اس كے ہمراہ گھر بہنچ جاؤ۔ بین گھوڑا نے كر دیاں آجاؤں گا۔ الگر پیرے دارمی اور لزکر کو میگانے کی کوشش کرے تواسم منع کر دینا "

روب وتی نے کنگی سے کرش کروالی دے دیے اور ایک صندون سے لینے ذلودات اورمونے سے سکوں کی ایک تھیلی نکا لنے کے بعد ہے کرش سے ساتھ باہر نكل آئي يوكيدار دردهم سے باہر صحن ميں كھؤا تھا۔ روب و تى نے اُسے كها "د دكيم انفیں ابھی والبسس جانا ہے۔ اس بلیے اصطبل سے ایک گھوڑے پرزین ڈال کر ال کے بلیے نے آور کسی اور کوان کے آنے جانے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ انھیں ہترین گھوڈ اوبنا ورن سردادخا ہوں سکے اور دمکھودومسرے نوکرول کو گانے كى ھرودىت نہيں "

دویب وفی اینے کرسے کی طرف جل مٹری اور بہرسے وادسنے اصطبل کا ورح كبارىب ببرسے داراً نكھوں معادعوں بوكيا توروب وتى بھاگتى بو ئى داراً کی طرف بڑھی۔ جے کرش نے علدی سے کنڈی کھولی اور کھاری کواڑ کھینچ کروٹ تی کوباہر نکال دیا۔ اس کے اعداس نے تعبراسی طرح کواڑ بند کرے کنڈی لگادی:

(4)

مقوائی دہربعہ حویلی کے بیچے دو ب دنی برطاکے سا تھ بھے کوشن کے مکان کا وضے کدرہی تھی۔ مزطان کی کمسلی کے لیے کہ دہی تھی یہ وہ لوکر بہتے ہیں تھاں سے ساتھ بھیج دہی ہوں، بہت وفادار ہے۔ اس نے ساری عمر کوالباد ہیں میرسے ماموں کے ہاں گزادی ہے۔ ہیں آسے وہاں سے اپنے مما تھ ہے آئی تھی۔ بناجی دام نا تھ کو خبرداد کرنے سے بلیے دومرالؤ کر بھیج دیں گے بھیگوان تھا دی مدوکر دام نا تھ کھی بنا ہے اور مرائے کہ بھی کہ مقادی مدوکر دار کر بنے ہے کہ دام نا تھ تھی ہیں آسے گا۔ تم دات بھرسفر کرنا ور دن کے وقت کی مرودت بڑے اور تی بی اور تھی ہوں کی بجائے کی مرودت بڑے ہے افسوس ہے کہ مقادی صحت ٹھیک نہیں۔ اگر کہیں تھر نے کی مرودت بڑے ہے اور تھی روں کی بجائے کسی چھوٹی بستی میں قیام کرنا یہ مرحد میں داخل ہونے کے بعد تھیں کوئی خطرہ نہیں دہے گا ۔"
کرنا یہ مرحد میں داخل ہونے کے بعد تھیں کوئی خطرہ نہیں دہے گا ۔"
دوپ دنی نے شکر کے آگئو ہو ہاتے ہوئے کہا یہ نزط ایم دیوی ہوئے گا ا

کے بلیے تم دام ناتھ کو خرود خبر داد کر دینا۔" لاتم منکر ہذکر و!"

روپ ونی نے کہا یہ نرمل اِ مجھے دام نا تھ تھادے ول کا حال بہا پکا ہے تم رنب کرکوئی بیغام بھیجنا چاہتی ہو ؟"

" ہاں! اسے صرف یہ تبادیا کہ مرالا جس سے تم نفرت کہتے تھے ، مرجی ہے "
مکان کے فریب بینج کر اکفیں بیچھے سے گھوڑے کی طاب ساتی دی اور وہ
مؤکر دیکھنے لگیں۔ ہے کرش نے گھوڑار وک کر انریقے ہوئے کہا یوروپ وئی! تم
اس گھوڑے پر سوار ہوجا و رنز طلا ہم اس کے باس مخصرو، میں ابھی گوبندوام کوئے
کر آتا ہوں ۔ مجھے بہا دسے لال پر اعتبار ہے میکن اُسے ان سب بالوں کا علم نہیں
تہوزا جا ہیں ہے ۔

جے کرش بھاگیا ہوا ڈلوڑھی کی طرف بڑھا۔ دوپ وٹی گھوڑسے برسوار ہوگئی۔ خوڑی دبرلجدگو بندرام اورجے کرش آگئے گو بندرام ایک گھوڑسے کی باک بھلے ہوئے تھا۔

میں ہے کوشن نے کہای گو مبدوام! محقادی منزل قنوی کا وہ گا و کی سیے بوکھی میراتھا۔ اس دلیوی کی عزرت کے دشمن اس کا بیچھا کرمیں گے ۔ اس بیے ضروری ہے کہ تم جلد سرحد عبود کر جاؤی

کر طلانے که ایم بی بی ای اس دلوی کوسب مجھاچی ہوں۔ اس لیے آپ اغیں اجازت دیں یہ مجروہ گوبندرام کی طرف متوجہ ہوئی یو چھاگوبند السس کی عرت کومیری عزت اوراسکی جان کومیری جان مجھنا "

اچانک بھے کرش کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے آگے بڑھکو وہ تی سے کا یہ سے کہا کہ کروہ تی سے کھا یہ کہا کہ دہ میرے سے کھا یہ کہ سے کہا یہ کہا تھا ہو ہے وکی البی سالی دے مکتی ہوسے دیکھ کروہ میرے البی کی باتوں میرتھین کرنے ؟"

« ہاں! وہ میری انگو کھی بہجان لیں گے " روب و تی نے بیکہ کر اسی انگو کھی آبادی اور سے کرسٹسن سے ہاتھ میں دے دی ہ

رس)

تھوڑی دیربعدروب وتی اورگوبند رام دات کی تاریکی ہیں روبیش ہوسگئے۔ جے کرش ترطا کے ساتھ اپنے سکان کی ڈیوڑھی ہیں داخل ہو انو وہاں بیارسے لال دو گھوڑوں کی باگیں کمیڑسے پرلیشان کھٹا تھا۔اس نے ڈورنے ڈرستے پوجھا اسماداج گرندکھاں گیا ہے ؟"

" ہیں نے اسے کسی کو ولاتے کے لیے بھیجا ہے " جے کرش نے اُسے ٹا لنے ک نوفق سے کہا۔

ب نامنیں کریں گے کرمیں نے پرخط کیوں کھا ہے " ہے کوش نے بے لس سا ہوکر کہا یہ مرطا ! جوجی میں آئے کرو۔ آج میری علی الم نبیں كرتى تم نے مجھے ایك الى دلدل بى دھكيل دباسے حس سے باہر كانا میرے اس کی بات مہیں "

« بنیس بیاجی! آج میں آب کوآکاش کی بلندلوں برد کھرری ہوں۔ آپ تھوڈی ديرانظاركري، مين الجي آتي مون ادر ديكھيے اب اينالياس مين ليجي "

مرط مکان کے اندر علی گئی۔ جے کرش نے بہارے لال کے ساتھ دوبارہ ابنا ا باس تبدیل کیاا در ڈبیڈ ھی سے باہر کی کرسمین میں ٹہلنا منٹر دع کر دیا۔ تھوڈی دیر بعداس نے بیادے لال کے قریب آکر کہا "تم دروازے کی کنڈی لگا دوادد اگر کوئی باہرسے دمنک دیے تودروازہ کھولنے سے پہلے گھوڈسے اصطبل کی طرب بأنك دينا بي الجي آنامون ؟

نر الاایک کرے میں مبینی خط لکھ رہی تھی ۔ خا دمر نے درد ازے سے جما کتے اوتے کہا یہ میں آب سے بینوں صندون دیکھ کئی ہوں ، مجھے کوئی دوانہیں می " نر ولانے کہای شاید میں نے بناجی کے صندونی میں رکھ دی ہوتم سوجاؤ، مِن الله كرخود تلاكث كرتي جون "

خادمه حلی گئی اور اس مع تقودی دیر العدید کرش کرے میں داخل ہوا۔ فر المانے كما لا يتا جى إين خط لكم يكى بمول دو كھيے!"

جے کرش نے آگے بڑھ کرخط اُنظالیا اور چراغ کی روشنی میں کھڑے ہوک يطبطن لكارنر الأكم خط كالمضمون بيرتفاب

سیں نے دو کھوڑوں کا ٹاپ سی سے داس کے ساتھ کو تی اور بھی تھا ہے " " ہاں! اس کے ساتھ ایک اور آدی گیا ہے۔ اب یہ بتا و کہم سردادرام فاتھ كوهاسية بهو؟"

" وه جفين سرعدبه جاگر لي سے ؟"

ويس أنفس الهي طرح جانباً مون "

« وه ابن جاگیرد مجھنے کئے ہیں اور میں تھیں ان کے باس بھیج رہا ہوں۔ تم سید مع منٹرق کی طرف جاؤ۔ جب د اونگر پنچو کے آدوہاں سے بندرہ کوس آگے دریا کے كنادس بولبتيال بين، وه دام نائحة كى جاكر بين

بيارسي لال في كما يع مي أسع ملاش كرلون كا اس علاسف مين فيا جاكراد كا في متهود ، موسكا بوكا "

الا يرلو " بع كرش سف يبارس لال ك ما لا من روب دني كي الكوهي وبيز جورً کمارسی اُسے دینااورمیری طرف سے کمنا کہ جس لط کی نے تھیں یہ انگو تھی ہیے ہے وہ فوج دوانہ ہوچکی ہے۔ اس لیے تم شہروالیں جانے کی بجائے فنوج ہی اپنے دومست کے پاس پہنچ جاؤ "

مزط کے کہایوں بناجی اکس کی تسلی کے بیے بیر کالی نہیں ہوگا ہیں اسے ايك خطائكه ديني بمول "

الميني طرف سع ؟"

ر میں اپنا نام نہیں تکھول کی لیکن وہ مجھ جائے گا کہ میں کون ہوں ؟"

«ليكن اگرتمها دا خط مكيرٌ اگيا تو ۽ »

"اكركير اكيا نوبجي أس لوكى كے وسمن الله كركے سامنے ميرے مندسے يرمننا

وبقيارام نائدا

جسب تم المجی سے بوچو سے کہ من کون ہوں اور کسس کی بنی موں تو تھے دی ہوں تو کھو طبقیں ہوں تو تھے وہ میں ہو کھو دی ہوں تو تھے وہ میں ہو کھو دی ہوں تھی دہ وہ میں دوب وہ کی کھی ہے اس میں کچھ مبری علاق تھی۔ وہ وہ میں میں کچھ مبری علوی ہوں اسے طائن میں کھر وہ ہے۔ دوب وہ کہ تی تھی کہ دنمیر نے اسے بہن کہا تھا۔ میں کروا ہے۔ دوب وہ کہ تی تھی کہ دنمیر نے اسے بہن کہا تھا۔ میں اسے دنمیر کی طرف روانہ کردہی ہوں۔ اس لیے تم کھی وہاں ہن جا کہ والی آئے تو تھاری جا ان خطر سے میں ہے۔ المجھی ہمارا بران فرکر ہے اور میں اس کے نا تعضل کے علاقہ دور دوب وہ کی ایک فرکر ہے اور میں اس کے نا تعضل کے علاقہ دور دوب وہ کی ایک فرکر ہے۔ المجھی دہی ہموں۔

تهاری ایک بهن " جع کشن نے تھنجھلا کر نہ ملاکی طرف دیکھاا ورکہا ی<sup>ر</sup> اگرتم خط کے بنیچے اپنا نام بھی لکھ دیتیں تو اس سے کیا فرق پڑتا "

سوچھ نہیں " نرملانے اطمیدنان سے ہواب دیا جہ بتاجی ا اگریں ابنانام کھی کھ دوں اور پرخط بکرا بھی جائے کہ بھی کھی دوں اور پرخط بکرا بھی جائے کہ میا وزری دو پ و تی ہے اور اس نے اس کے بارے میں جو بھر میں ہورکیا ہے جہ دھ کو کی میں اور اس نے اس کے بارے میں جو بھر میں ہورکیا ہے جہ دھ کو کی شخصے بھی ہور در بات الی سے جور دو بمت کھی گوا وانہیں کرے گا ۔ جھے بھین ہے کہ بیارے لالی سے خط کو مفاطعت سے بہنچا ہے گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی " فعل مون اسے کرش نے بیارے لالی میں ہے کہ بیارے لالی میں ہے کہ بیارے لالی اس سے مورک ہوں گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی گا ۔ آپ مرف آس سے افعام کا دعدہ کر دی گا ۔ آپ مرف آس سے بینوا سے کرش نے بیارے لالی کو خط دیتے ہوئے کہا۔

، دکھویادے لال! حیب تم والی آوگے تو میں تصاری دونوں شخصیاں مونے سے بھردوں گا۔ بدخطوام نا کھ کے مواکسی کون دکھانا!" بردوں گا۔ بدخطوام نا کھ کے مواکسی کون دکھانا!" برطلنے کہا "اور میں بھا کرسے کے ذہبی بھی دلا دوں گا تاکتم اطبینان سے

ر الانے کہا "اور میں تھا کرسے کھ ذمین تھی دلا دوں گی تاکہ تم اطبینان سے
ای زندگی سرکرسکو۔ دام نا تھا گرتم سے میرااور تیاجی کا نام پرچھے تو تبادیتا "
مے کرش نے کہا یولیکن بہ خطوام نا تھے کے سواکسی اور کے باتھ میں آگیا تو میں تمادی کھال اثر وا دول گا: اب شہر سے جلدی با ہر کی جاؤ"

مهاری هان ام وا دون ۱۰۰ بسرے بسری بار ن بار . پیارے لال نے دروازہ کھولا اور گھوڑے کی باگ بکرٹے تنے ہوئے کہا یہ ممادلیہ درمرسے گھوڑے پرکون جائے گا "

روس المعالی صبط سے کام لیتے ہوئے کہا ید دوس الکھوٹر ا بہیں دوس الکھوٹر ا بہیں دوس الکھوٹر ا بہیں دوس الکھوٹر ا

اندرجا کر تفوظی ویر بعد نرطل ایک کرے بین پھی جے کرش کا انتظاد کردہی تھی۔
گزشتہ وہنی اورجہانی کوفت کے بعد اب اُسے سکون واطبینان محسوس ہور ہا تھا۔
سے کرش کرے ہیں واخل ہوا تو اس سکے چرسے پر تنویش اورا ضطراب سکے
اُٹار دیکھ کر فرط نے کہا یہ بتا جی اِ بھگوان کو ٹوش کرنے کے بعد آپ کو بہلنیان
نیس ہونا جا جید یہ

«کہاں ہیں تھاکر جی ؟ مجھ کرش نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لذکر دں کی بجائے تھاکر نے کمرے میں یا دُن دکھتے ہوئے تجاب دیا یعد کھیے مھے خود اُنا بڑا ، مز لاکیسی ہے ؟ " رو سرگرز میں ہمار رو آبلاش کرنے ہیں رہت در لگی میں نے ابھی آپ کی

سے درہ میں اس میں دو آبلاش کرنے میں بہت درگی۔ میں نے ابھی آپ کی لائے کا بھی آپ کی لائے ہے وہ شاید آپ کو مہیں ملائی

«نہیں، میں سب برلتان تھا۔ میں ورا بہاں آنا چاہتا تھا لیکن پر دہست جی درنگ مجھے سے باتیں کرتے دہے ؟

م لنشرلف در کھیے "

مىنىيى، ئرىلاكى ئېيندىنى كې بېروگى يى اب والپس جاماً ہوں - آب بعى آندام كەس "

" تقوشی در بینی نرملار صبح تک دوائی کااثر دسے گا۔ اب اگراس کے پاس کوئی ڈھول بھی ہے ؟

کوئی ڈھول بھی بیٹے تو اس کی آئی دہنیں کھلے گی۔ ببدوا بست اچھی ہے ؟

« بھیکوان کا شکر ہے کہ آئی ہے کو دوائل گئی۔ کھاکرنے اطمینان سے کرسی بریٹھتے ہوئے کہا۔

بھیر سے کوئی ہے۔ آب سے کوئی مجھے کچھ برنیان نظرآنے تھے۔ آب سے کوئی فاص مات تونہیں کی انفوں نے ؟"

مقاکر نے بچواب دیا " بر دہرت جی سومنات کی مقاطت کے بارسے ہیں مہادا جہسے مشورہ کر سے جارہ ہے ہیں مہادا جہسے مشورہ کر سے جا دہرے ہیں ان کا خبال ہے کہ محمود سومنات پر حزود کملہ کر سے گا اور دیوتا وُں کی مرصٰی بھی بہی ہے کہ اس کے میا میوں کی لاشیں سومنات کی مریف تمام کی دواروں کے سامنے روندی جائیں، پر وہست جی کی خوابمش ہے کہ اسکے مریف تمام دلیے مومنات میں جمع ہوکر برحلف اٹھائیں کہ خطر سے کے وقت اپنے لشکر کے دلیے مومنات میں جمع ہوکر برحلف اٹھائیں کہ خطر سے کے وقت اپنے لشکر کے

سے کوشی نے تلاحال ساہ وکراس کے قریب کرمی بہنشے ہوئے کہا یمیں ابھی تک پہنے ہوئے کہا یمیں ابھی تک پہنے ہوئے کہا یمیں ابھی تک پہنے ہوئے کہا ہے۔ معلوم نہیں پر دہست بی اس دفت کیا کر رہے ہوں گئے ۔ معلوم نہیں پر دہست بی اس دفت کیا کر رہے ہوں گئے ۔ معلوم نہیں پر دوجا بی ہوگی اور معلق موں کے دوجا بی ہوگی اور معلق اس کے متبین کرسکتے۔ عبیح تک دوج و تی کوموں دوجا بی ہوگی اور معلق ان کر مدے ہے۔ معلق نہیں ، تھا دیے متعلق سورج ماہی میں اب اُن کے متعلق نہیں ، تھا دیے متعلق سورج ماہی ،

یے کرش نے کہا وہ میں اب اُن کے متعلق نہیں، تھا دیے متعلق سوچ کا ہوں. بر وہرت کو جب معلوم ہو گاکہ دویب وٹی غائب ہو عبی ہے نووہ لقیناً تم پرشک۔ کرے گااور اس کا اتقام ہرت خطرناک ہوسکتا ہے "

سبی اس سے بہیں ڈرنی ۔ ہیں مرف یہ چاہتی ہوں کدروب وٹی کو سر سے مورکر سفے کے لیے وقت مل جائے ۔ بتاجی اکیا آپ کو میرموں بنیں ہواکہ اسس سادے کام میں مخبکوان سفے آپ کی مدد کی ہے ؟

جے کرش نے تملاکر جواب دبا "اگر بھیکوان میرے حال براسی طرح مہر بان رہا تو مجھے لیفین ہے کہ دنیا میں میرے لیے سالس لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گی "

نرملاکوسٹسٹ کے باوجود اپنی ہنسی صبط مذکر سکی ہ ر

باہرکسی کے باقل کی آہدہ ساتی دی ادرجے کرش نے گھراکرکرسی سے اُسطیقہ ہوستے کھایہ کون ہے ؟"

ایک نوکرسنے بواب دیا یہ مہاداج اِ کھاکر جی تشریب لاستے ہیں یہ مہاداج اِ کھاکر جی تشریب لاستے ہیں یہ مہادا ہے ا بھرکشن سنے مرطاکی طرف و کھ کر ہا تھ سے اشارہ کیا۔ وہ فوڈا کر سی سے اُٹھ کریسٹر پرلیسٹ گئی اور آ بھیس بندکر لیں۔ إذ مكد دسم مخفي "

المست ہے کوش نے لچھا بدوہ سب پر وہت جی سے ساتھ گئے ہیں "
الاہی سے کوش نے لچھا بدوہ سب پر وہت جی سے ساتھ گئے ہیں "
الاہی نے ان کی سیوا کے لیے اپنے سپائی کیوں نہیں جیج دہیں وہ نے کا اس کی سیوا کے اپنے سپائی کیوں نہیں جیج دہیں وہ نے کا اس میں توہی جا ان کی سیوا کی کہتے ہے کہ ان کے مندر میں جانے کا کہی کو علم نہیں ہونا جا جیے ۔ مندر کے درواز سے پر پہنچ کر انھوں نے بچھ بھی خصت کر دیا تھا۔ وہ کہتے گئے کہ نم نرطلی خبرلو۔ ہم باتی دان بیسی گزاریں گے "
الانھیں معلوم سے کہ نرطلا میرے ساتھ آگئی ہے ؟"
الانھیں معلوم سے کہ نرطلا میرے ساتھ آگئی ہے ؟"
عربین میں نے سوچا کہ وہ پر لیٹان ہوں گئے ۔ اس لیے نہیں تبایا "
سیح کرش نے کہا یہ تو آئی ہیں آزام کریں ۔ میں آئی کو صبح ہونے ہی جگا

ر بنیں اب توصیح ہونے ہیں زیا دہ دیر بنیں۔ مجھے گر جاکر پر وہت جی کا انتظا کرنا چاہیے یہ پھی ان کرے وہ جے سفر کا ادادہ تبدیل کر دیں ، ور نہ میس رامرا حال

جے کوشن نے کہا " کھریائے! میں آپ کے لیے دی تیادکرا آ ہوں آپ بہت تھکے ہوئے ہں "

کھاکر کے کہا میں دیھ کی حزورت بہیں ' میں آپ کا گھوڈا کے جاتا ہوں " اس گفتگو کے دوران نرطا بولب تر ہر آئھیں بند کیے یہ باتیں سن دہی تھی اپنے دل میں ایک فیصلہ کر حکی تھی ہے کرشن اور کھا کر کے اسطیقہ ہی اسس کے انگرائی کی اور س بانی! یانی! "کہتے ہوئے آئھیں کھول دیں ۔ سمیں ابھی لاتا ہول بیٹی! "جے کرشن بیرکہ کر باہر نکل گیا۔ سابق سومنات کی مخاطب کے لیے جمع ہوجائیں گئے۔ ہمادے مماداج نے اکھیں برشورہ دیا تخاکہ انہل واڑہ کی فوج کو سومنات میں جمع ہوسنے کی بجائے کا کھیاواؤ کی مرحدوں کی مفاظہ نا نہیں کہ انہل واڑہ کی مرحدوں پر دوک سکے گئی۔ اس لیے اب وہ خود مہاداج سے بات چہیت کرنے چارہے ہیں۔ ان حالات میں ہیں بھی اُن کے ساتھ جانا خرودی سمجھی اُن کے ساتھ جانا خرودی سمجھی اُن کے ساتھ جانا خرودی سمجھی اُن کے ساتھ جانا خرودی سمجھیا ہوں یہ

م كرش نے پوچیا براك كى كمادلتے سے ؟"

کھاکر سنے ہواب دبا سمیری دائے بھی ہیں ہے کہ جنوب سکے تمام داہھ سومنات کی مفاظت سکے لیے جمع ہوجائیں اور ہم اپنی مرحدوں پرڈٹ جائیں۔
بھے بقین ہے کہ ہم دشمن کو سرحد بر دوک سکیں سکے لیکن اگر ہم اُسے نہ بھی دوک سکے توجیجے جیٹے ہوئے قدم قدم قدم ہر اس کا مقابلہ کریں گئے۔ اس طرح مومنات کی بہتھتے پہنچتے دشمن کی جیشتر قوست ذائل ہوجی ہوگی اور ہمادا وہ لشکر ہومومنات کی مفاظت کے بلے جمع ہوگا ، آسا نی سے اُسے نباہ کرسکے گا بہاں تک کہ دشمن کا ایک اُری ہو ما ہوگی ہوگی اور ہمادا وہ لشکر ہومومنات کی سے اُسے نباہ کرسکے گا بہاں تک کہ دشمن کا بہت ہوگا ، آسا فی سے اُسے کرنیس جاسکے گا۔ مجھ سے ایک آری کے عدارے سے نبی کرنیس جاسکے گا۔ مجھ سے باتیں کرسنے کے بعد مروم ہت جی سے نبی کرنیس جاسکے گا۔ مجھ سے بہلے شوجی کے مددر ہے بچا دبوں سے مشورہ کرنا جا ہتے ہیں، بینا بچہ وہ محل میں ہیلے شوجی کے مددر پی آنز لھٹ سے گئے ہیں "

لااس وتست ؟"

« ہاں! بیں ایمی انھیں وہاں پہنچا کر آیا ہوں ، پر دہت جی رکھ پر سواد ہونے کی بجائے مند تک پیدل گئے ہوں گے ۔ دہ تو دلوتا ہیں: بیندا ورتھ کا وط کا ان پر کیا اثر ہوسکتا ہے نیکن لبعن پجار اول کا قراحال تھا۔ بیچا دسے چلتے ہوتے چلف کے لیے تیار ہوں "
" نجھے کوئی الاراض نہیں، لیکن تھیں کلیف ہوگی "
" عورت کو اسیفے نئی سکے ساتھ جلنے میں کلیف نہیں ہوتی "
مٹھاکر نے اپنے دل میں ٹوشگوار دھڑ کمیں محسوس کیں۔ شاوی کے بعد نر الما
کے طرز عمل نے اُسے یہ سویسے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ فنا بدائی تا وولت اس کے فدوں پر نجھا در کرنے کے بعد تھی اس کی عبد ن نخر بدسکے ۔ اس نے نشکر سکے خدوں پر نجھا در کرنے کے بعد تھی اس کی عبد ن نخر بدسکے ۔ اس نے نشکر سکے جذبا دن شرق کی ادر

کیابات ہوسکتی ہے " کھوڑی دیر لید ہے کرشن بانی کا کٹو دا اٹھائے کمرے میں داخل ہوا نرطل نے کٹو دا اُس کے بانف سے لیے لیا۔ تھاکہ لیے جے کرشن کی طرف تنوجہ ہوکر کہا: "اَپ اِجازیت دیں تو میں زرااکو اپنے ساتھ لیے جاؤں "

" اگرزیلا کی طبیعت تھیکہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن اس وقت ۔۔ ؟ زیلائے یا نی کے میندگھونٹ صلق سے آبارتے ہوئے کہا " پتا جی! تھا کر جی
مسلے پر دست جی کے ساتھ جالہے ہیں اور انھیں رحضت کرنے کے لیے مراکھ پینچا عروری ہے ۔ تیازہ مُواہیں پیدل چلنے سے میری طبیعت اور زیا دہ تھیکہ عما ۔۔ گئی ۔۔
مروری ہے ۔ تیازہ مُواہیں بیدل چلنے سے میری طبیعت اور زیا دہ تھیکہ عما ۔۔ گئی ۔۔

"لیکن برخیب می بات ہوگی۔ اچھا تھاری مرضی ! تھوڈی دیربعد کھاکر اور زبلا اپنے محل کا گرخ کر ہے تھے۔ تھا کہ تھکا دہ سے
نٹرھال سونے کے باوجود بے حدیسرود تھا۔ جے کرشن کے مکان کی ویوٹرھی سے
سکھتے ہی اُس لنے زبلاکا ! تھ اپنے ہاتھ میں لیتے موئے کہا ۔" زبلا! اب مجھے ہر
قدم پر تھا ایر مہاری کی خرودت پڑے گی "
قدم پر تھا ایر مہاری کی خرودت پڑے گی " میں بالکل ٹھیکہ ہوں آب بہال کب تشریف لائے ہیں ؟" رمیں ابھی آیا ہوں!" ٹھا کر بیکہ کرٹر لا کے لبتر کے قریب میٹھ گیا ۔ "آپ کو آزام کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دوا کھانے ہی بیند آگئ تھی۔ تیاجی نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا ؟"

ر نہیں، مجھے ان کا بیغام نہیں مل سکا اور اگر مل بھی جاتا تو بھی تھیں دیکھے ابنیر میری سلی نہیں واڑہ جانے کا میری سلی نہیں وی ۔ میں صبح سوریسے ہر دہت جی کے ساتھ انہاں واڑہ جانے کا ادادہ کر دیکا جوں ۔ وہاں شاید مجھے چند دن مظیر ناپڑے ۔ اس لیے جانے سے پہلے تھا دے منطق اطمیدان کرنا عرودی تھا۔ اس تکلیف کا باقا عدہ علاج ہونا چاہیے ہیں واپسی پرمنوداج کو لیبا آئ کا "

مرطان کها یونهیں، آب اتھیں مکیف ندوی مینے اس دواسے فورُ ا آدام آجاتا ہے۔ مجھ افسوس سے کرمبری دجسے بردمت اور دوسسرے محالوں کو پرلٹانی موئی "

تُظاکرنے ہواب دیا یہ نہیں، انفیں کوئی پرلٹنانی نہیں ہوئی۔ بپروہت جی کو پیجی معلوم نہیں کہتم بیاں آگئی ہو "

ر الانے کہا ہو آب کو دخصت کرنے سے لیے میرا گھریں ہونا صرودی ہے۔ شاکرنے کہا ہو ہاں اِئم پر وہت جی سے درش کرلیٹیں تو اچھا ہوتا۔ اگر تھاری طبیعت تھیک ہے تو میں صبح روانہ تھنے سے پہلے تھادسے لیے پاکی ججوا دول گا ہے

مدين بالكل محبك مون ،اگر آپ اجازت دي تومن آپ كے ساتھ بيدل

(4)

ر ا ) گرینج کراخیں بتہ جلا کر پر وہت جی ابھی تک نہیں آئے۔ زمل نے طینا کاسانس لیا۔ حب وہ بالا فی منزل کے ایک کرے میں داخل ہوئے تو ٹھا کرنے کہا یہ نرطالا اب منبح ہونے کو جعہ بروہت جی آنے ہی ہوں گے۔ تم لیٹ جاؤیجب وہ آجا میں گئے تومین تھیں حکا دوں گا "

ر ملانے کہا یہ مجھ سے زیادہ آپ کو آرام کی صرورت ہے جمکن ہے کہ پرومہت جی ذرا در سے آئیں ادر آپ کو تقوری در آرام کے لیے دقت بل جائے آپ کوسفرکرنا ہے اور میں توسا را دن سوسکتی ہوں یہ

. شاکرتھکا وٹ سے پور ہوئیکا تھا۔ اس لے لیز پرلیٹے ہوئے کہا م بہت ایجیا، میں ذرا کمرسبیری کرلول ؟

زطااکی کری پربیگی کھوڑی ورابداسے کھاکر کے خوالے سنائی دے رب تقد رنال نے براغ کی دھندلی روشنی میں اُس کا بیرہ دیکھا اوراین آنکھیں بذكرلين الشكي كم لفتورات ماضي كي طرف دوڙ يب تھے ، ماضي ہوربر كے بينو سے پر لور تھا۔ ماضی جہاں اس کی جوانی کے تمام ولولے دم نوڑ چکے تھے ماسی جس كى طوف نوشا اس كيلس كى مات ندهنى اورحس في أسي أسي أرول اوراً نبروك ک دیخی در کمستقبل کی کھیا تک وسعتوں کی طرف وہکیل ویا تھا۔ زولا کا دم کھٹے لگا۔ وہ اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھی اورای انکھول میں چیلکے سوئے السو ہونچھنے کے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے گئی میشرن کے افق سے منسے کا سارہ نمو دار ہو اچھا پر ا مند استرامیت سناروں کی جیک ماند بڑنے لگی اور رات کی آماد کی صبح کے دُھند سے میں نبدیل مونے لگی یھوڑی دیر بعداسے علی کی جار داواری سے اسر کھوڑوں کی الب سائی دی اوراس کے ساتھ ہی اُسے ہند سوار دکھائی دیے جرامطیل سے نکل کر دوسری طرف جارہے تھے سوار حلد سی اس کی نگاہوں سے ادھیل موگئے ز دا والب س موضف كااداده كررسي تقى كواسے پر دمت جي محل كى طرف آف سوے دکھائی لیلے۔ نرطا جلدی سے کمرے میں داخل موئی اور اس نے تھاکر کو بازوسے كِرُ كُونَ مِنْ الْمُعَلِينَ كُما " بروست جي آگئے ہي ۔"

جي ۽ ٣

« وہ نیجے اپنے کمرے کی طرف جالہے ہیں۔ " " نھگوان کرے وہ سفر کا ارا دہ ملتوی کر دیں " ٹھاکر بیرکہ کر لاکھڑا آیا ہوا

در دا زے کی طرف بڑھا. ایک سا عست سے بعد ٹھاکر دائس آیا تو نر ملاکری بیٹھی او کھورہی تھی یہ امن

ئم البی تک مجھی ہوئی ہو یقیس سوجانا چاہیے تھا۔" " میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔"

"بنی آج نہیں جاؤں گا۔ پر وست جی نے مندھیر جانے کا الادہ بدل دیا ہے۔ ان کی طبیعت کھیک نہیں ۔ وہ جاہتے ہیں کہ ممالا جر کو نہیں بلالباجائے بس نے ان کا پیغام مهارا جر کو بھیج دیا ہے۔ "

نرطان کہا۔" آپ کوسکانے سے پہلے میں نے کی سے باہر گھوڑوں کی ما یہ کئی میراٹیال ہے کہ جند سوار اسطیل سے نکل کر کہیں گئے ہیں۔ اور می تھے۔ بروہت جی لے کیس کے مافظ استے کہ آدمی تھے۔ بروہت جی لے کئیں ممالے پڑوں کے واحول اور سروادول کے باس برسیام دسے کہ جی اسے کہ وہ ان کے درشن کے لیے بیال بہنچ جائیں۔ برومت جی نے مجھ سے ایک عجبیب میں بات کمی ہے ہے۔

"دہ گفتے ہیں کہ ایک ٹونجورت لوکی سومنات کے مندر میں داسی
بن کرآئی تھے۔ لیکن بجارلیں کو یمعلوم ہوگیا کہ وہ سلما نوں کی جاسوس ہے۔
بینا بچہ اُسے گرفاد کر دیا گیا۔ لیکن بچھے دور اجانک و: تبدخلف سے بجاگ گئی۔
اس سے ظاہر ہونا ہے کہ ند ، کی مفاظ ت کرنے والی ٹر چیس کی اور اُس سے کا ہر ہونا ہے کہ دہ لوگ ہا اُس کے ساتھ ملے سوئے ہیں۔ سومنا سے جا سوک کی بنول سے س کی لاش میں سفتے۔ اب تھیں پر اُن قال ملے کہ دہ لوگی ہما نے بورست جی کا تی کے لیے تہر کی میں مندی کا حکم نے دیا ہے میں آنا۔ تاہم میں نے بورست جی کا تی کے لیے تہر کی ناکہ مندی کا حکم نے دیا ہے۔ اب میر سے سیا ہیوں کی مدد سے سومنا ت کے باتی ہواری شہر کے مرکم کی تواج اور کا تی کے باتی

سانجبوں کا کھوج لگانے کے لیے ہستے سومات لے جائیں گے سومات کے
مدر ہیں دہموں کے جاسوسوں کا ہونا بہت خطرناک ہے ہیں نے شہر ہیں یہ
وہنڈ ورایٹوانے کا ادارہ کیا ہے کہ اُس لولئی کو الماس کرنے والے کو بہت
طراانعام میا جائے گا۔ابتم آزام سے سوجاؤ۔ یہ وہنت جی آج دو ہیرستے
پہلے کسی سے ملاقات نہیں کریں گے "

ر دلا کچھ کہنا جاہتی تھی کوا کی۔ بڑھیا ہا بہتی کا بنتی کمرے میں داخل ہوئی۔
اس کا ہرون جگہ جگہ سے بھٹا ہوا تھا اوراس کے جہرے برضر بول کے نشان
سے ۔ ٹھاکر لے اس د بکھتے ہی ہمچان لیا۔ بداس کی پُرانی خا دم تھی سے اُس نے
رام نا تھ کے گھر بھیجا تھا۔ بڑھ بیاس کیاں لیتی ہوئی ٹھاکر سے با دول پر گربڑی۔
جند ہوکرا نیاں اور نوکر جوان وہریشان ورواز سے سے اہر کھڑ سے تھے۔ ٹھاکر
نے بڑھیا کے بازو کمرکز کو اُسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسکیا ہوا تھی بین ؟

رکے )

دوہر سے تقوش دیر لبعد میائے کال ایک جھوٹے سے کا دُل میں اخل

ہوا۔ وہ تھکا وٹ سے ٹھرھال تھا اور گھوٹا ایسی ہوا ب سے بہر کا تھا۔ گاؤں کے

ہوا اور تھکا وٹ سے باہراکی درخون کے نتیج بنیدا دی بیٹھے تھے۔ بیارے لال زیماتی

لوگوں سے ہام لینا جانیا تھا۔ ذراسی دیرمیں ایک آ دمی نے اس کے گھوڑے

کو لیے جارے اور بانی کا انتظام کر دیا اور دو سرااس کے لیے روٹی ، کھن اورسی

کے لیے جارے اور بانی کا انتظام کر دیا اور دو سرااس کے لیے روٹی ، کھن اورسی

لے آیا۔ ابنا بیٹ بھر لینے کے بعد سیالے سے لال تھوڑی دیرستانے کی عرض سے

کھاٹی برلیٹ گیا۔ ایک مہماتی نے اس سے سوال کیا۔ " بہاراج ! آپ کھال

ے اے ہیں ؟ "
« بہاراج " كالفظاش كر بیا ہے لال نے اپنے دل میں ایک گدگدى كى
مصوس كى اوركها م تم مندھير كے والماكر جى كوجانستے ہو ؟ "

"اینیں کون نہیں جاننا مہاراج! آب ان کے ...." مارے لال نے اس کی بات کا طبح ہوئے کہا" دیکھر بھتی اتم آرام سے

بی جوب و ۔ ایک عمر رسدہ آدی نے کہا۔ مہاراج! آپ کا گھوڑا بہت تھکا ہوا سلوم ہوتا ہے اگر کھم ہوتو اس کی زین آبار دول بھ پیانے لال نے گردن اٹھاکر کھما نرا ناز میں جواب دیا۔ نہیں! ہم ابھی روآ مرحا میں گے "

" نہیں مہاراج! اُنفول نے اپنے جروں برنقاب ڈال رکھے تھے " " وہ کننے کے "

«بهاراج! آش ومیوں نے حولی پر حملہ کیا تھارادر نئن کومیں نے کھیت میں دکھاتھا۔"

یں ۔۔۔۔ گفاکرنے لو بھیا " اور مروار رام ناتھ کی بیوی کے متعلق تھیں کچھ علوم نہیں۔ "نہیں نہاراج! مجھے کچھ بتہ نہیں۔ راٹ کے وقت سے بہلے ہیں نے اُسے اُس کے کمرے میں دکھیا تھا۔"

مابتم ہیں رہو مٹھا کہ یہ کہ کر دروارے کی طرف بڑھا اورلوکروں کو ابینے ساستے سے سٹمانا ہوا با ہرسکل گیا۔

دوبہرکے فرمیٹ شرکے ڈوھنڈ ورجی گلیوں اورکوچوں میں رام اتھ کے گھر رجملہ کرنے والے فرائد خانے سے فرار گھر رجملہ کرنے تید خانے سے فرار مون ان کی ہے والے کے والے کی کا بیتہ دینے والوں کے لیے العامات کا علان کرنے سکتے ج

"اتنی جلدی ؟" دبیهاتی نے جیران ہوکر پوچھا " ان اور کیا ؟"

جند دہباتی میکے بعنہ دیگرسے اُٹھ کر گھوڑ ہے کے گرد جمع ہوگئے اوراکھوں نے اس کے کانوں سے لے کر رئم کے بالوں ٹک کی تعرفیت شروع کردی۔ ایک سا دہ دل دہباتی لے بیارے لال سے پوچیار مہاراج!اس کی قیمت کیا ہوگی ہے۔

"كبول؛ تم لسے خريد نا جلہ تنے ہو ؟" پيا يسے لال نے اس پيغضب آگود "كامِی ڈالنے ہوئے كہا۔

لین دام نا تھ گرف ما دلول میں جیب جیکا تھا۔ تھوڑی دیرابد بیالے لاللہ اللہ فارسی کے اول میں جیب جیکا تھا۔ تھوڑے کے لال اپنے گوڑے کے مقابلے میں اُس کے گھوڑے کی مقابلے میں اُس کے گھوڑے کی مقابلے میں اُس کے گھوڑے کی مقاربہت کے سعت تھی۔ وہ اس اُس درجیا آدم کا رام ناتھ کسی نہیں گوئی بستی کوئی بستی کوئی بستی

من ياكوئى مسافر بلنا توده رام نائف كي تعلق بوجه ليا - اس كے مكور كى ونسن ر بدريج كم موتى كئى اورتمبر عبرك قربب كلورا بطقة بطقة ركيا بياسطل نے اسے اڑ لگائی تروہ حد حیلائیں لگانے کے لعد مجر درک کیا۔ بیانے لال عبوراً شجے اترا اور گھوڑے کی باگ بکڑ کر مبدل سطنے لگا۔ اس علاقے میں دور در کب جھاڑیوں اور درختوں کے سواکھ نظر نہ آنا تھا۔ بیارے الل شام سے بلے کی گاؤں میں بنیا فردری مجھاتھا۔ کوئی ادھ کوس چلنے کے لعداسے گھنی عجا ڈیوں کے بیچھے سریٹ گھوٹروں کی <sup>ط</sup>اب سنائی دی اوروہ گیا۔ ٹڈی سے مبث کراکی درخت کے اور حرام کیا ۔ بندرہ سلی سوار حن کے نیز کے موب میں حکب رہے تھے بوری رفتارے اس کی طرب الرب مھے- دہ طلدی بنیجے اتر ااور گھرڈے کی باک پکر کرکھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھٹا ہوگیا۔ آن كى أن مي سوار كروك ما ول الراست موئة أكر مكل كم ميال كال كموث کی باک کر اگر بھر گیڑ ندی بر ہولیا ۔ کچھ دیر بیدل جلف کے ابعدوہ دوبارہ مھوٹے يرسوار مبوكيا. تفكاموا كهورا كرن صكائے استر استر مل رائقا-كوني أيب كرس مطني كے بعد ميا سے لال كواكب ديهاني دكھائي ديا حو لكسھ يرسوارى ا-یا ہے لال نے اُسے اللے کا تارے سے دو کتے ہوتے سوال کا۔" ہمال مسے الک گاول كبتى دُورسے!"

م مهاراج کوئی دوکوس ہوگا۔" "تم نے راستے میں ایک سوار دکھا ہے ؟" " میں نے راستے میں کئی سوار لیکھے ہیں مهاراج! ایک ٹولی تو آ کے جاچکی ہے شاید آپ نے بھی دکھی ہوگی " حاچکی ہے شاید آپ نے بھی دکھی ہوگی "

"معلوم نبیں ہماراج! اپنے گاؤں سے نکلتے ہی مجھے اپنے تیکھے ایک فرج وکھائی دی جالیب کیاں سیاہی گھوڑے دوڑانے ہوئے مجھے ایک نکل گئے کھوڑی دور سیلنے کے بعد ہیں سنے دیکھا کہ دہمی سیاہی ایک سوار کے گر گھراؤا ہوئے ہیں۔ گوسے سے اتر کر میں ڈر کے مانے ایک جیاڑی کی اوٹ میں گھڑا ہوگیا۔ سیا ہیوں نے ایک سوار سے بھیا دوال دینے کا مطالبہ کیا ، لیکن اس نے ہوگیا۔ سیا ہموں نے کھے گرفنا د انکارکر دیا اور کھا کہ حب تک مجھے بیملوم نہ موکد تم کس کے حکم سے تجھے گرفنا د کرنا چاہتے ہوئیں ہمتے رہمیں ہمتے رہمیں ہمتے رہمیں ہمتے ارتبیں والوں گا "

بیا اسے الل نے اس کی بات کا شتے ہوئے کیا۔" اس سوار کے گھوٹے کارگ شکی تھا ؟"

"! [] ["

"اجِها پيركيا بوا به

ر بجراکی آدی آئے بڑھا۔ اس کی شکل بالکل مندھیر کے مندرسکے ایک سوار کے ایک مندھیر کے مندرسکے ایک بخاری سے من بھی بو ہرسال ہمارے گاؤں میں دان لینے آیا گرنا ہے۔ اُس نے سوار کو سجوایا کہ ہم تھیں گرفنار کر کے مندھیر نے بھانا چلہ ہے ہیں، دالی جا کہ ہم تھیں گرفنار کر کے مندھیر جا دا ہوں ہوں نے کہا کہ ہم مومنا نے کہا ہم میں اور پرد ہمت جی میارا جے کھی سے تھیں نے کہا کہ ہم مومنا ن کے میں اور پرد ہمت جی میارا جے کھی سے تھیں کرفنار کو سے آئے ہم رہے گا کہ اور پرد ہمت جی میارا جے کھی سے تھیں کرفنار کو سے آئے ہم رہے گا کہ سوار نے یہ سینے ہی نواز کال کی اور آن کا گھی آ تور کرا کہ مارا جو کے میں اور پرد ہمت جی میارا جو کے میں کا مہارا جو کے میں نے کہا کہ میں اور پرد ہمت جی میارا جو کے میں کو اور کی کھی آ تور کرا کے میں اور پرد ہمت جی کا نیزہ اس کے وال کا گھی آ تور کے میں کو ایک طوف نکلنے کی کوشست کی رہیں ایک سیا ہی کا نیزہ اس کے والے کے میریں گا اور گھوٹا و درتمیں بار انجھلنے کے فیدا پینے مواسمی میں گری اور اور کی میں اور اور کی میں اور کی میں اور اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کھوٹا و درتمیں بار انجھلنے کے فیدا پینے مواسمی میں گری اور اور کی اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی کوشل درتمیں بار اور کھوٹا و درتمین بار اور کھوٹا و درتمیں بار اور کھوٹا و درتمیں بار اور کھوٹا کے فیدا پینے مواسمی میں گری کے دور اور کھوٹا و درتمیں بار اور کھوٹا کے فیدا پینے مواسمی میں کرا کے دور کی میں کو اور کی کھوٹا کے دور کی کار کور کے دور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی کور کے دور کی کور کی کھوٹا کے دور کی کور کے دور کی کھوٹا کے دور کی کور کی کور کی کور کی کھوٹا کے دور کی کور کی کور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی کھوٹا کے دور کی ک

کرچند سابی اس کے سربیز بے تان کرکھڑے ہوگئے۔اب اس کے سامنے اور انھوں نے
کے سواکو نی داستہ نہ تھا بمیں جا رسیا ہی گھوڈ دن سے اُنزے اور اُنھوں نے
رستے سے اس کے اچھ با ندھ نیا یہ بین نے وہاں سے کھے کما جا اج کئی ایک ایک
سیاسی نے مجھے دکھے لیا اور نیز سے انکی ہواا پنے ساتھیوں کے پاس لے گیا
میں نے بڑی تکل سے انتھیں اس بات کا بھین دلا یا کہیں ایک فریب ھوئی ہوں
ادرصرف ڈرکے ارمے جھاڑی کے بیچھے بھیب گیا تھا۔ان میں سے جند آ دی قیدی
کولے کر دابس جلے گئے اور باقی آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں ہما داج ہیں
درکے کر دابس جلے گئے اور باقی آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں ہما داج ہیں۔
درکے کر دابس جلے گئے اور باقی آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں ہما داج ہیں۔

"اس سوار کوجے گرفتا رکیا گیا ہے ؟"
منبی یہ پیاسے الل نے گھوڈے کوایٹ لگانے مہنے کہاگھوڈ ایجر آ استہ آ استہ جلنے لگار بیانے لال نے مرکز دھونی کی طرت
وکھیاا ورکھا یہ بھئی میرے ساتھ ایک سوداکوئے ؟"

"كبيا سودا مهاراج؟"

"لینے گدھے کے بمبر ایس اگھوڑا لے لو اسے کی دن مندهبر کے آنا تھیں انعام ملے گا مجھے اسکے گاؤں سے کوئی سواری مل گئی تومی تھا داگدھا وہاں چھوڑ دن گا" دھو بی نے جواب میں نے کی کیائے گدھے کی گزن پراکیٹ ڈنڈا رسید کیا اور آن کی آن میں جھاڑ لوں میں غائب ہوگیا د

(۸) انگےروز دوہیرکے دقت رطلاب کے کرے میں بیٹی تھی۔ اس کے جربے بر تھکاوٹ ادر پرتئیانی کے آثار تھے۔ کٹاکر دکھونا تھ کمرے میں داغل ہوااور اُس

ى دبويان مدادبك يجرنون مين بني كروواره ال نيامي كيسية آجاتي مين ؟" « نرملا المجين كيام كياسيد ، كلكوان ك- ليد مجهد ريشان مروميري مجه مِن کونہیں آیا "

زبلا کچوکهنا چامتی کھی کہ ہے کرش دروار نے کے سنے نمو دار ہوا اور وہ اکھ كر كان بركني ركونا فالفائي كرى سي ألله كرسي كالمواكت كباا درأت لين ہے۔اسکسی نے بروہن جی مهاداج کے تعلق مہاکا دیا ہے۔آپ اسے مجللیں برورست جي كي منعلق لينه ول مي مُراحيال لا المجي باب سع " جے کشن ہے انجان بن کر کہا" زملا اکیا فیکامت ہے تھیس پردہت

جی بهاراج کے متعلق ہے" زرالدنے جواب ویا یکی منیں تیاجی ایک ان سے کہدرسی تھی کا گربر دم ت جى رام ناف كاكو فى موم تاست كرسكت مي أو ده اسمان كى عدالت مي يني كرف

ركه ونا غذ في المركدام ومكيور والا إلمن اكب بارتم سي كدر حكامول كرس يروبن جي كي خلاف كي نبيس سكنايه

نرملا کچھ کھے لغیراکھی ادرتیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دوسرے کمرے بی طلی كى در كھوناتھ نے روشانى كى حالت بى جے كرش كى طرف ديميقة موتے كها "ميرى سمج میں کی نہیں آتا۔ بھگوان جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔" ہے کرش نے بواب دیا۔"آب کوزیلاکی باتوں سے پریشان نہیں ہونا جا'۔

بربهت رحم دل سے بعب ہم قنوج میں مقتے تو وال تھی یہ بدترین مجرموں کی جان بھانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں اسے مجھالوں گا۔" نرال كرسامني الك كرسى برطيعت موت كها- "مبري تمجهمي كيرنمين آما . بروبت عي نے دام ناتہ کا برم بالے سے انکادکر دیا ہے۔

نرطاف لوجيا يم أب رام ناكات علي الم

« البين بروبست جي اكس سے كمي كوملاقات كى اجازت البين لينے - وہ اس وقت مندر کی جار دلواری میں قبدہے اور دردانے بریر وسن جی کے آدی ہوا دے لہم ہیں بہر کے کسی اور آ دی کوم درکے قریب کی لے کی اجازت نہیں ا نرطانے کوا کہا آپ کو یہ اختیار کھی نہیں کو بیٹے تنہر کے ایک دمی کی گوتیا وا کی درمرلوجوسکیس بار

يردمن جي كيسمني مبرساتمام اختيارات حم بوطات مي "آپ اس علاقے کے حاکم میں اگر رام نا کانے کوئی جرم کیا ہے اواسے آپ كى علالت مي مين بوجانا چلىسى اوردام ناتھ ايك عام آدى بنيں دہ بها دا جركا

> " پردېت جي اگرچا بي تو تجهي کرندا رکرسکند بي يا ہ برہی کسی سرم کے بغیرا "

منم یکوں سوتی ہوکر مردست جی سے رم نا تھ کوکی برم کے بغیر گرفا رکا ایک زىلانے بواب ليام مهيں مجھے محصے كى عرودت بهيں مجھے لقين ہے كرام ناتھ نے کو فی مرم نہیں کیا اور اگراس سے کوئی جرم کیا ہے تو وہ الیا ہے جس کے ظاہر ہوجانے سے پر دست جی کواپنی برنامی کا خوف ہے یہ

ركموا فريضة بن أكركها و زلا إنكران كيديم بوش من أو ، تحس أل عل کے کی لوکیے سامنے بھی ایس باتیں ہنیں کسی جا ہیں "

الله في كماي جوينها موني كاكت آب يروبت جي سعيد بوجه آبن كمندر

(9)

مندهیمی شوجی کا مندرا بنی قدامت و سعت الدفر آمیر کے کا طاسے ہمت منہ ورتعا بیخری جار دلواری کے اندرا کر جسیع ما لاب تھا اوراس قالا ہے جن سا مندر کی پرنکوہ عمارت کھڑی تھی جس کے ہمریکاس دُور وُدرکہ کھا تی فیضے مندر کی پرنکوہ عمارت کھڑی تھی جس کے ہمریکاس دُور وُدرکہ کھا تی فیضے کے اندرا کی سیزار میں السب کے جادوں کا دوں سے مند کر سینجینے کے لیے سنگ مرکی گرزگا میں تعمیر کی کئی تھیں۔ ہمرددرسیکٹ وں باری مندرکی تعمیر کے منافی مندر کے نالاب میں آسنان کرنے اور مورتیوں کے سامنے ندرانے میں کونے کے لیے مندرکی تا مالی کے مندرکی کھندی کیا جا ایکھا۔

ہواری میں مومنات کے بڑے پروہت کوا نیا بیشوا مانتے سکے اوراس کی آمد تی کا ایک سے تدریال مومنات کے مندرکی کھندی کیا جا تا تھا۔

کا ایک سے تدریال مومنات کے مندرکی کھندی کیا جا تا تھا۔

المن المرام المحرون سے بیندرسومنات کے برقرمت کی سرگرمیوں کا مرکزین کیا موران سے بیندرسومنات کے بدم پیچا تھے۔ عام کیار لول کولی مندرسے دوراندی پرسومنات کے سیاجی پرائے کولی مندرسے دوراندی پرسومنات کے سیاجی پرائے درماندی میں مندرسے تھے بیمومنات کے پرومہت کے سابھوں اورمندھر کے بیند کیارلوں کے سابھوں اورمندھر کے بیند کیارلوں کے مواکسی کو اس بات کا علم نہ کھا کہ اندرکیا ہور ہاہے۔ عام لوگ حرث برجانت کے کہ رام ناخ کو ایک تعدی کی حیثیت سے اسس مندر کے اندر لایا گیاہے اور کھے رام ناخ کو ایک تعدی کی حیثیت سے اسس مندر کے اندر لایا گیاہے اور کھے رام ناخ کو ایک اندراکی سنون کے سابھ بدھا ہوا تھا۔ اوراکی سیابی رام ناخ مندکے اندراکی سنون کے سابھ بدھا ہوا تھا۔ اوراکی سیابی رام ناخ مندکے اندراکی سنون کے سابھ بدھا ہوا تھا۔ اوراکی سیابی رام ناخ کور کے اندرام ناخ کور کے بالوں ترب کو اسے بیا ہی کو ای کھے ان ایسے دوکا اوردام ناخ کور کے بالوں برومیت نے بیا ہی کو ای کھے ان ایسے دوکا اوردام ناخ کور کے بالوں

رگونا تھ نے کری سے اٹھتے معرے کہا یہ آپ اعمینان سے بائیں کرہ میں ورا بنچے جار ہا ہوں !

رگونا کے کرسے میں دہ خل ہوا۔ زر الاصحن کی طرف کھلنے والے دریئے کے سامنے کھڑی تھی کے کرسے میں دہ خل ہوا۔ زر الاصحن کی طرف کھلنے والے دریئے کے ساتھ کھیلنے کی گوشش بھی رشن نے اس کے قریب جاکر کہا " بیٹی انم آگ کے ساتھ کھیلنے کی گوشش نذکر و۔ آگرایسی ہاتمیں پر دمہت کے کانوں تک مینے گئیں تواس کا ہتھا کہ بست خطراک ہوگا۔ اگراسے تمام مالات معلوم ہوجائیں تواس کے آدی قبورج کی حدود کم دوب وئی کا جھے ایک زبان فانومیں دکھو۔"
کی جھے اپنی زبان فانومیں دکھو۔"

ر بلالے آ بدیرہ مورکها یو سکن نیا جی اور دام نا کھ کوتی کر زالیں گے اور روب دنی اس کے بنیر کیسے زندہ رہ سکے گی۔ "

« تِهَاجِي مِن دعده كرتى بول " زيلان الله الله المولي تعيين مورة جواب دياة

ے كم كر مجتم ور تے سوئے كما "بنا و ده كمال ہے ؟"

دام نا نون آنھیں کھولتے موئے جواب نیا " مبری جان لیسے کے لیے
کھیں ہمانے تلاش کرنے کی ضرورت ہمیں میں اُسے گھریسی جھوڈ کر کہا تھا۔ اگردہ مرف
عبر حاضری میں گھرسے عاسب ہوگئ سے نوئم سے زیادہ اس باٹ کاکئی اور کو علم میں ہوگئا "
ایک بجادی نے کہا" ہماراج! یہ بہت سخت جان ہے۔ اس کا دماغ المی
سک تھیک نہیں ہوا۔ "

"ای کا دماغ ابھی کھیک ہوجائے گا " یہ کھنے ہوئے پر دمہت نے سیا ہی کوا تارہ کیا اوراس نے بھروام نا نئے پرکوٹ برسل نے بتر وع کر فیلے یہ محقوری در بعد جب وام نا نئے کے جبرے سے بیابی کوا کیا۔ اور پائی لالے لگے تو برومت نے کو ڈے بابی نے مذرکے نالاب سے ایک بالٹی میں بائی لاکر دام ناقع کے لیے کہا۔ ایک سیابی نے مذرکے نالاب سے ایک بالٹی میں بائی لاکر دام ناقع کے لیے کہا۔ ایک سیابی نے مذرکے نالاب سے ایک بالٹی میں بائی لاکر دام ناقع اور کٹورا می کو ایس کے مذر پر چھینے مارنے لگا. دام ناقف نے اپنے ہوٹوں پر ذبان بھرتے ہوئے ایک بھول دیں۔ پر دمیت نے بیابی کے بائع سے بائی کا کٹورا سے کر دام ناتھ کے ہوئٹوں سے لگا دیا۔ لیکن ابھی اُس نے ایک بر میت سے بائی کا کٹورا سے بائی کو را سے بوٹوں سے لگا دیا۔ لیکن ابھی اُس نے ایک اُس نے ایک اُس نے اُس نے اُس نے ہوٹو میرے سوال کا جواب دو۔ "
اڈیل دیا اور کہا ۔" اگر بانی بینیا چاہتے ہوٹو میرے سوال کا جواب دو۔ "
دام نا ہے نے ڈوبٹی ہوئی آواز میں کہا ہے اگر میری حکم تم اس تنون کے ماتھ نگھ موٹے اور میرے موتے اور میرے باقعیں کٹورا ہونا تواب تک تشر کے مراز دی کو میملوم ہو چکا دیا۔ تک شر کے مراز دی کو میملوم ہو چکا دی تھوٹی کٹورا ہونا تواب تک شر کے مراز دی کو میملوم ہو چکا دیا۔ تک شر کے مراز دی کو میملوم ہو چکا

پردہت نے کما " مخط اسے لیے بہ آخری موقع ہے ، اس کے نبدمیرے مال می کھا کہ کہا گئی اکٹر نہیں ہوگی "

بنواكرروب وتى كهال سے "

رام ناچ نے تدری توقف کے بعد جواب یا یہ تم مجہ سے صوف کو بوق کے متعلق کیوں ہیں گئے تھے ہے۔ "

یر مرست کے بھر ہے ہوا گائی کے متعلق کیوں ہیں گئے تھے ہے۔ "

یر مرست کے بھر ہے ہوا گائی کے متعلق کی اوراس نے انہالی سوا یم کی مالسند میں اورھ اُدھ ریکھتے ہوئے سوال کیا ۔ ملا ہی کے متعلق تم کیا جاستے ہو!"

میں اس کے متعلق یہ جاتا ہوں کہ جب تم نے اسے دلونا کے پاس تھی اور اس کے بدلے مال کے باس تھی اور اس کے بدلے مال کے باس کے اور اس کے بدلے میں اور اس کے بدلے مالے ہیں ہوئے کے باس کی اور اس کے متعلق کچھ اور لوچھ باجا ہتے ہو تو ہو اور کے مارا ہو کے باس کے بات کہ دو کھاں ہے اور کس صال ہیں ہے باس کے راح کو سیا ہی کے باتھ کے در سہوت کھے در سہوت کھ در سہوت کھ در سہوت کے در سہوت کی در سہوت کے در سہوت کے در سہوت کی در سہوت کے در سہوت کی در سہوت کی در سہوت کے در سہوت کے

" مهاراج! مهاراج! " اکیب بچاری نے کما" یہ بے ہوئ ہوچکا ہے "
میں الجبی لسے زندہ لکھنے کی صرورت ہے۔ اگر کامنی بھی روٹ تی کی طرح دولوث میں میں اس کا تھی ہوں گے۔
موسی ہے تو اس کا کیطلب ہے کوسومنات میں رام ناتھ کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔
اسے تن کرنے سے پہلے ان کا سراغ لگانا صروری ہے۔"

پر دہت نے گوڑا زمین پر پھینیکتے ہوئے کہا۔" اب اس کا ایک بل کے لیے بھی بہاں رہنا تھیک نہیں، نم کسے فررٌ اسومنات نے جاؤ۔ اگرید داستے میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرے تواس کی زبان کا مطر دو میں وہ تی کو الماش کرنے کے بعد داہیں آؤں گا۔ جاد اب تیاری کروہ"

بهن اور بھائی

تشمیمونا تقسفی بر براکر سرسے انتھتے ہوئے کہا۔" کب آئے بکال ہی دہ با بریدار نے باہر کے دروانے کی طرف اشارہ کرستے ہوئے کہا۔ اوھر کھیے آکہتے ہیں ۔"

متم جونا تھ کو جی میں تھوٹری دوراکی متعلی بردار کے بیٹھے محل کے چند لوکوں
اور ہیر مالی دوں کے درمیان رخبر دکھائی دبا۔ اُس نے لینے ساتھیوں کو جگایا اور
سر بلسنسسا بنی بگرٹری اٹھا کر حباری حباری سر پر لیپیٹ اُ ہو اُحن کی حرف خوا کے اُس کے سرکی ضرور سنسے بہدت بڑی تھی بھوڑ سے کی میڈ جیوں سے بھے اتر تے ہوئے
اس کے سرکی ضرور سنسے بہدت بڑی تھی بھوڑ سے کی میڈ جیوں سے بھے اتر تے ہوئے
اس کا اُخری مرا ابھی تک فرش ہے جھاڈ والے دیا تھا دی ہر بدار سے غلطی سے زمین پر

رکھنے ہوتے سرے برباؤں لکہ دیا اور شم بھوناتھ اپنی گردن میں ایک بھٹھا عموں
سرنے کے بعد کیڈی کے بوجھ سے آزاد ہوگیا . عام حالات میں وہ عمل کے ہاتی
اور دل کی ابنی گتا حیاں ہر داشت کرنے کا عادی ندتھا، لکین رنبیر کو قریب ہ آ
دکھ کر دہ ہر یدار کو صرف گدھے کے لفظ سے یا دکرنے کے سوا اور کچھ ندکہ سکا اور
کھٹی دہ ہر چھوڈ کر کھا گیا ہو ا آگے بڑھا۔
گٹوی دہیں چھوڈ کر کھا گیا ہو ا آگے بڑھا۔
گٹوی دہیں چھوڈ کر کھا گیا ہو ا آگے بڑھا۔

" ہماراج! ہماراج! ہماراج ایک کے محکوان نے بڑی کریا کی ہے فیکندلا دایو مآت سے آپ کی راہ دمکھ رہی ہے " یہ کہتے ہوئے اس نے مجل کر زمبر کے یا دن محمولے کی کوشش کی لیکن رمز نے جلدی سے اُس کے ہاتھ کڑا ہے۔ یا دن محمول تھرنے اُس کے ساتھ ساتھ ساتھ جوئے کہا " ہماراج اسم بہت بریشان محصر کی کندلا داوی مسیح دشام آپ کی راہ دکھا کرتی ہے۔ اب جی آپ کے انتظار میں اُس کے کر بے ہم جواغ جل دیا موکا۔ وہ اس گری میں مجی دات کے وقت

وہی موتی ہے ۔۔ ہیں اُسے خبر وہا ہوں مہاراج!"

«مہیں چا! میں خوداسے جگاؤں گائ رہرنے نیزی سے دروارے کی طرن فریق جو تے کہا۔ اُتی وہیں دوسرے نوکرا کی گرانی کو حگاکر دروازہ کھاوا چکے فریق کھا۔ اُتی وہیں دوسرے نوکرا کی گرانی کو حگاکر دروازہ کھاوا چکے نے رہراندروا خل ہواا دراندرونی صی کوعبور کرنے کے بعد مالاتی منزلی سٹرھیا کے رہراندروا خل ہواا دراندرونی صی کوعبور کرنے کے بعد مالاتی منزلی سٹرھیا ہوئے گا چھوٹری درمیں وہ اپنے سمکان کے ایک وہٹن کرے بس کھڑا تھا، اس افریکی کھڑے کے لیدانی امیدل کا تحلیا کی طرح جومد قوں ایک ہے۔ آ ہے گیا ہ صحوالی مسلمنے کے لیدانی امیدل کا تحلیا کی طرح جومد قوں ایک ہے۔ آ ہے گیا ہ صحوالی مسلمنے کے لیدانی امیدل کا تحلیا

ریدر، ار۔ مکنسلا اپنے استر پرسور ہی تھی 'اور وہ اول محسوں کر رہا تھا کہ وقت کی اندھیال تھم می ہیں۔ اُس کی تھی ہیں ایک مورت بن میکی تھی، لیکن اُس کے جہرے رائعی نک ایک سیجے کی سی معسومیت تھی۔ رہبر کھ دربتر کے قریب بے حق سرکت

كُوْ الله كَا طرف وكِهِ الله الله كَا تَعْمِينَ مُكُوسِكُ انسودَن سے لبرنز بورى فين بالاً خراش في تعبك كرشكنتلاكى بيشانى برا بنا كابية بوا لاتھ ركھ ديا اور كر آئ مُركَى آواز ميں كما يُشكنتلا الشكفتلا إلى

"كون ؛ " شكنىلاسنە چۈنگ كرا كىھىيى كھول دىي -زىر

و شکننلا بشکننلا بی رنبر ہوں " اس نے لرزقی ہوئی اواز میں کہا۔ شکننلا جند ان سکتے کے عالم میں اس کی طرف دکھتی دہی رنبر سنے اس کے قرب بیٹھتے ہوئے اپنے اکھ کھیلا فیصے ۔ دہ الحقی اور لیے انتقبار اپنے

بھائی سے لیگ گئی یہ بھیا! بھیا! کوہ اس سے زیادہ کچے نکرسکی الفاظ کا تلاطم ہوٹوں تک پنیجتے بہنچتے سے بول میں تبدیل ہوکر رہ گیا اور وہ ایک نیچے کاطمی بھوٹ بھوٹ کوٹ کررنے لگی۔ اچا تک وہ تیجے ہٹی اور فور سے رنبر کا جمرہ رکھنے لگی

رنبر کی آنکھوں سے آنسونہ بسے تنفے س «کتا ایم آا نشکندالہ نہ ذریر سرتہ ذمن سمہ ان کا " مھھیتا' کیا یسفیا

" بھیا! بھیا! تشکنتلانے قدیسے توقف سے بعد کھا" مھے تباؤ کیا یہ سیا تونہیں ؟"

رمیر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ اس کا سرلینے سینے سے لگاتے ہوئے جاب ہیں تہیں تھا تے ہوئے جاب دوسرے کے تعلق بینے میں تاہم ایک دوسرے کے تعلق بینے نہیں کی کھا تھا کہ کے اب کھیں اپنے بھائی کے لیے ہردات دیا حظانے کی خرورت نہیں اڑے گئے گئے ۔

کھوڑی دیر بعری اور بھائی آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے پر آنسووں سے بھی بھی ایک دوسرے پر آنسوول سے بھی بھی بھی بھی کھی بھی ایک اپنے سینول بی سے بھی بھی بھی کھی کر آپ ران کے وقت آئے ہیں اس کھڑی کے راہتے ۔" ہمیشہ بہ دیکھاکر تی تھی کر آپ ران کے وقت آئے ہیں اس کھڑی کے راہتے ۔" رابت کے فعدین اس کھڑی کے راستے آیا تھا ایکن بھالی تھاری

مرای اوراٹ کی تھی۔"

وی کشن کی لؤی میں اس کے متعلق شن جی ہوں اسے ہماری نوازی نے

ایا تھاکہ میرے کر ہے میں رات کے وقت کشنی دلوی آیا کرتی ہے جانچودہ تھی۔

ایا تھاکہ میرے کر ہے میں رات کے وقت کشنی دلوی آیا کرتی ہے بہت کی کہتی ہیں کہ

ری طرح ساری رات دی بعلائے رکھتی تھی۔ گاوں کی عور آس کھی کہتی ہیں کہ

وہ ہے کشن سے خماہ نے تھی اسیمیرے کم ہوجائے سے بہت کھی ہوا تھا اور ہے کن

وہ ہے کشن سے خماہ کی اسیمیرے کم ہوجائے سے بہت کی کھی افعام مقرد کیا تھا۔"

مزیر نے کہا ہے کہ اللہ اس وقت میں تھا اور میں موروں آپ کے

مرسی کھی ہوئے ہوں گے رہ بہاں شاید آپ ہوگری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کے

مرای میں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کے

مرای کہا تھی کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کے

مرای کہا تھی کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کے

مرای کہا تھی کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی رہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کی ساتھ باتیں کرسکوں گی۔ بہاں شاید آپ کو گری محسوس ہو، میں اور بارہ وری میں کرسکوں گی۔

کا بہتر بھیا دیتی ہوں۔" رنبر نے جواب رہا۔ اب مجھے آ دام کی خرورت نہیں بھی رکھنے سے

تعکاد کے کا حساس نہیں رہا ۔ " " ترمس کی کھانالاتی ہوں " شکنتلا میکراٹھی اوروروا نے کا طرف بڑھی۔ رنبیر نے کہا یہ شکنتلا! کھرو! کھانے کی خرورت نہیں کی کوکرسے کہ کو میر رنبیر نے کہا یہ شکنتلا! کھرو! کھانے کی خرورت نہیں کی کوکرسے کہ کو ارکے لیے عرف دہی کا ایک کورائے آئے۔ کھانا میں نے راستے میں ایک سروار کے

ال کالیا تھا! مختوری دیرالبر کی است ایک کرسی پیٹھی لسے اپنی سرگزشت مناری تھی ہ

رم) طلوع سی کے آبارظا ہر اور ہے تھے کئی دنوں کی مسل بے ارامی کے اوجود

رنبر کونیندیا تھکا وٹ کا احساس کک نرتھا۔ اچا تک اسے دورسے ایک آواز سنائی دی اور اُس نے شکنتلا کو اچ تھ کے اشا کر ہے خاموش کرتے مجے کہا۔ میکسی آواز ہے شکنتلا 'مجھے السا محسوس ہوا ہے کہ گاؤں میں کوئی مسلمان اوان میسی آواز ہے یہ

شکنتلانے نورسے اپنے کھائی کی طرف دیکھتے ہوئے قداسے توقف کے بعد کھا یہ ال بھیا! بہاں ایک ہبنی آیا ہو اسے ادراس کی ایمن من کرگا اُل کے بعند آدی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چھائٹم تھو کہ آ ہے کہ اس کی ڈبان میں جا و وہے ۔" "شکنتلا! تم آدام کر و بہن فرا باہر جانا جا ہما ہوں " یہ کہتے ہوئے دنبیر اٹھ کر دروا ڈے کی طرف بڑھا۔

المنكن السنة مقرير مينان موكرسوال كيات بهيا إآب كمال حالب مين المرام ال

فیکننیا دیرنگ پریشانی کی حالت میں بھی رہی بھر اُکھی اور بھیت پرجا کر کھلی ہوا میں جہلے لگی۔ آسمان پر بادل بھیٹ جیکے تھے اور شرقی آئی پرطلوع آفتا کے آنا رکودار مورہے تھے۔ کچھ دیر بھیت پر شہلنے کے بعد مکنشلا نیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیجے اُٹری ادر ایک خادمہ کو نائشتہ تیار کر سے کا حکم دے کر بھیراوپر آگئی ۔

" بھیاکھال گئے ہیں' ہمن دیر موگئی" وہ باربار اپنے دل میں پرسوال دہرا رسی تھی ۔ بالآ خو دہ بارہ دری کے اغریجا کر منگی مرمر کے جو ترسے بر بیٹھے گئی۔ " نسکنتلا افسکنتلا !!" اسے اجا نگ رنبیر کی آواز سنائی دی' اور دہ اپنے دل میں خشکوار دھڑکین محمد س کرتے مرئے اُکھ کر کھڑی ہوگئی۔ رنبیر پر بھیوں سے نمو دار ہوا اور آستہ آستہ متر مترقدم اُکھا تا ہوا اُٹس کی طریف بڑھا۔

" بِسَيّاً إِنْ شَكْنَالِ فَيْسُكَامِت كَ لَهِم مِن كَمَامٌ ٱلْبِ فَي بِمِت دِبِرَلْكَا فَي مِن تورِلْتِنَان بُوكُي مُقَى - كَهَال كُمْ يَصْلَقْ آبِ ؟ " تورِلْتِنَان بُوكُي مُقَى - كَهَال كُمْ يَصْلَقْ مِن مِن الْهِمِيْدِ فِي أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ الْمُ

ر مبر نے جو رسے بر ملی میں ہوئے کا " ملی جا کہ شکندلا یہ شکندلا میں اسے کئی اور رسیر کے طرف جو ایک نظام میں اسے کئی اور رسیر کی طرف جو اب طلب نگا ہوں سے ویکھنے لگی۔ رہیں لیے قدر سے توفق کی اید کہا میں منکندالا جبیری تھیں ایک نوشخری سانا جا ہا مول میں .... " رہر مذید ب سا ہو کرشکندالا کی طرف کیھنے لگا۔

ولل معياكمو أب وككرول كي "

المع مع ورب كركه بن تم على سے دول منه حاؤ -

" بھیا! مں آپ سے روٹھ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے ابھائی اور برائی کامعیار آپ کی لیند ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کشاچا ہتے ہیں۔ میں ناکہ اسیمسلمان موجھے ہیں۔"

" إن البكن تحميل كيشيعلوم موا ٢٠

ار "پہلے آپ بر مائیں کہ آپ ہی کہنا چاہتے تھے نا ؟" دفل الم بھی کہ اجانبا تذابہ رنسر نے سا دسے اس کے

و لم المرسي كه اجابها تفاء " رنبرك بيا دسه ال كر مرب الا مجرم الم المرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم موسّد جواب ديا

" اور آب اوان سُ كرنما زير صف كُ عظ ؟"

4101

« بھیا! مجھے آپ سے یدگاد کہے گا کہ برخبر آپ نے سبتے پہلے مجھے کیول ذر سنائی۔ مجھے تواسی دن معلوم ہوگیا تھا حب آپ کے دوست بہال کی تھے۔ "کون عبدالواحد ؟"

«ال!»

رمیر نے کہام آج جب میں نماز کے لیے پہنچا تو جا حت استروع ہو جی گئی۔
میں کھیلی صف میں کھڑا ہوگیا ۔ نماذ کے بعد حب لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ تو تی میں سے اپنی صف میں میں ایم سے مجھے اٹھ کر مجلے لگا لیا۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہیں آج ظہری نماز کے بعد گا وُں کے تمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں آج ظہری نماز کے بعد گا وُں کے تمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں آج ظہری نماز کے بعد گا وُں کے تمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں آج ظہری نماز کے بعد گا وُں کے تمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں آج ظہری نماز کے بعد گا وُں کے تمام لوگوں کو اسلام کی وعوت میں میں کھا گا

فكنتلا نے جواب دیائے اسلام كے متبغ كى بيرى قریبًا برروزمير سے باس الرتی ہے ییں نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میرا بھائی آجائے گا' میں گا دل کی تمام خورتوں کے سلمن مسلمان ہوسنے کا اعلان کروں گی ہے رنبیرنے کہا یہ فرض کرو اگر میں گراسی کا داستہ نہ جھوڑ ہا تر یہ سنجنيا مجھےلقين تھاكدا ب اسلام كى رؤشنى سے انھيں سندنهيں كرسكتے يا مصرف عبدالواحدى باتوى سيخصين اس بات كالبقين بوكمياتها والم مسكنتلا في اب ديار في مجھ حرف أس كى بالرن سے ہى اس بات كا لقین نمیں ہوا تھا بکر ہے کرش کی مٹی کے ساتھ جرسلوک آیے نے کیا تھا وہ بھی مجهار بات كالقين ولا في كان تفاكراً ب كي خالات من اكب بهت برا انقلاب مجاهد عبس في يكهاني اسلام كم مرتم كي بري كوسائي تنی تراس نے بھی یہ کمانھا کہ تھارا بھائی در تک اسلام سے دور ہیں رہ سکتا " رمیرے کیا۔ میں نے دہن کے ساتھ ایٹا ام بھی تبدیل کرایا ہے۔ اور آج سے تم اپنے کھائی کورنبر کی بجائے ہوسف کے نام سے لیکارا کروگی ہے الرسف! مجهر بنام بهت ليندي بقيا -- ادرآج سيم دونون اکیب ودمرے کونتے نامول سے پکادا کریں گے۔ ا " ابھی تک میں نے تھا کے لیے کوئی میانام نہیں سوجا۔"

" بیکن الخینی آؤمعلوم بنیں کہیں سلمان ہوئیکا ہوں۔ بس نے آواس دن کا برخوا تھا جب تھا ہے۔ تھا جب تھا اسے گر بہتینے کا بیغام طاتھا ؟
"اکھوں نے جھے یہ بنیں تبایا کہ اسسلمان ہوچکے ہیں۔ لسکن ان کی بنی سنسنے بعد بیراول گواہی دیما تھا کہ اُن کا کوئی دوست اُن کے ندم بب سے میسنت کے بعد بیراول گواہی دیما تھا کہ اُن کا کوئی دوست اُن کے ندم بب سے دیکھے میست کے بعد بہتیں دہ سکتا۔ ملکہ ان کا وہ سن بھی اکھیں قریب سے دیکھے کے بعد اُن کے خرب سے دیکھے کے بعد اُن کے خرب سے دیکھے

"اور مجھ اس بات کا ڈرتھا کہ میری خی بہن میری زبان سے اسلام کا نام من کرمیرامنہ نویجے کے لیے نبار موجلے گی۔ آج نما ذک بعد میں نظافہ ان عابیزی سے یہ دعاما تکی کئی کہ خواتھ بیلی کھی اسلام نبول کرنے کی توقیق دے یہ شکنتلا کی اٹھوں میں مسترت کے انسو چھلک اسپ مختے۔ اس نے کہا۔ بھیا! آپ کی دعا تبول ہو تکی سبے میں کئی دنوں سے اسلام کی صدافت پرایمان لاچکی مول 'اود آج میں گاول کی تمام کورتوں کو بلاکر میراعلان کر دول گی کہ میں مسلمان موسکی ہول۔ "

تفوڈی دیر دونوں خاموی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہے بھیر فکسنگل نے اپنے ہونٹوں پرشرارت آبیز مکر انہٹ لاتے موسے کہا یہ آپ اس بات پرخفا تو نہیں ہوں گے بھیآ! "

" بین می سی کھی تھا آئیں ہوسکا شکندلا! مجھے تم پرفخرہے۔ اگر مجھے اس با کاعلم ہونا کہ میری ہوں کا فیصل میں تو مل اسٹی قدنت تذیذب کی حالت میں نہ گزار آم میرے لیے دعا کیا کہ و کہ صوا مجھے ہم سن اور استعامت ہے ۔ " بھتا ا آپ کو رکھنے کی مزورت بنیں۔ میری تمام دعا میں ہم ہے لیے ہوتی ہیں۔ میرسے علاوہ اس کا وک سے کئی لوگ ہے سے یہ دعا میں کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں۔ میرسے علاوہ اس کا وک سے کئی لوگ ہے سے یہ دعا میں کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں۔ میرسے علاوہ اس کا وک سے کمی لوگ ہے سے یہ دعا میں کرتے ہیں۔

کیا کی سلمان ہو بچکا ہوں اور برانام ابرا ہم ہے۔ ستیفی انجی طرح سن کے اور ا اگر مجھے کسی نے شموا تھ کہا تواں کی خیر نہیں ہ

بوسعت دن بجريا توسيدكى تعبير كے كام كى دكھ كال مي مصروت رسايا آس اس کی سنیوں میں حاکراسلام کی تعلیم کیاکرتا تھا۔ زیبرہ گاؤں کے مبلغ کی ہوی سے قرآن کا درس لیاکرتی کھی گاؤں کی نومسلم عور توں کے لیے اس کے ممل کا در دازہ کھلار سا اور دہ مجی زمیرہ کے ساتھ قرآن بڑھا کرتی تھیں۔ رات کے وقت سونے سے پہلے ہین اور بھائی وریک آپس میں اتیں كاكرت عفى برلن وتول كى اللى درمده الوسف كولين مصائب كورر کی تفصیلات سنایا کرتی تھی اور دہ اس کے مامنے ندنہ کی قبد کے زالے کے خلف واقعات بيان كياكرنا تها برسف كى اكثر دات لون من عبد الواحد كا ذر فروراً تها-مجائى كى طرف سے ليے بناه محتب اور عقبدت كے اظهار نے عبدالوا معد كي تحقيدت كو زمیدہ کے لیے اور زیادہ پرشکوہ نبادیا تھا۔ آخری ملاقات کے بعد عبدالواصل س كي اً رز ودِّن اوراُميد في كامركزين جيكا تفااور دُه تقبل مين اُس كي دالمي رفاقت کے تصور سے سرشا ر رہا کرتی تھی مکی بعض اوقات بھائی کی باتس <u>سنے کے</u> معدوہ یون محسوس کرتی ، میسے وہ مفن بینوں کی دنیا میں جی رہی ہے۔ دہ اکثر سوجا کرتی معبدالواصدسركتوں كى كرونين جيكانے، كريب بودن كومهارا يينے مظلوموں كے النولويخفي اور عظيك موست انسانول كوراسته وكلف ك يعيد بدأ مواسد وه میری کمی خوبی سے مناز نہیں ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور لو کی مصیبت میں گرفتار مرتى توده أسع بعي اين تومركاتن سميا"- ايس مالات سع اس كادل

ساب کوسو بینے کی مزورت نہیں اسلام کے میلنع کی بیوی مجھے اسدہ کے نام سے بیکاداکرتی ہے اور مجھے نام لیند ہے۔ شام مک یہ دونتے نام گاؤں کے ہرنچے ادر اور شھے کی زبان پر تھے۔ اکی منع کے اغدا مدر گاؤں کے تصف سے زیادہ لوگ ملمان ہو چکے تھے اورشی کے اس حیورت کی جگہ جال آت دس آدی نما نے لیے جمع ہوا کرتے تنفح ايك مسجدتمير مورسي هتي -رنبرك نوكرول نين تم يمونا تفسيص بفنك كي حبب أسبع بيملوم بهوا كرىنېرادركىنىلامىلمان بوچىكى بى نووه سېيھا اسلام كى سنغ كى باس بېنچا ادر ال سي يع يحف لكار يوسف كاكيامطلب سيد ١٤ مِتَعْ نِيْ جِوابِ إِنْ بِرِسْ الْكِيْنِيْمِ كَانَام بِيرِيْ " بيغمركون بوستهيين ؟" مند استے جن بندول کوان اول کی ہداہت کے لیے بھی اسم انھیں بيغمركها جاما سے "يوسمن كيكسى لوكركا نام آب كويادب،" "أن كي نوركانام تو تجيم علوم نهين ليكن اس سي تصادا كيام طلب بعه" "مهاداج!مبرامطلب يرب كيها يسم مرامسلان موكة بن اوراكفون في ا بنا نام بدل كر لوسعت كك لياسيم مي هيمسلمان بونا جاميّا بول اورمري توامِشْ م کرا بسمرانام می تبدیل کرویی ید " نُوْاً بِ بِيلِيْ مسلمان بوجائين مجركوني نام سوي ليا جلسك كا"

"مي تباريون س

مقوری دیرلبر مبعونات علی دابس آیا ادرتمام نورول کوم کرے علا

وسعت نے قدسے ترقیت کے بید کہا ۔ اُمغول نے جمیے نود اُٹاک کہا تی سا لُ مَی را درمیراس قدر در د ناک سے کرمیس س کرت کی منابع گی " " يى ضرورسنول كى بعيا!"

"مبت اچھا۔" بوسف نے مد کہ کر عبدالواحد اور آشا کی داستان شروع کر دی۔ جب وہ اس المناك كمانى كا آخرى حصدسار ماتھا تو زبيدہ كى الحصول سے كُنْ فِيك رب تقع عبدالوا مداب اس كے ليے أيك متم رقما، بلك ايك ايرا المان تھا ہے اپی تمام عظمت اور شوکت کے با وجودکس کے عمت سے سمارے ك صرورت تقى : كما من اس كي أشابن مكتى بول ؟ " و ابين ولى سع باربار بيسرال يُوجور من تقي .

بسترور لیٹنے کے لیداسے دی مک بیندن اسکی اشاکا نفظ باربار اس کے كانون مي كريخ رباتها عجرو مينون كي دنيا من جايك في - ده أتنامتي اورعيدا ومدك ساتھ بیماروں اندویں اور اکشاروں کے دمش مناظرد کیھد ہی تھی ۔۔۔اس کے لعبر ماہر كے سيا ہى ان كالقائب كرد سے تقے اورده ايك بلند بيار بردور من تق وہ تھک گئی تھی، عبدالوا مداسے مهارا سے دیا تھا۔ پہاڑی ہوٹی پر بینے کوان کے سامندایک ماریک گفتر تقی اوراکے بڑھنے کا کوئی داستہ ندیجا۔ بھروا جرمے ساہی النيس كو كركالى دوى كرسامية لارسي تقيد أكي فهبب انسان چفراكي کور اسما وه چلان کی ترجی جمید دو کلکوان کے لیے بمیں جمور دو او

ایک دورد و میرکے وقت یوسف انپتا ہوا اسی بس کے کرسے من افل مُوا ادراس في بندادازمي كما "زبيده! ربيده!! وه المحمّة ين "

معودى ديرك يصيغ يمواتك معروه بهلي طآمات كالعتوركرني ادراس كحول مي المقهم كمصهوالات بيدا بون في يتي يسوه تجيز ويكت مي تقوري ويرك لي مبرُت ساکیوں ہوگیا تھا؛ یہ اشاکون ہے ؛ اُس نے مجھے اس سوال کا ہواب دینے سے انکادکیوں کیا تھا ہے

ایک دن بوسف نندرز کے کسی قیدی کا حال سا رہا تھا۔ زمیدہ نے چھ<u>ے کے سوال کیا "</u> بھیا ! عبدالوا مدکی بوی زندہ سے ؟" يرسعت في واب دياي الحي مك اس كي نشادي نبيس بوئي " زبیدہ لے قدر سے کام لیتے ہوئے کہا یہ اگراب مراز ایس آ مين ايك مات لوجينا جاستي مول "

مراشا کون مقی ۴۴

يوسعن لي بوكركها متهين الشاكم تعلق كيد معلوم مواره " مجھے اس کے معلق کچے معلوم نہیں رحب میں کے دوسائے بیلی بار مجھے کھا تراُن كے منہ سے بے اختیار اختاكا لفظ نكل كيا تھا۔ بھرانھوں نے براشان ساہوكر كها نفاكه تمقاري مورت كسى اور لاكى سيطنى بسيرا ورميري نكامي وسوكا كها كني عنبى ريوروق يهال كريمة توبس فيصوف سنال سعكم اثنا شايد أن كى ببوی موا اُن سے لور کھنے کی کوشمش کی لیکن الحول نے مجھے یہ کمدر خاموش کردیا کرائھی تم اس بوال کا بواب رابوچیو رجب تھا را بھائی آئے گا توں تھیں آشا کے متعلق ببت كيوناسكه كايه

يوسف لي بوجها يه كيا الحول سفيه كها تما كرتهادى صورت أشل ملتي م

م كون؟ مبيه في وكك كرسوال كيا.

عبدالواحد؛ مجھے امبی ان کا بیغیام طاہے وہ عز فی سے منج بینی محلتے ہیں۔ اور میں کل اُن کے باس مباسلا ہوں "

نربیده کاپسروسرت سے دمک الله البیالی کب آئیں گئے ؛ اس نے دیجیا یوسف نے اس سے سامنے کوسی پر بیٹھتے ہوئے ہجاب یا یہ بیس بہت مابد ولیس آب وَل گا :

الفول في آب كونولوا مع :"

المین الحوں نے اپنے المی کو صرف میرا بنہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ المیجی سے المیجی کے دہ اگر بہت ریادہ مصروف نرم و تھے اور میال آتے اسی انھیں بیال آنے کی دخوت شینے جا رہا ہوں۔ جھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ "
انھیں بیال آنے کی دخوت شینے جا رہا ہوں۔ جھے ان سے ایک کام بھی ہے۔ "
کیما کام ؟ " ذہیدہ نے اپنے دل کی دھڑکوں پر قابوہا نے کی کوشش کرتے ہوئے کی ۔

یوسف نے کچھ درسو سے کے اعد جواب دیا ۔ رمیدہ ایم جب بھی تھا سے
متعلی موجا ہوں میرسے خیالات ادھ ادھ کیٹنے کے بعد عبراوا مدر مرکوز ہوجاتے
میں مرادل گوائی دیا ہے کہ اس سے ستر تھا رسے قبل کا محافظ اور کوئی تمیں ہو
سکا مجھے بھی بیتن ہے کہم ایک وسرے کے بینے قدرت کا بہترین انعام مابت
ہوتے ۔ یں جانے سے بیلے تم سے اجازت بینا جیا ہا ہوں ۔

نرمیدہ نے ہواب دینے کی بھائے اپنا چرہ دونوں ہاتھوں سے ہیا ایا. یوسف نے قدرسے توققت کے بعد کہا ۔ زمیدہ آمھیں برسے انتاب برا حراص تونیس "

زمدہ کھید کھے نبزائلی اور بھا گئی ہو تی برار کے کرے میں جاگئی۔ یوسعت بھی

در تک کرسی پر بیشار ا - بھراس نے کہا ، زمیدہ ! زمیدہ ! اوھرا د ! "

زمیدہ جھجکتی اور مشی بُولی دوبارہ اس کے قریب اکھڑی ہوئی۔ اس کی کا بی ارمی اس کے قریب اکھڑی ہوئی۔ اس کی کا بی ارمی کے میں سیون اور کا دن پرمیا کی مرح وسپید لمری قیمس کردی تھیں سیون نے اسے ہا تھے سے کرد کر اپنے سامنے بھا ایا اور کہا " دمیدہ ! طام ناتھا ورد دب وتی کواب تک بیال بینی جا نا ہا ہیں تھا ، بی ان کے متعلق پرائی ن موں ، اگر یا محمد میں میال بینی جا نا ہا جی ان اور کی ان کے متعلق پرائی ن موں ، اگر یا محمد میں میال بینی جا نا ہا ولاع مل جانی تو میں ان کے ماتھ میرا میں جا اس نے بے کہ وہ کا تھی واڑ کی مدُو دسے گردتے ہوئے گرفتار مذکیے گئے ہول ، اگر دہ میسری عفی میں میال بینی جا بیاں تو میں بیال بینی جا بیاں تو ان کا خیال دکھتا ، دام نا تھر میرامین ہے اس نے میری جان بی بینی میں بیال بینی جا بیاں کو کھی اپنے ساتھ لے آ کے ، کائی برمینظام میری جان اس نے وہ کا می کو کھی اپنے ساتھ لے آ کے ، کائی برمینظام ہے کا کسے یہ احساس نہوئے دینا کہ دنیا میں اس کاکوئی نہیں "

"آب فکرنه کریں بھیآ! میں بڑی نے چینی سے اُن کا انتفاد کردہی ہوں " پوسعت نے کرشی سے اسٹنے ہوئے کہا "اچھا ایس اب جا آ ہوں " "بھیاا" زمیدہ نے جنگئے ہڑئے کہا ٹرئیس آپ سے ایک بات کوچیا جا ہی ہوں آپ بُرا ڈرمنیں مانیں گے ؟"

« نهيس پوهيو!"

اكب كومعلوم بى كداب زطاكمال بى ؟"

" بعبیّا ! شجع بارباریر خیال آ آ ہے کہ وہ آ ہب ک طرف سے برتر سلوک کے حقاد تھی ۔ گاؤں کی توروں کے مجھے برایا ہے کہ میرسے رُداوی ہونے کے بعدوہ مندر میں ما کرمیرسے سالے و مائیس ما کارتی تھی سے کرشن نے اُس کے بردکنے

پربراسل فائل نے والوں کے بیے انعام مقرد کیاتھا۔ اس فائپ کی جان بیا آ کی بھی کوشش کی متی ۔ فرکرانیوں نے بیٹھر تا یا ہے کہ اس کے اکنوا مو قت بکی خفک بنیں ہوئے حب بک اُسے یہ فرینیں مل محکی محق کہ اب جان بھا کہ بہا گئے ہیں۔ پھر جب اس نے بیمل جیسٹا تھا کہ وہ ایک محق بھائی جان بریہ یماں محق توکیا کہ یہ کے مل میں کھی رہیال کیا تھا کہ وہ ایک مجمعت کرتے ہے ؟ یوسف نے ہواب دیا : اس وقت میں ہی سرج سکتا تھا کہ وہ سے کرش کی ملیٹی ہے "

"اوراپ؟ "

## (4)

یوسف کو گئے ایک منتہ گرد جا تھا۔ سر بیر کے قریر کی مان پر بادل چلئے ہوئے کے اور جی بارش ہورہی تھی۔ ذہیدہ ایک کوے در تیکے کے در تیکے کے سامنے میٹی ماہر جھا تک دہی تھی۔ اچا تک باہر را کہ سے میں سے کسی کے باؤں کی آہٹ مٹن ائی تھی اور دہ مُراکر دروازے کی طرف ویجھنے تھی۔ یوسٹ کر میں دائل مُرکا اور وہ اُٹھ کو کوری ہوگئی۔

" میر ماؤ ذبیده بر یسمن نے اس کے سریہ ہاتھ بھیرتے ہوئے کما. زمیدہ میر میر گئی یوسمت نے اپنی کرسے تواد آبار کردیوار کے ساتھ کھونٹی پراٹٹکا دی اور زمیدہ کے قریب میر گیا، زمیرہ میسکی تھی نکا ہوں سے لینے بھائی کی طرف

دیجورسی تھی اس کا دل بُری ارائ و حرک رہا تھا۔ یوسمٹ سکرایا اوراس کی کائنا ت سریع کے تبقوں سے ابرز سوگئی۔

تنبیده! " یوست نے کہا یہ اسکے جاندی یا بخی آ دیخ کوتھاری بران آ دہی سے مجھے عبدالوا مدے سامنے المجا کرنے کی مزودت بنیں بڑی ہوبئیں نے کہا کہ کی ایک ورخواست کے کرا یا ہول تواس نے کہا۔ گھرد بیسٹے مری ایک درخواست کوئی اور بھواس کی ایک موست کوئی بات بیشارہ بنیں کہ دوالی کوئی ہوں سے کوئی بات بیشیدہ بنیں۔ ذبیعہ تم ایک داسی بنیں بکدوالی کی میشیت سے اس کوئی بات بیشیدہ بین دورہ مراادادہ تھا کہ تھادی شادی بڑی دھوم دھام سے کروں، کیکن عبدالوا مدالی درکوم کولیند بنیں کرتا ۔ اس کے ہواہ براست میں مرف بیندہ بین اور کی الی کا اور احدادی میں مرف بیندہ کوئی بین آدمی آئیں گے۔ بعدالوا مدالے موجود مدہ کیا ہے کہ دہ ہرسال بی تصن کے دن بہاں گزاریں گے یہ

شام کب مرمراس باس کی بیتوں میں مشور ہو می می کہ کوسف کی بس کی نظرہ کی میں کہ فرای ان میں کہ فرایاں شادی توجہ کورٹرسے ہوئے دالی سے اور مردوں اور عورتوں کی ڈلیال بوسف اور ٹرمیدہ کومبارک بادویت کرہی میں .

گیارہ دن بعد زمیدہ اپنے ممل کی بھت بر کھڑی سے میسے کا جاند رکھ رہی تھے۔
پھرائی جیج وہ دلہن کا بہس پہنے ممل کے ایک کتّا دہ کمرے میں میٹی ہڑی کہ تھی۔ کا وال کی خواتین سے علاوہ قریب و توار کے توسلم اور غیر سلم سرداروں کی ہو سیٹیا ل اس کے گردجی تھیں۔ ایک کسن نوا کی بھاگتی ہو کہ اندرونی محن میں داخل بیٹیا ل اس کے گردجی تھیں۔ ایک کسن نوا کی بھاگتی ہو کہ اندرونی محن میں داخل ہو کہ کا دراس نے بلنداداز میں کھا ۔ برات اگری اُ آن کی آن میں جند نواکیا ں بھاگ کر بالا خانے کی جھیت پرچر تھر گھیئی اور باتی عورتیں مکان سے با ہر کھیئے صمن میں جو کر بات کا انتظار کرنے گئیں۔

فادم نع اب دبار مهادام الك مورت أب سے منا ما بتى ہے " "كون سبے وہ ؛ ميں اس و تت كسى سے منيں مل سكنا " كى فى تخيف أوازيس كها " بى من رُوب دنى بول " روبی و تی اس من تے جاری سے الحد کر دروازہ کھول دما۔ خادم کے ساتھ ا يك تحيف ا در لا مؤعودت كفرى خنى . يوسعت جيذ تأب بريشان سابوكراس كالمز دیکینا را مجراس نے کہا "دام نا تھ کہاں ہے ؟

ردب دتی کی تحول سے انٹوب نیلے ارداس فے سسکیاں لیتے ہوئے کہا م <u>بھے</u> سوم نیس ربراخیال تھا کہ وہ بیاں پہنچ میکے ہوں گے ۔میں مندھیرسے ایک اورآدی کے ساتھ بال بینی ہوں۔ ساری کے اعث مجھ کئی مگد راستے میں مفرا بڑا اب ك الميس بيال بيني ما الم بالميدي تمار في درب كدوه كرفتار نر موسكة مول.

يرسمن في كما "أكير! المديم كالمينان سے إن كيم "

رُدي و تي ايك كُرى بريمُو كُني . يوسعن في سوال كيا" أب الجي بيال آلُ بين ؟"

"نبيس، يُس كل آبي كے كاول ميں بينج كُنّ تقى ليكن آبيدابني بهن ك شادى مى معروت تق اس يے أب نے آب كوبرانيان كويا ساسب تسمجها بم كأدُّل ك إكم كمان ك كم محر حجة تقير "

"آب کےساتھ کون ہے؟"

" برے مائد ہے کوشن کا ایک نوکر ہے ۔"

كون سامع كرشن ؟ "

" نرطا كاماب ـ أكر وه ميري مدونركرا قراب مك دوباده سومنات يهيخ

ممل کی ڈیور حصے ابر موام کا ایک ہم محراتھا۔ براتی مددازے کے قریب بینی کر محوروں سے ارسے اور ملاتے سے معرزین انھیں بھوروں کے اربیانے لگے۔ براتیوں کی نفداد دولها سیدت پیڈرہ تھی۔ اُن میں سے اُٹھ فوج کے افراددماتی قنوج کے با از مرداد تھے جب برلوگ صحن میں داخل ہوگئے تو عور تو سنے نک ک رسم کے مطابق ایک داگ ٹروع کر دیا ۔

بات مهان خائے کے سلمنے ایک، وسیع شامیانے کے پیچے بیٹھ گئے۔۔ عبدالوا مدلین لباس سے ایک ٹرک معلوم ہوتا تھا۔ شامیانے کے اردگر دہی سے لے والول کی تھا ہیں اس کے تیرے پرمرکوز تھیں۔

محوری دیرابد حبب کاح کی رسم ادا ہو چی تنی تویر وسس کے ایک ما بچیونت سرواد کی اوکی و بده کے کان یں کدرہی تھی یا تھیکوان کی قسم تھا دایتی وورا

الكل عبيح كهار زميده كى دول أتماكر بإبر تكفي توبيست كى أنكفون في اختيار ا نشوام پرے.

دردازے سے با ہرعبدالوا صداوراس کے ساتھیوں کو مضمت کرنے کے بعديوسعب ممل كاندروانل مواتراتها تراسع ابيت كردوبيش كي مريمز إداس ادرموم نظراً نے لگی رو کسی سے مات کے بغیر مالائی مزل کے ایک کریے میں میلاگیا اور درواره بند كرك ايك كرسى يد بينوكي " يرى بن ميري سكنلا ميري زبيره " ده ایک بینے کی طرح سسکیال سے دیا تھا ۔۔۔ کسی نے دروازہ کھیکمٹا با ۔

"كون ہے؟" إس نے كما۔

فادمر فے اُوازدی بر مهاراج إ می مول ا

"كيابات هيء"

## ومن کے گھروں

شام کے وقت زطا پائیں باغ میں گھڑم رہی تھی کہ اچا بھے گوبندوام اپنی طرف آ آ ہڑا وکھا تی دبا۔ دہ خوف اوراصنطراب کی حالت میں ادھرا دھروکھیں ہوئی آ کے راجی گورندرام نے ہاتھ واندھر کریے نام کرتے ہؤئے کہا " میں دگوب د آ کو وہاں چھوڈ کیا ہوں "

" نہیں، اب اس کی مدکرتا ہمارے لی میں مثیں ۔ اور تم بہت در میں الیس آئے ہو۔ میں دوبیا تی کے مقلق بہت برایان عقی م

"اس کی بیاری کے باعث بمبی داستے میں کمی دن کد کما پڑا " زیل نے پوچھا : زنبرایٹ گویس تھا ؟" گویندرام نے جاب دیا : ای اور اب وہ میرے ساتھ آئے ہیں " " مِصِحَتَام مالات المينان سے مُنا نيے" يوسٹ بركدكر الكب كرسى بر بي گايا اور درك وقى نے تعفیل سے ابنى مركز ست بايان كردى .

یوسف دیر تک مرتجهات و کیفا دا - پیراس نے کمان مالات برا م اکت مرام اکت مرام کا کا کہ اللہ مرام کا کا کہ اللہ میں کئی دل پہلے میال بہنے جانا چا ہیے تھا بھے ڈرسے کو و کسی معبدت میں ندھین گیا ہو۔ لیکن آب گھرائیں نہیں ۔ کمی خودمندهر جاکراس کا بتر کردل گار ہے کرشن کا فرکہاں ہے ؟ "

رُدب دی نے جاب دیا ؟ میں اسے وروائے کے اہر چوڑ آئی ہوں ؟ یوست نے کہا یہ محصے اسکے ہفتے اپنی بہن کو لیسنے قنوج مہانا تھا۔ اسٹیل کسے بر بنا مام دری مجمت ہوں کہ معموم مارا ہوں۔ وہ زیادہ وُدد نیس سکتے ہوں سکے میں مقوری در میں اُن سے ل کر والی آ مباول کا اور کل سُورج دیکلنے سے بہلے بیاں سے دواز ہر مباوں کا سے کرش کے نوکر کا فام کیا ہے ؟"

" گویندرام ! " روید آل فے جاب دیا .
" میں اسے معان خافی میں جیج دینا ہوں آب ہیں آدام کری - نوکوائی آب کیے کھانا سے آکے گئ " یوسمٹ برکد کرما ہرنیکل گیا ۔

پُر چھے تواسے کردینا کا افیس گوالیارسے میرے انول نے کسی صروری کام کے لیے بتا جی کے ہائوں کے کسی صوری کام کے لیے بتا جی کے باس مجیجا ہے ۔ "

سموسندرام نے کہا " لیکن اگر تھا کرجی نے ٹوچے لیا کہ آپ اس وقت گھر کیول جارہی ہیں ترج

دہ سومنات گئے ہوئے ہیں کئیں اگردہ بیال ہوتے بھی توپیا جی سے گھرما نے کے بیے مجھے ان سے بگرچھنے کی حزورت نہ تھی ۔"

گوسندرام کورخست کرنے کے بعد زمان نے عمل کا رُخ کیا۔ وہ اپنے دل میں بہیک و قت اُسرت موف اورا صفراب محسوس کررہی تھی۔ اُمسس کے یادک دگھ رہے تھے۔ تھوڑی و برلعدوہ یالکی میں بیٹھی ابہتے باب کے کان کا رہے کررہی تھی ہ

17)

ر ملا ایک کرے کے در وا در میں کو طریحی کی طرف دیکھ دسی تھی بیارکہ
لال تیزی سے فدم اُٹھا نا ہُوا اُ گے بڑھا اوراس نے کہا 'آ آئے جُمحے ُ بلایا ہے ''
و مولی '' بال' میں بر دھینا جا ہی ہول کر تیا جی ابھی کما البر کو ان ہی آئے ۔''
'' جی جھے قودہ ہیں کہ کر گئے تھے کہ دہ شام کم فالبی آ جا تیں گئی گئی ہے کہ وہ دو سرے گا دُن کی نصل دیکھنے کے لیے جیلے گئے ہوں اوراج مات دہی کھر جا کی گئی ہوئی ۔'' تم ابھی گھوڑے پر سوار ہو کر جا دّ اور میری طرف سے یہ بہنا م دو کہ ایک میان آیا ہے۔ اس میے آ ہے ابھی گھرا جائیں ''

" مهان کما رمین؟"

ا به تم وقت منالعُ مذكره ِ مبلدى عبادُ ، مهمان تقورْ مي دير مك بهال بينج

ایک نانی کے بیے ٹرطاکی دگوں کا سارا خون مسٹ کراس کے بیرے براگیا۔ اس نے کانیتی ہوئی اواز میں کہا : دبیرتھالے سائڈ ایا ہے ۔ کہاں ہے وہ :"

" يى كېس د هرم شاله مي هيور آيا بهول ال

" وه بيال كيول أما ييمه؟"

"رام نا تؤكاية كرف "

المميس اس كى بهن كے بارے بي كيومعلوم فرا ہے يہ

" بى لال الحيس دن بم دلاك ينج تقے الى دن اُس كى بين كى بات آئى تھى . اُس ك ٹ دى قزج كے مسلمان صائح سے بھوئى سے ".

« مشکمال سے ؟ "

" جي بان رسريفود مي سلمان سرميكات ي

التم تے مربات شمر کی الدسے ترانہیں کی ؟"

"جى ئىنىن آب اهميتان ركھيں بين بربات كسى بيزطا ہرنيس كردں كايا"

معصصه وعده كروكرتم بيًا جي سے تعيى اس بات كا ذكر بنيس كروگے "

میں دعدہ کرآما ہوں یہ

" رنبر كومعلوم سے كم برسے باس أتے ہو!"

العنول تعرود محص أب كے باسس تعيما سے وه أب سے الما

مِاسِعَ بِسُ بِ

برطانے کچے دیرسو پینے کے بسر کمان کم النیس میری طرف سے کہ کہ اگر آپ ابھی سے کہ کہ اگر آپ ابھی سے کہ کہ اگر آپ ابھی سے کہ میں قابل نفرت نہیں کھتے تو پتا جی کے گھر کا در دازہ آپ کے بیے کھ السہے اگر وہ مبری دعوت قبول کر لیس ' تو ایس کو د حرم شالہ میں میٹرسنے کی حزورت نہیں۔ اگر وہ مبری دعوت قبول کر لیس ' تو النیس دال لے آؤ۔۔۔۔مِن مجی دباں بہنی مباؤ گئی مجموم کوئی فوکر اگر ال کے تعلق

ما ئے گا۔"

پیایے لال نے کہا " آپ کو گوبندرام کے تعلق معدم ہو چکا ہے ، " زرطانے بواب دیا " ہال! لیکن اب باتوں کا دقت منیں تم فرزا پہاجی کولئے کر بہال کہنے کے کوئشش کرد "

پربائے لال مجداور کہنا ہا ہنا تھا ، لیکن فرطائے تبور دیچھ کرمنا موشی سے مسطبل کی طرف جب کرمنا موشی سے مسطبل کی طرف جب دبا فرطاکھ دبر برا مدے میں شکلتی دہی کھر کرے کے اندرجا کر ایک کری پربیٹھ گئی۔ رہبرے مسلمان ہم ططراس کی پرلیٹا نی میں اینا فرہو رہا تھا۔

ایک کری پربیٹھ گئی۔ رہبرے مسلمان ہم ططراس کی پرلیٹا نی میں اینا فرہو رہا تھا۔

پوسف اور گوبند رام ہے کرشن کے مکان ہم داخل ہمتے گوبندرام نے ہیں ۔

کے گھوٹو سے کی باگ بچرد رکم تھی۔ ویڈرھی سے آئے ایک ماد مرکز کو گئی۔ ایس نے آئے بڑھ کر دوسف سے سوال کیا "آب گوالیا رہے آئے ہیں ؟"

یوسف اس سوال کا جواب سوی د ایخا کا گو مبت درام بول اُکھا"۔ ای اِ اضیں اندر سے جاد ۔" "اَ کے ! "

یوست نوکران سے یہ ہوئیا۔ ویع مبحن سے گزیسے سے بعیر وہ ایک مارسے میں داخل ہوئے اور خادم سے ایک دوالے کے دروالے کے مارسے میں داخل ہوئے اور خادم سے ایک روشن کرنے ہوئے کہ بات آپ این ارتشر لیے نہ کہ ایک کرئی کر بیٹے گیا ۔ برلخط ای مارسے میں داخل ہوگا اورا بک کرئی پر بیٹے گیا ۔ برلخط ای سے دل کی دھڑکین نیز ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دبر بعدا سے استے وائیں ایک دورا دروازہ کھلے کی آ ہمٹ سنائی دی۔ اس نے مراکر دیجیا ادرا جا ایک اُٹھ کی معلی کوئی میں کھڑی تی دورا دروازہ کھلے کی آ ہمٹ سنائی دی۔ اس نے مراکر دیجیا ادرا جا ایک اُٹھ کی تعدید برستوراس سے دماغ کی معلی رکھوم دہی تھی۔ تقدید برستوراس سے دماغ کی معلی رکھوم دہی تھی۔

" تشریف دکھیے : زطانے کے بڑھتے ہوئے کہا . پوسف دوبارہ کڑسی پر بیٹھ کھیا .

لرطائے ندیسے وقعت کے بعد کما " پتاجی آج نعمل دیکھنے کے بیے گئے تھے، چھے اُمنیدہے کدوہ محوری دیریں اُ صابیس کے "

یوسٹ نے کہا "آب کوسلوم ہے میں کس لئے آیا ہول!" نرطانے یوسٹ کے سانے دوسری کرسی پر میٹھتے ہوئے جواب ہال مجھے معدم ہے بیکن اب دام تا کھ کو بچا اکسی کے لمب کی بات نہیں دہی وہ سومنا ہے۔ کے برد ہمت کی قبد میں ہے۔"

" آب کولیتین ہے کہ دواب یک زندہ ہے ؟

" بان و واس کوتن بنیں کریں گے ۔ وہ اسے ہرد وز برت سے بہادہ محیا تک مزار میں سے بہادہ محیا تک مزار میں کے دہ اس سے بر بوجھتے ہوں گے کہ دُوہا تی کہ اللہ اللہ کہ اس مندرسے نکا لئے والے کون تھے۔ میں مائٹی ہول کہ وہ آپ کا دوست ہو گا ۔ کین کاش میں اس کی دوست صدمہ ہوگا ۔ کین کاش میں اس کی مدکر سکتی "

یوسٹ نے کہا ۔ آب نے اب کے بوکھوکیا ہے ؛ اس کے سیسی آب ادرآ ب کے بتاجی کا اصال مند ہول ۔"

"آپ کے منہ سے ہے الفاظ میرے لیے ہبت بڑا العام ہیں۔ میں آہیے ایک دعدہ لینا چا ہتی ہول ہ

"كيبے! "

مرسے ساتھ و مدہ کیجیے کہ آب سومنات میں دام الکھ کا پیجیا نہیں کریں گئے۔" پرست نے جاب دیا" مجھ معلوم ہے کہ اس و تست میں دہاں جا کر کچھ نیس أينس ماسكترو

" يرآب كالمحرب ؟ "

" بنبس به المعاب الرهر في اب آب المياكرن كالمي حق نبس را " یسٹ کھی کہنا جاہنا تھا بلکن ا بیا تک اس فے موں کیا کہ وہ اکے فعد کے

كارے يكنى جيكا ہے۔ اس كالمميركد والله " يوسف منجل ماؤ. تم مامنى كو والس بنیں لاسکتے تھا ایس درمیان ایک ماقابل مورد دولد کھڑی ہے تھا دے راشے

ہمینہ کے بیے میرا ہو بیچے ہیں؟ اس نے کرب کی مالت میں انھیں بیدلیں۔

برمان شایدائس محیرے سے اس کے ول کی کہفیت کا اندازہ لکا چک کھی،

اس نے کا بیتی ہوئی ادازمیں کیا" رئیر! رئیرمیری طرف دیجھوتہ يوسف كاسارامم ككيا أنفاءاس في كدن الظاكرنوا كاعرف ويكالس

الرون المحمول سے آنم بہدائے تھے۔ پرست فے دوبارہ آنھیں نیجی کرتے ہوئے كرب الكيز كا واديم كها ومنس بني - مع آب كاطرف ويكف كاكونى تي س

زندگی میں ہمارے واستے ہمیٹر کے لیے ایک دوسرے سے میا ہو چکے ہیں۔

برامام رنبر نبیل بوسعت ہے ؟

ومع معلوم ہے کا ب ملان ہو نیکے ہیں لیکن میں ہرداستے می اکبکے

پيچها کرول گي ۽

ورست کی موافعان قوتمی بوری شدت سے ببداد موم کی تقیم - اس نے الصَّتِيمُ مَدِّكُما " آبِ مجمع بارباريراصاس دلانے كى كوشش مري كري في ہاں کسنے می خلعی کی ہے ہے

ز ملانے کہا " یں آب کوما نے سے منیں دوک سکتی لیکن میں آپ کو ممبتنه هيکارتي رميول گي " كرسكماً دليك الركسي دن مجھ اس بات كى أميد بوگئى كميس اپنى مان يكيبل كراينے دوسست كى مان با سكة بول توس وال ضرورماول كات

مس معى ميى كها جائتى مول كراس وقت أكراكب وإل مباف كا تطرومول مجى لبن ترجى اينے دوست ك كو ل مدد نيس كر مكتے "

"ميرا فرراً وبال ما في كاكول آواده منس الكن وه ون بمت طوار إسه جب سومنان کی دیواری میراراستد منیں ردکی سکیں گی"

کے درید دوں فا موس رہے کھر زملانے کھتے ہوئے کما ایس آب کے لیے کھا ہا سٹکا تی ہول ٹ

"تنبن كھانا يس في شام بوتے سى كھاليا تھا!

" تُرْمِين د كوده لا تى سول أي

مهيس الهي في كمي ميركي مزودت نهين"

نرطا مایوس ی بوکردوباره کرسی پر بیره محمتی اوراس نے کما " مجھے آپ کی بهن کائن کربهت خوشی مهوئی ماگراکی برا ز مانین نومین اس کی شادی پرایک لتحفه ببيجاليا متي مولاي

يوسف مكواما" أب كاتحف أسع ل سكام "

"كون ساتحقرو"

" وه كنكن جرآب ديا ب شيراً في تقيس م.

" وه سرك زيم " ز طاكي أن كون من انسوهيك رہے سكتے.

یوسعت نے کما آپ کے پتاجی ابھی مک بنیں آئے میں جانے سے پہلے الناسة من جابها بول "

رطافے ہواب دیا تا میں نے اتفیں بلاتے سے فرکھیج دیا ہے لیکن آج

ىيدە دىرسەك كافرىن دىكىتى دىسى -وتريد ركي بم الس في

يەسىن كرسى يرجيھ گيا .

ہے کرش اس کے قریب میٹھ کرز طاکی طرف متوجہ ہُوا یہ جیمہ ما وسی اتم کے

النيس كھا فاكھلايا ہے يا منيس ت

وسنیں بیاجی! یہ ہمادے کھر کا کھا تا کنیں کھائیں گے".

يرسعت نے كها " ميں نے يهال پينے سے بيلے كھا ما كھا تھا ليكن أكب كد دوركرف كے ديم و دوه كے جند كانون بنتے كوتيار بول "

مين البي لاتي بهون " نرطاب كمه كربا مركل كمي -

ج كرش اوريوسف كيدويه فاموشى سے ايك دوسرے كى طرف ديھے سے۔ میرے کش نے کہا " وہ لڑک آب کے پاس بینی گئ سے بہ

يوسف في باب دياية إل: أس كوي آب كاسكرم الماكرة بول

ادرمری بس می گورینی کئی ہے "

وہ گوالیار رُسلاقوں کے حلیہ کے فولاً بعد گھرینے گئی تھی۔ مجھے سومنات میں فرا درسے اطلاع کی "

" ده گوابها رک ایک فریب کسان کی بیا دیم تنی "

جے کش نے کھے درسو پینے کے لید کھا ؛ آپ کوٹیا پر میری بات رہیتین نہ تر المسيكن بعكوان جانبا ہے يمن ہردوزا ب كى بهن كے بيے دُمانين كا كَمَا كُمَا . مِرِي بِيلِي كم سائحة أب نے جرم وَت كى بَمَى و وايك بيم كو بجي روم كر

يوسف نے تدري رم بوكركما : لكن زطا ب تماري شا دى بومكى ہے ، اس في سني ل ينت بهت كما: مرا ذاق مراداد د مريم مري بايدان کزشادی ذکمو مجھے اس سے نفرت ہے .

يوست كى توت برما شت بواب دے كى تقى د د كھ كے بغير دروا يسے کی طرف بڑھا۔ زولا جلّا تی۔ تھرور نبر کھیسے رُوکھ کر نہ جاؤ۔ میں بھی ہول سکھے معات کردو ی

بوسف أركه كميا ، ليكن أش مين زملاكي طرف دوماره أنجوا تفاكر ديي في ك

خاور بالبیتی ہو کی کمرسے میں واخل ہو کی اور اس نے کہا ۔ زملا دیری ا سردارجی مهاراج آگئے ہیں "

نرملا نے اپنے افٹو بریجھے ہوئے کما "اکھیں بہال کے آؤی مادىر نے مُراكرددوادسے يا بر العالمة برست كما - وه أكست إلى " يوسعت مذبذب كى ما المت مي كورا تفا، جي كرتش كمريد مي داخل بوا زرا اُ کھ کہ کھڑی ہوگئی۔

آپ .... ؟ ہے کرمشن نے یہ کہ کرا بنی نگایس یوسف کے ہیرے ير گاردي .

ج كرش چند ناني بيع و و كرت كفرا را ، كيراس في ابيا يا تقد رنبير كلوف برُحات بوك كها و مجھ ... مجھ ير أميد ندى كم آپ كى دن ميرے گر اكيد مهان كاجيثيت سے آئيں گے "

يرسف فياس كا إنقرابين الحرمي الدياا وركوديددون مامري

مخدا ومنظم ہورہی ہیں ؟"

"!U!"

ا دراس کے با و بُود آپ ہے بھتے ہیں کہ قود بومنات کوفتے کرملے گا ہ "
" ال استحصے فین سے کراس کا داشتہ کو کی تہیں دوک سکتا۔ قدرت فے جس مفصد کی کیل کے لیے قود ہو ۔ فود است کا دوائی دوائی کیا ہے دہ وائی افراج اس اندھی کی طرح آئے گا اور سومنات کے درواؤے پر ہیرہ دہنے والی افراج اس کے ساسنے بھول کا ابرا گا برت ہوں گی ۔

این بیٹی کی ذبا ل رُد ہیں ہ تی سے حالات سننے کے بعد سومنات کے پر وہت سے سے جے کوئٹ کی دبا ل رُد ہیں ہ تی اس کے باد جو دا بھی تک سے جو کوئٹ کی مخد اور اُئی کی سومنات کے مندر اور اُئی کی مُور تی سے اس کی مقیدت بیں کوئی نما بال فرق بہیں آبا تھا۔ اُئی سے کھنگو کا کرخ بدلنے کی ٹینٹ سے کہا " میرانیا ل ہے کہ آہا تھے ہوئے ہیں۔ ایس آبی کوارام کرنا جا ہے "

منين اب من أب المارية

"آپاس وقت کهال مائیس کے؟"

" يس اب دالس ما ما بالسامول ال

بے کوش نے کہا یہ مالات کچھ ایسے ہیں کہ ہیں اَب کوردک نہیں سکا ابر دہت ۔ کے ماسوس دام نا تھ کے دوستوں اور ساتھیوں کی الاش میں ہیں۔ خاص کر اکس شہر میں ان کی تعداد بہت زادہ ہے یہ

یوسف نے کھا ۔" مبا نے سے پہلے میں آپ سے ایک مزودی اِت کہنا چاہتا ہول ہ دینے سکے لیے کا فی محق۔ آج میری آتا کو ہو سکون نصیب ہڑا ہے اس کا اندازہ شاید اکیے بزنگا سکیں ؟

نرطابطاندی کے کٹورے میں دُود حدسیاے کرے میں داخل ہوئی۔ اِسف نے اس کے اُبھرسے کٹورا کے لیا اور دُود حربینے کے اید والی دیتے ہؤت کہا! ارتج آب کو تھرسے کا بنیں رہا !

" ہنیں! " نرطانے اپنے منوم بیرے پر سکواہٹ لانے ک کوشش کرتے بُوسے بھاب دیا۔ خادر کرے میں وافل ہوئی اور ٹرطا کے یا نفر سے خالی کوڈوا سے کر اہر چل گئی۔ نرطا اپنے باب سے اشاد سے سے اسس کے قریب ایک گڑی پر ہیٹھ گئی۔

يسعف فيكما إلى من دام ما تقركا يتر لكاف آيا بول ت

یے کشن بولا یہ میے اس کا بہت افسوں ہے۔ یں نے اسے فرواد کرنے ک کوشش کی لیکن میرے فوکو ک ذراسی عندت نے تمام کا م بھاڈ دوا۔ اب دہ پر وہت ک قید میں ہے۔ کامن میں اس کے لیے کچر کرسکتا۔ پر دہت کے سامنے اس ولک کے بھری بڑے سے برشے دا ہر کو بھی دم مار نے کی گوائت بنیں۔ وام نا تھ کو اب مرف کوئی بیفیب کی طاقت ہی بجی سکتی ہے یہ

یوسف نے کہا ی سومنات کے آسی در مازدل کوفر نے والی فرنت ظہوری آسکی ہے سے سن موار کومور موز نوی نے نیام کیا ہے وہ اس مک بی سے کا اہمی اور دم قررتی ہوئی انسا نیست کی پیکار کا ہوا ب ہے ۔"

مع كرش نے كما "أب كويتين ہے كر دوسومنات تك پہنچ كا يا " " مجھ يتين ہے !"

اردا ب كوان قرتول كاجى افراره ب بواس كاراستدرد كمف كميلي

يوسف يه كمدكر كالمراج كيا.

سجے کوش نے کہا : محقوری دیر بیٹھ مبلنیے بیں آب سے ایک سوال پوچھنا
میا ہمآ ہوں " یوسف بیٹھ گیا سجے کوش نے کچھ دیرسو ہے کے بعد کیا "اس بات
کرزبادہ موصر منیں ہوا کہ تم ایک دن جھے فنل کرنے کا ادادہ سے کرائے تھے ا درائع
تم جھے تنویج آنے کی دعوت دے رہے ہو میں ای تبدیل کی دمر ٹوچیز سکنا ہوں "
یوسف نے جواب دیا " میں جس ازھری مات میں بھٹک رہا تھا دہ گرزیکی ہے
ا دراب میں آب کو صبح کی دوشتی میں دبھے رہا ہوں۔ اس وفت مرسے سا منے مرسے
باب کا قاتل نہیں بیکر دہ انسان ہے جس نے ایک بے کس رطک کی منا طرابی جان کو
مطرے میں ڈالنے سے بھی در لنے نہیں کہا "

ر سیں آپ کونقین دلاما ہوں کو اگر میں اپنے بیاہے کوئی دار دست خطرہ محسُوس کُتَّا اَمْتُ الدِمِیں مُدیبِ دنی کی مدد کے لیے آمادہ مر ہوتا یُ

سومنات کے دیوتا کی فاراضی مول لینے سے زیادہ خطر کاک بات اور کیا ہو سکتی تھتی ہے

میں فیصومیات کے خلاف لبنادت میں کی میرامقصدودب دی کوردہ است کے خلاف لبنادت میں میرامقصدودب دی کوردہ است کی ان مقایر

و دن دُورنین بجب آب سومنات کے مندرکواس کے برد بہت سے س زباد ، قابلِ نفرت مجسس علے میں نے نندنر کے قب دفائے بی جس اُ فَاَ ب کی روشی دکھی تھی و ہ بہاں بھی تمودار ہونے والا ہے ۔ میں روشنی دیکھنے کے بعد کی کچھوسر لینے ترہمات کی تاریکیوں میں بھٹکٹا دا ، آب بھی نشاید ہی کریں لیکن وہ دن دُور نبیس جب مراا درا آپکا راستہ ایک ہوگا میری طری آپ کو اس وفرت تک سے کو نمیس جب مراا درا آپکا راستہ ایک ہوگا میری طری آپ کو اس وفرت تک سے کون نصیعہ بنیں ہوگا جب بی کرآپ اُن گزنے دیو اون سے ممند مورد کواس فیدا کی منع سے دام نے آپ ک جانداد کا ایک جند جین کرمرے پتا کوئے دیا تھا۔ میں جا ہمنا ہول کہ آب کی جو جا کراد ہمارے قبضے میں ہے آب کو والیس لڑا دی جائے۔ میری بہن بھی اس فیصلے میں شریک ہے "

مع كوش مَنْ مَنْ مِرت دُده موكر بيسك برط ادر بيم يوسف كى طرف ديجها ادركدا " على آب كامطلس بنس مجها يوس

" مرا مطلب سے کریس آب کامل اور آب کی زین آپ کو دالیں لینے کا فیصلہ کرمیکا ہول ہے

مے کوش نے منوم لیے میں کہا۔ دہیر! میں پہلے ہی شرم اور ندا معت کے بوجھے آند ذیا وہ شرماد رز کرد!"

یوسعندنے پریٹان سا ہوکہا " اگراکپ کومیری اِت سے صدر ہواہے تو میں معانی جاہٹا ہول، لیکن آپ کومیرسے طومی ریشپر نہیں کرنا جاہیے "

"عظم آیا کے حاص پرشیر نہیں، لیکن اس عمل اور دین کا ذکر میرے لیے نا فا بل برداشت ہے م

یوسف نے کہا یہ مہیں ماضی کوبھول مبانا چاہیے۔ آب کی مبامداد میرسے بیاس امائنت ہے۔ آپ جب میا ہیں؛ سے دا ہیں سے سکتے ہیں یہ

لیکن وہ مبامدًا د جھ سے آپ کے بینا جی نے نہیں مبکہ تنوج کے داجر نے مجھنے میں کہ میران مجھنے کا تھی۔۔۔ اب اس پر میراکوئی حق نہیں دیا ، اگرا ب بہ جھنے میں کہ میران پر کوئی حق ہے تو میں آپ کے لیے اس مق سے دسنبرواد مرما ہوں !'

" نہیں! میں یہ چاہٹا ہوں کہ آپ آخری فیعد کرنے سے پہلے ابھی طرح سوح لیں۔ اگراک ب کسی دن اپنے دفن آنے کا فیعد کریں تواپئی مہا کہ اور کے متعلق آب کومیرا دعدہ یا د دلانے کی مرددت پیش نہیں آئے گی۔ اب مجھے ا مبادت دیجے۔ بجار بماك نطف ك كونى صورت رئى مرا أخرى فيصله بي نفأ كومي متصيار والن کی بیائے دیمن کے زادہ سے زادہ آ دمی موت کے گھاٹ آبار نے کی کوشش كر دل گايسكن وه ابينے سياميوں كو بيچھے بھوڈ كر اكيلا پڑھا ۔ائس ك زبان مي عادد تھا ا در اس کی ہاتوں میں اگر میرے کئی سائتیوں نے ہتھیا دیجینیک دیے ۔اس کی میٹمی میٹمی باتیں میرے لیے زہر میں بچھے ہؤئے نشر تھے اُس کی مگراہف میرید لیے ایک گالی تھی۔ برا سوک کھول د ا تھا۔ وہ بیرے بیر کے سامے آبیکا تھا اور ایک لم کم میے میری سب بڑی ٹواہش میر تھی کہ اپنے مستقبل سے بے ردا موكراً سے موت كے كھا ث آباد دوں الكين اس نے كو ان اليس بات كمى حيس زندہ رہنے کی خواہش مجدر نااب اگئی اس کے بعد مجھے معدم ہوا کہ وہ اُنیا میں میابشتین دوست ہے بینگ میں اگر ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے توشایر ده مرايط ميں اس كا قابل ہوتا ليكن آج ميں اُسے ايت بھائى كيتے بُوك فخر محسوس کرنا ہوں۔ اکسے مجرے اُس وقت بھی نفرت نہ تھی حب بیل بینی کمان اس کی طرف سیر می کرمیکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی نوابش بر کتی کہ میں مُسلمان ہوجا وں "

جے کوش نے کمایا اور کہ آب یہی خواہش میرے متعلق نے کر کے ہی الا اور اس الیکن میں آب کواس وقت کے اسلام قبول کرنے کے سیے تیس کر ہ کا جب تک کر آب کا دل اس کی صداقت کا فائل بنیں ہوتا ہ

می کوش نے کہا اوس وقت کوئی بات میری ہم میں بنیں کی میں مرت کوئی بات میری ہم میں بنیں کی میں مرت کے میا نا ہم م مرس کا تا کوئین نصیب بنیں ہو سکتا، دنیرتم نے مجھے قبل بنیں کیا کہی مری ونیا کووران مرور کر دیا ہے۔ اب مجھے دو لت اور زمین کی تنا نہیں۔ اب مجھے عظمت اور تغذیب کے سامنے سربنیں مجکا دبی سے ہوزمین اوراً سمان کا خالت ہے کے موزمین اوراً سمان کا خالت ہے کی گری کی میری کے میں کا دشا میں کوئی ٹر کر کے بنین ۔ وہ بُت بن کی آڈی مد اول سے ایک السان کے دور سے انسان کا تکار کھیلا ہے ۔ ایک ایک کر کے لڈٹ ہا بس کے ۔ انسان کے دور سے انسان کا تکار کھیلا ہے ۔ ایک ایک دو سرے سے تکلے مل بہتے ہوں انسان ایسے وگا ۔ چھوٹ اور اچھوٹ ایک دوسرے سے تکلے مل بہتے ہوں سے دائسان ایسے وٹک اور خوگ سے بنیس بلکہ اعمال سے بہتایا جائے گا !"

" بال- اور مجھ لیتن ہے کہ آب بھی چڑھتے ہوئے سورج کی دوشی کے سات آنگیس بذہیس کریں گے۔ اب مجھے ا مباذت دیکیے اور یہ ما در کھیے کہ نمی آب کوکسی شرط کے بغیر قونوج آئے کی دعوت در رہیجا ہوں "

میں کو گرفی ایس کے گا او کھر سے اور کو کھیا جا ہتا ہوں کہ اگریس اسے بر کو بھیا جا ہتا ہوں کہ اگریس مسلمان ہو میائل تو کھا آب کو خوشی مامل ہوگی۔ وُ نیا بی ہڑ خص اپنے گرد ا لیا آدی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے جینیں دو اپنے میال کے مطابق بستری تھیا ہے میں برما نیا جا ہتا ہوں کہ آب کے دل میں چھے اسلام کا پرجار کرنے کا حیال کیسے پیلے ہوگا اور آب نے اپنے باب کے قاتل کے وارے میں برکھیے بھولیا کہ دہ کہی بنوا اور آب نے اپنے باب کے قاتل کے دارے میں برکھیے بھولیا کہ دہ کہی بلا میں مقدر کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ میں بر جا نیا ہوں کہ آب میل برمائی ہے ہیں، لیکن میں برکھیے وال اور کر تھے سے آپ کی نفرت دوستی میں برمائی ہو بھی ہے ۔ میں برمائل ہوں کو آپ میل میں برمائل ہوں کو آپ میل میں برمائل ہوں کو ہو ہے۔ آپ کی نفرت دوستی میں برمائل ہوں کو ہو ہے۔ آپ کی نفرت دوستی میں برمائل ہوں کی ہو ہو گئی ہو بھی ہو گئی ہو بھی ہو گئی ہے ۔ "

اسلام کی طرف ایک ایس بین بونا چاہیے۔ مجھے خودایک ایسے آدی نے اسلام کی طرف ایک ایسے آدی سفے اسلام کی طرف ایک کی تقابیت میں اپنا دشمن مجمتا تھا۔ نندخری جنگ میں تبکست کھا نے دیکے بعد میں نے ایک بیادای کو اپنا آخری مورج برنا بیا تھا اُس نے اپنے بیان بیوں سکے ایک دستے کے ساتھ اس بیازی کا محاصرہ کرایا۔ برسے بیمان بیازی کا محاصرہ کرایا۔ برسے بیمان

حکومت کی خواہش نہیں۔ تم نے میری تمام دیسیدیوں کو موت کے کھا سے انار دیا ہے ۔

یوسف نے کئی سے اٹھتے ہوئے ہواب دیا " بی بہت مبدا کی دیا ہی ا آپ کاسراگت گا ہو آب کی دیاسے کیس زبادہ وہ ہے ، نگلین ادد ارببارہ ہے ، جمال آرزو بی ہمیشہ زندہ رہتی ہی جلم اوراستبدا دے تعلقے جو مقلوم اور بے بس انسانوں کی ہریوں پر تعمی ہوئے ہیں صرف ایک جسے کے منتظری ، میں برمیا ہتا ہوں کہ آب بگ تا ہم کی داواروں کو مہارا دینے والوں کا ساتھ زدیں "

مے کوئن سے اپنی کری ہے اسٹھے ہؤتے کہا "کائن یہ بانی مبری عموی م سکیس صرف اتنا جا نا ہرل کہ میں اب کسی کا ساتھ نیں ورسکتا " پوسھٹ نے نرطا کی طرت اجازت طلب نگا ہوں سے دبھا۔ وہ اعثی اور لیے باپ کی طرف متوج ہر کر مبل " بناحی : محر ہے میں ان کی بہن کے لیے ایم

(<del>|</del>**4**)

مے کوشن اور یوسف خامرتی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہے۔ نرمالا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے جامدی کی ایک ڈبر یوسف کومپیش کی ۔ یوسف نے ڈبر کھول کرایک تو بھورت آ کھوٹھی دیکھتے ہوئے کہا : مری ہن ا آب کا تحقہ دیکھ کر بہت ہوئی ہوں گی "

نر ملاکھ کہنا ہے ہی میں نیک جدیات کے بیجان میں اُس کی ورت گویا تی سلم ہوں ہوں ہے۔ سلم کی ورت گویا تی سلم ہوں می بین مزاد دل المتحقیل میں ہوا میں میں ہوا میں المتحقیل بوسف نے ہوگان کی طرف مُعریر ہمیں۔ بوسف نے ہے کوئن کی طرف مُعریر ہمیں۔ بوسف نے ہے کوئن کی طرف مُعریر ہمیں۔ بوسف نے ہے کوئن کی طرف مُعریر ہمیں۔

ہو کہا یہ یطیے" وہ کرے سے باہر نکل گئے۔ برطا بے جس وح کت کھڑی تاہم میں ان کے باؤں کی آہمٹ سٹن رہی تھی اور اس کی نگاہوں کے سامنے آلنووں کے بردسے حاکل ہوگئے۔

جے کوئٹن اور میں کے ساتھ کھنے صحن میں داخل ہوا توجاند نمودار ہو بڑکا تھا۔ ڈیوڑھی کے سامنے میڈلوکر جا رہا ہو بڑکا تھا۔ ڈیوڑھی کے سامنے میڈلوکر جا رہا ہوں بر شیٹھے آئیں میں باتیں کر دہے سنھے۔ میں کرشن نے کہا۔ یہ یہ کرشن نے کہا۔ یہ دالیس جارہ ہے ہی ان کا گھوڑا نی کا اور وہ بھاگنا ہوا آیا۔ بلے برائش گھوڑا نیار کردو کا در دیکھو بالے کا ل کہاں ہے ؟"

" مباداج ده این کو تفری کی عجست پرسور ہاہے " اگستے م بمال بھیج دد'اور تم ایک کی بجائے دد گھوٹے شار کرد" گوسبٹ درام بھا گیا تر یوسف نے سے کرشن سے لُوجھا۔" دد گھوٹرسے "اسٹیری"

منائع ذكرو"

بیابرے لل انتھیں متا ہوا ان کے قریب بینچا۔ ہے کرش نے کہا "بیائے ال اِنْم اِبِنے گرما اَ بِعاہے ہونو فورا میارہ رماؤی اِ

" ماراج الآب كا تعلب ہے كر ميں اپنے گھر مبانے كے بي تتيار بر مادك !"

ال: ابتعین دہاں مانے میں کوئی تظرہ منیں سرداد رنبر تود تھا ہے۔ ساتھ ہوں گے یہ

مردادرتبر!"

"ال! مرداد مرتصادس مامنے کوشے ہیں تم انفیں نیں بہائے ؟" بمارے لال بواب دبنے ک بجائے بدحامس ما ہو کروسفٹ کی طرف دیکھنے لگا۔

یوسف نے کما اوا سے میں مجرسے ڈاسنے کی صرورت بہیں ایل تھاری حفاظ ت کا ذرّ ہے محکا ہول او

مے کرش نے کہا ' ماؤاب بلدی سے سیار ہوجاؤا میں نے گوبنددام کو تھائے۔ کہ دیا ہے گئی بیال کسی کومعلوم تھالے کے گھوٹے پرزین ڈانے کے لیے کمد دیا ہے بنگی بیال کسی کومعلوم نہیں ہوناچاہمے کریرکون ہیں "

" جاراج آب مجھ بر مجرد سد کریں آج کک میں نے دام آئے کے سکتان می کی سے دام آئے کے سعاتی می کی سے کوئی بات اپنی کی سے کوئی بات اپنی کی ایس آب اس اور سے کوئی بات اپنی کی ایس آب اس کی سے کوئی بات اپنی میں جو ا

الال يه وسي بين يا

" مهادلج! ميرانطلب سي كم يو سرداد مورك بيند كربيط بين ؟ المال تصير بغين نيس آيا وَعِاكُر زِها سعد وُج هرو كيكن ياوّن مين وتت غازبان اسلام کے گھوڈوں کی گا ہے وہل رہی تھی سلطان محود نے ۱۲ شعب ن سال کے بیجری کوعر فی سے کُرج کیا اور ما ہو رمعتان کے بیدر ھویں دوز مقال ہینج کر شہرسے با ہر ایک کھلے میدان میں بڑاؤڈ ال دبا۔ اس کی یا قاعدہ فوج تجسس ہڑاد اُنہ دہ کارسواروں پرشتل تھی، میکن واستے میں ہرمزل پر رمناکا دول کی کویالی سے کے ساتھ شامل ہوتی گیتیں۔ فہا ن اور سومات کے درمیان دہ صحوا ما کی تھی می ک جھیانک و معتوں میں باڈل رکھ اور ان کے گھوڑوں دینے کے مراودت سمجھا جا ان کھا۔ داستے میں کمی کئی مازل کے سیا ہموں اور ان کے گھوڑوں ن کے لیے قوداک اور با فی سلنے ک اُنے دو نامی میں میں بازل کے مسلوان نے ہرمیا ہی کی رسد اور ہا فی انتخاب کے لیے دو دو اُونس میں کے میا دہ میسی ہزار اونوں صرف یا فی لاد نے کے لیے دقف کوئیے۔ ماہ ورمعان کے اختیام میک رگیان کے سفری نیا رہاں مکل ہو جی کھیں بھیرک ماؤر کے لیسلطان محرد منہ ریکھڑ ایموکراینی فرج کے میا ہموں اور دھاکا ول کے

ساسف برتغرار كرد إنقاء

رائے ہیں۔ ہماری مزل دور ادر است کھی ہو کہ ہم کل بیال سے کوج کرنے
دائے ہیں۔ ہماری مزل دور ادر است کھی ہے ہو کہ ہم کل بیال سے کوج کرنے
میرے زدیک ہند دستان کی مرزمین ہی گفراور اسلام کا آخری معکر
سے اس جنگ میں ہماری فتح کے بعد آلے والی نسلوں کے لیے سلام
کی بیسنے ادر انتاہوت کے راشے کھی جائیں گے اور جاری مک میں المابیت
ساتھ ال وگوں کے موصلے ورق جا بیں گے جواس مک میں المابیت
کا بول بالا چاہتے ہیں بم وہ خوش نعیب ہوجھیں قدر لئے بالملکا
اخری صارتور نے کے لیے منتقب کیا ہے۔ شہرت اور ناموری کے
سوق میں ہم کئی مالک میں گھوڑ سے دوڑا ہے ہیں کین آج میں جس

## م ملیان سے اگے

کا نیزک افری ایم سے دالی کے بعد قریباً ارشانی سال کے سلطان فورکی ا نواج حزب کی در مگاہوں کی طرف تو تیز مذہبے سے سیسی ۔ اس موصد میں سومنا سے ہندوستان کا سیسے بڑا دناع بصاری بہاتھا۔ ملک کے سینکروں رایعے اور سروار اسے معبوط رہے قلعوں کو غیر محفوظ مجھ کرسومات کی جارد دواری میں بنا مسلے رہے تقے یختمت مندول کے بجاری اپنی دولت اورسوتے جا مذی کی مورتیوں کو وہاں متقل کرہے تھے بسومنات کے بگاری ہندوساج کے شورماؤل کا فون گرانے کے یے مک کے طول دیومن میں میکر نگا اسمے تھے۔ وہ عوام کوسومیٰ ت کی فرن اور ميبت كافلف ماكراك مقده محاذ يرجع برنے كار غبب ويتے أ تے دن مختصة متول مع رضاكارول كى تولبال سوماً ت ببنى ربى تفيل يسومنات ميلوية ك يكارم ندوشان كا قرى نعره بن مي محق وارتعان سال كى تباروں كے بعد سومات کے ما فظام موج رہے تھے کہ شاید محود واس سرآتے اور میں اپنی فوت کا مظاہر كرف كريون كادخ كواياك.

مجروه دن محى اگيا محب مندوتان كے شال ميں يا بخ درياؤں كى مرزيمن

مغند کے لیے میں طواد اُکھانے کی وعوت سے را ہوں وہ میری والتع كيس رياده بلندس راكرتم من سعكوني الساسع جومرت يرى نوشنورى كريي ويكسي بصدلينا جابها سي تولسه والس ورم مانا بالمي مجهر وان عالم ل كرورت بي منها دست كي تناريحت إلى . سومنات ان تاریحول کا افری جائے بیا مسیح بن کے تعاقب یں ہم كنكاا ورحماكي وادارل ميں ما يك ميں يسومات كى ديوارد ل كےساسے تصاداتها بلهان لوگول سے ہوگا ہو بھرک مود تبول کوفیلہ کا ترکیب مجھتے ہیں. اکُن کی تعداد تھاری تعدادسے زبادہ اوران کے دساً بل تھا رے دسائل ہے زباده برن کے الیکن یا درکھو! جن مجابات سے خوکن سے تھھالے ماضی کی بآریخ کے روشن زیع معات کھے گئے ہیں ان کی نعداد گفار کے مفاسلے میں ہمیتہ کم تھی . ایک ہزار ما ایک لاکھ بھیڑوں کی میا ہے ایک سٹیر کی كرج كا مقابر بين كرسكتي سورنات كرشج إراد لكراب كوليف لشكرك تعداد إر نادسے۔ انس ایسے بتوں کا امانت ریجروسے لیکن اگرتم صن کل سعداس الت برابا ل ركفته موكم فتح وتكسن تعارس مداسكنا كال ہے تومن تھیں نتح کی بٹارت دیتا ہوں ۔ اگر تم صرف مندا کی خشنودی كيا أكريمنا جاسة بوتوكون محواكوني بالاادركوني مندرمادا راستدنیس دوک سکتار اگرم مذاک دین کالدل بالا بیاست موقود کیا ک نام معتب تھا رے ندمول میں ہوں گی "

اگلی میروا بل ملان اس طیم البان قابلے کو گرد کے اداول میں روبوش بوا دی ہے اور اس میں روبوش بوا دی ہے میں مورکر اللہ کے میں مورکر اللہ کا میں مورک کے میں کے مورک کے میں مورک کے میں

بلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس رمگیتان میں کہیں کھوٹر اور جیوٹی چوٹی جھاڑوں سے سواسنزہ کا نام وفق ن کھاڑوں سے سواسنزہ کا نام وفق ن کشی ماندی فرج جوشام کے دقت بڑاؤ ڈالتی توجوا کی خانون جدی ایک خوشکار دفاون کی بھی اندی فرج جوشام کے دقت بڑاؤ ڈالتی توجوا کی خانون دفنا اور کو کی بھی ماندی فرج جوشام کے دقت بڑاؤ ڈالتی وجوا کی خانون دفنا دور کی بلا ایسٹ ادر گھوڑوں کی بہندتا ہوئے سے گوئے اٹھتی مانے دفنا بھی مواندی کی مدائیں تھیں میں مواندی کی امان سائی دبتی اور وہ نماز کے لیے جسے ہوجانے مرکز نے کہ کہی نہیں اس مانے کو کا کی مزل کا کرنے کرتے ہوئے تھے تیں ہوجانے کے مرکز سے کہا تھا کہ کہی ابتدا کہ کمیں اس مانے کو اگل مزل کا کرنے کرتے ہوئے دکھیتیں۔

( Y )

الهل داره کے ساسے گوئی کئی :

اس كىلىد قريماً اكب ماء كے طول اور مبراز ماسفر كے بعد سنطان كى فوج

الهن داره کے جہا را مربھیم دیری خود اعمادی بلاد جرنہ تھی۔ اس کا نشکر قریباً ایک لاکھ سواردل' دوسو ایکھیوں اور نوسے ہزار جیاد ، سیا ہمیوں برش تھا اس نے سومات کے بردست کواس بات کا بھین ولا دیا تھا کہ دیمن کی فرج شمال کے جو کوکو عبد کرنے کا ضور مول نیس نے سکتی۔ جنا بنج سلطان فحود کوسومنات تک پہنچے کے

سیے مشرق کی طرف سے ایک طویل مجر کا نما پڑے گا۔ السی سورت میں اگراس نے موران السی سورت میں اگراس نے موران السی سے سے بیلے انہل وا دو کا گرخ کیا تو ہم شال مشرق مرحد بہری اُسے دو کے بین گے اوراگر دہ ہم سے سی سے بینے اللہ واست سوسات کی طرف بڑھ گیا تو ہم عقب سے حملہ کر کے اس کی فوری کو بیش بیش میں میں میں میں کا میں کو فوری کو بیش میں میں ارسیا ہی انہلی دارا ہ سے دو دو دو اور پر ایک لوز طاری کر دیا و دیا تی فوج کو جو مشرق مرحد در میں میں دو اور کی کا می دیا ۔ وران کی دو اور کا می دوان کر دیے اور باتی فوج کو جو مشرق مرحد در میں میں داران کی حفاظمت کے لیے جمع مونے کا میکم دیا ۔

انجے میں میں موال میں کے دربادیں صب مرائب کرسوں برنسٹے ہوک سٹے۔

ریاستوں کے باخراد کوران اس کے دربادیں صب مرائب کرسوں برنسٹے ہوک سٹے۔

مہادا جرنے کے دیوا موشی سے ما مزین دربار کی طرف دیجنے کے بعد کہا ہیں

مہادا جرنے کہ ہمارے بیندرائتی ہما داسا تھ بھوڈ کر بھاگ گئے ہیں کی ہماری

میں دربار کی اس کے میں دیات کے میں دیاوہ سے یہ ہیں اس بات کی ہرگزا کیدہ محق کر

وشن دیگریان کو عود کرنے کی مجوات کرے کا لیکن اب ہمیں برنیان میں ہوتا جا ہے ہمی

مین دیگریان کو میں مزاد بیا ہی شمال کی مرحد برہی دیمن کا داستہ دو کہ بیادوں

میکن اگرا بھیسی دیمن کے دباوے یہ جھے میٹ بڑا توسومات کی ہوگ انسل حارثہ کی میادوں

میکن اگرا بھیسی دیمن کے دباوے یہ جھے میٹ بڑا توسومات کی ہوگ انسل حارثہ کی دورہ اور کے شورہا

میکن اگرا بھیسی دیمن کے دباوے یہ جھے میٹ بڑا توسومات کی ہوگ انسل حارثہ کی دورہ اور کے شورہا

ایک با مگزار ما جرف اکار کا تقوبا نرصتے ہوئے کہا: جاراج ؛ اگراجازت ہرتو میں کچھومنی کردں !

مسكيد بمعجم ديو في جواب ديا .

• دراداج ؛ بمالے ہوسائنی ہال جمع ہونے کی بجائے سومنا تبطے گئے ہی ہی

الحيس بدنى كا طعة بنيں ديتا . بهائے نك كى بخوى بربا بھے يى كر دش سرمات منود بہنچ كا - آب كے دربار مي جوراج اور سرداد موجود جي اكن يں سے اكر كرائے يہ سب كر ملك كے باتى را جا ول كى افراج كى طرع بهار سے است كو بحى سومنا ت مي برب كر ملك كے باتى را جا ول كى افراج كى طرع بهار سے لئے كو بحى سومنا ت مي جمع بونا جا جي تھا ۔ سومنات كى ديواروں تا ہم نما دى اور زبادہ جوش و خودا منا دى اور زبادہ جوش و خوش سے لئے سے تھا ۔ سومنات كى ديواروں تا ہم كم اگر شمال مرصد بربهادى فرج كو سكست بلون قر واسل من بھى ورسا تھى بھى قرائى دارہ بس بدد لى بھيلى جائے گى اور لىكن ہے بھر بهار سے كم كر اور سا تھى بھى يال لونے كى بھائے سومنا ت بھے جا بيں "

راج بیم دیونے جوئ میں اگر کہا یا اگرتم میں سے کوئی ہمادا ساتھ چوڑنا جاہما ہے تو ہم اس کا داستہ بین ردکیں گے۔ ہم آخری دقت کم اپنے اس مهدرون مم رہیں گے۔ ہم آخری دقت کم اپنے اس مهدرون مم رہیں گے کہ محمد کا نشکر ہماری لاشیں دوندے میرسد منان کا رُخ نبیں کرسکا۔ ہم مندمیر گی فوج کو بھی بہنے کا کم دے چکے ہیں "

آبک بررسیده مردار کچے کئے میلے انگا ، لین اجا نک سا منے کے در والے کے سے انگا ، لین اجا نک سا منے کے در والے ک سے انهل دار ہ کے کشت کو کا مید سالار نو دار بڑوا ، اور جہا دا جراور اس کے در باری سکتے کے عالم میں اُس گی طرف دیکھنے لگے مید سالار انے مند کے فریب پہنچ کو فرش سام کیا ادر { تھے اندھ کرکھڑ انہو گیا ۔

بجيم د بوسف كُنْمُ مولُ أَوَازِيس كِمَا "سِنائِتَى جِي! آپِ بِهِاں كِيسے بِينِ كُنْحَ ؟" و أن داآما مِن . . . . . "

" كييے ما موش كيول بو سكتے ؟"

" اُن داماً المجھے احسوس ہے کومی کوئی اچھی خرکے کرہنیں اَیا۔ مجھے دشن کا داستہ دوکتے میں کا مبال نیس بڑئی ہ

بهادا برجيم ويسف كها يا تعمادا بعره بسبت كمجد بتاريات تم صاف كبوا بنيس

کے کو تھیں مکست ہوتی ہے ا

ماراج ؛ وشن کا حماراس مور فیرمتوقع تھا کہ ماری فوج کو سیھنے کا موقع مذ بلا۔ اَن کی اَل میں اس کے مرادل دستے ماری فوج کے درنوں یا دون کومیم پرتے موتے عمقب میں پینے گئے۔ اِس کے لید مانی لشکر ہم پر اور ف بڑا۔

ممارام نے جدی سے بات کا شتے ہوئے کما لا الد بھرتم ہماگ نیکے۔ اب بم رما ساجا سے بی کم کننی فرج بیا کولائے ہو:

وأن داما ؛ ہمارے اکھ برادسیا ہی ارے گئے ہیں "

" ادردتمن كا نعقبان بمارسے نعقبان سے ذیاوہ بوگا۔"

" إلى مهاراج!"

مجے معوم تھاتم ہی کہو گے تکت کھا نے کے بعد ہرسیابتی ہیں کہا گا ہے استے میں کہا گا ہے استے میں کہا گا ہے استے میں کہمیں اطلاع نینے کے لیے منے نود بیاں آنے گ تکلیف کیوں کی جگیا باتی باتی بلنے بنے تکلیف کی جگیا باتی باتی باتی بنے تکلیف کی جگیا باتی باتی بنے تک کی جگیا ہے۔ تک تابی نے تابی خاب "کے تابی نے تابی نے

"أن داماً! بعد فا بين السي بين من كے سليے برا آب كى مومت ميں ما مرم با مرورى تما به مادے اكترسياسى ميں ال كرتے بين كردش كومرف مومن ت كے بران من مكست دى مياسكتى ہے مجھے افرائي ہے كدا ہے لوگ والى آتے ہى تام لشكر من برد لى بھيلا ديں گے "

" ہا کے لیکرمی لیے درگوں کی تعداد بیلے ہی کم ہیں، ہا کے لیمنی ساتھی کھاری اطلاع کا انتظار کرسفید سے بیلے ہی سومنات ہے چکے ہیں " میں ایکی فیے کہا ! مہاراج الجھے تھیں ہے اس داڑہ میں ہادا مشکر ذشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے ، لیکن کاش ہم ایسٹے سیا ہیوں کا سے وہم دُور کر سکتے

کوسلطان محمود کوسومنات کے سوا ہرمیدان میں فتح ہوگی " ویکن نم اس وہم کا مذاق اڈا یاکرتے تھے "

" میں اس بات کا اعترات کا ہوں کہ دشمن کی قرت کے متعلق سرنے اندازے علطہ تھے ۔وہ ایک سیلاب ہے اور دیوٹا وَل کی مدد کے بیز کو تی طاقت اس کے سامنے ہنیں عشر سکتی "

مهادا جسنه ما صرف درباد کی طرف متوقع موکر کمها : اب مهادا سینایتی می می ریستان بی می می ریستان است می این روایا کواس کے حال بیجیو و کر سومات میاگ ما میں ایک بادیمن کو بیٹھ دکھا ماسے وہ دوبارہ سیزمان کر کھڑا ہیں ہوسکا ۔"
کر کھڑا ہیں ہوسکا ۔"

ایک با مرزار دا جرائے اُنظر کو کھا : مها داج ؛ اولی می بنیز بدلتے اور محالے میں بنیز ابدلتے اور محالے میں بدن دن ہے ؟

مهاراج نے گریتی ہوئی آدادین کہا " مجھتم بسیمے ساتھیوں کی مزدرتینیں تم ما سکتے ہو۔ دشکن کے مقابلے کے لیے میری اپنی فدج کا فی ہے " راجہ کچھ اور کے لبنی ا ہزکل گیا ،

جهارا جھیم دبوبیلایا : تم میں سے کوئی ادبیجی ہے ہواس کاسا تھ دینا جا ہے؟ باج گزار دایننوں کے دوا ور سحران اور مشرتی مرمد کے بائی سردار اُٹھ کر باہر تکل کتے۔ دربارمی محوزی دیر کے لیے منڈ ٹا بھا گیا۔

بھیم دیونے اپنے ہوئرف کا طبتے ہوئے کا اگران وگوں کے باس سومات جلنے کا بساز نہ ہوتا فرم انفیس زندہ زمین میں کا ڈریتے ہم بزداوں اور بہا دروں کواک مربعے میں جن بنیل کرنا چاہتے سینا ہی جی ان ہے بھی ان لوگوں کے ساتھ ماسکتے ہیں ج سینا ہتی نے کہا واک دانا! آپ کو معیم مالات سے آگا ہ کرنا مرازش تھا۔ یماں بہنے سکتاہے۔ ہمیں فوراً اس بات کا اطین ن کرلینا پہا ہیے کہ اُ طرفی قت ہمارے ما تھو کتنی فرج رہ مبائے ما ت ما تھو کتنی فوج رہ مبائے گی اس وقت فوج کے علادہ مشرکے لوگوں کو بھی تنی فردین کی ہمت ضرورت ہے۔ وہ ایسنے گھروں سے بھاگہ نہتے ہیں یہ بھیم دیوئے کہا تیم اسی وقت بھا وّن فال کر دو۔ اور فرج کوشہر میا ہ کے اندر جمع کرکے تمام درواز سے بند کرا دو۔ کاش بیں ایلے بزدلوں کو زیمیروں میں کو دیشن کے اگے ڈال سکت یہ

سینایتی نے جھکتے ہوئے بوچیا کیا مهاراج کا آخری فیصد میں ہے کہ ہم انہل داڑہ میں ڈیٹے دہیں "

" اِس دقت م کوئی فیصد منیس کرسکتے۔ تم طاق " سبنا بیتی کمرے سے با بر کل گیا اور قها دا جو نڈھال سا ہو کرا بک گرسی پر مبیقہ گیا ساتھ والے کمرے سے قباراتی نمو دار ہُوئی او دا س نے آگے بڑھ کرسلال کیا "سیمایٹنی گیا کہنا ہے ؟"

" كوسيل أب أدام كرين "

" لیکن أب بهت پرت ن بی به ما داتی نے اس سے سے بیٹے ہوتے کا مارا مرکبی کے باق کر تھا کہ باہر دروازے کے قریب کی کے باق کی آب ب سال دی بھر کسی کے باق کی آب ب سال دی بھر کسی ۔ فردوازہ کھٹکھٹا تے ہم نے آفا ذدی " اُن دانا ! "

داجر کے کان اس اورائے مارس تھے اس نے کہا ۔ اندا جا اُن کیا بات ہے ؟

میں کا دارو فرکر ہے میں داخل ہوا اوراس نے کسی تمیید کے بغیر کہا ۔ ان دانا ؟

میں کا دارو فرکر ہے میں داخل ہوا ہوا ہے ہی اور شرکے رہنوں کا ایک وفد اس وقت آب سے ملاقات کونا جا ہا ہے ؟

دروازے برجمع ہو ہے ہی اور شرکے رہنوں کا ایک وفد

مها را جرمابدی سے اس کلا تواہے با مرسم سی تقوری و درسیابتی اورسطع

اس کے بعد آب کا ہونید ہواس ہل کرنا میراد حرم ہے ! ایم سینا ہی کی بیشت سے نہیں بکد صرف ایک سیا ہی کی جینیت سے
ہماراساتھ دے سکتے ہو " ہے کہ کرما دا ہم صاخرین دربار کی طرف مترم ہوا "ہمارا آخری
فبعد نہیں ہے کہم ای جگد الربی گے۔اگرتم میں سے کسی کو ہما دے اس نیصلہ سے
اتفاق نہ ہو تو اس کے لیے ہی بستر ہے کہ وہ انجی سے ہماراسا تھ چھوڑ دے !"
اتفاق نہ ہو تو اس کے لیے ہی بستر ہے کہ وہ انجی سے ہماراسا تھ چھوڑ دے !"
ایک سروار نے اٹھ کر کہا" اُن داتا ! ہمارا جبنا ادر مرنا آپ کے ساتھ ہو!"
مماراج نے کہا " ہم ایک بار بھر پر چھنے ہیں کیا تم سب ہائے سو اٹھ ہو!"
مماراج !" ما حزین نے کہ زبان ہو کر کہا۔

اس کے بیعوکھیددیراڑائی کی مختلف تم اور برجیت ہوتی رہی پھرور ماریر خاسمت وگیا ہ

(سم)

رات کے تیم رہے ہیں ہوادا بھیم دیدگری نبیدسے بدیاد ہوکر لینے نئے سینا بتی ک راہما کی مصرف رہا تھا کوبا قاعدہ فوج کے بیدوہ ہزار سیا ہی معرف ک شدہ سیما ہی کی داہما کی مصرف ان کی طرف دواز ہو چکے ہیں اور ابی فوج میں بھی معم بفادت کے آثار بیاتے جاتی ہی مارا ہونے میں کئی میں کوئے کی گوش کیوں مذکی ؛ مصرف نے کا میں نے جواب دیا " ماراج ! میں نے فوج کواکن کے گرد گھرا اور اپنے کا کم دیا تھا لیک ہیں ہے تیم ان کا یہ دہم دور نہیں کرسک کو کھا ہے کہ کہ دور نہیں کو کہ کی اور میدان میں کا دیا ہیں ہوگی و جسے کے کم کا دار میدان میں کا دیا ہیں ہوگی و جسے کے در نہیں کرسک کے میں کا دار میدان میں کا دیا ہو ہیں جگ کے در کہ کے اور میدان میں کا دیا ہو ہیں کہ کہ کہ دور نہیں کرسک کے میں کہ دور ہو کہ کہ کہ دور نہیں کو میں کا دور میدان میں کا دیا ہو ہو گئے ہوئے کا در میدان میں کا دیا ہوئے کو کہ دور کہ کہ کہ دور نہیں کہ دور کہ کہ دور نہیں کو کہ دور کہ کہ کہ دور نہیں کو کہ دور نہیں کہ دور نہیں کو کہ دور نہیں کہ دور نہیں کہ دور نہیں کو دور نہیں کہ دور نہیں کہ دور نہیں کہ دور نہیں کہ دور نہیں کے کہ کہ دور نہیں کی دور نہیں کہ دور نہیں

برطانے کہا ؛ انھیں بیاں لے آؤی

مقوری در تعبدیے کرش کریے میں داخل ہوا اوراس نے کسی تمبید کے بنیر کہا : فرطا ! تم ابھی کہ تمیار نہیں ہوئیں ؟"

نرطان نے بوائے یا جی ایس فاہی کم مدهر جمیر نے کا فیصل نہیں کیا ؟ یعٹی ؛ اب سوچنے کا وقت نہیں بسلالوں کی فوج انہل واڑہ کے زیب بنج چک ہے اور انہل واڑہ کے متعلن میں نے بوبارہ خربے اس سے میرا اندازہ سے کم شلطان محود کو بیاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی یا

۰ دہنل داڑہ کے منعلق آپ نے کیاسا ہے ؟" مصر کرش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ؛ مفاکر نے محیں ہنیں بنایا !" \* ہنیں! وہ مجھے مروث فرکی تیاری کا حکم نے کئے ہیں، انهل داڑہ کے منعس آق

المفول نے کھر نہیں بتایا!"

چے کوش نے کہا " مجھے معلم ہُواہے کو سُلطان مُود کی بین مدی دلکنے کے
سے مہادا بہنے ہوفہ ج شال مرصد کی طریف دوانہ کی تھی اسٹے سکست ہوئی ہے
اور مہا داجہ کے ساتھیوں میں سے جید راجے اور سرطار اپنے اپنے اسٹیکر کے ساتھ
سومنات دوانہ ہو گئے ہیں ۔ گرشت رات بینواج ہما دے شرکے تربیب گرزی
مقیس دار سلوم نیس سلطان کالٹکر کب بیال بینے جائے ۔ تم ملدی سے تیار ہم جاؤ۔ "
میں دار انے کہا تہا جی ایس میس دہنا جا ہتی ہوں "

مے کوش نے کہا یہ دیکھولٹی ا مادان نہ بوتھیں مسلانوں کے متعلق اس مقد طعمیٰ نہیں ہونا جا ہیے حب اُ نہ حسی اُ تی ہے توجھاڈیوں کے ساتھ کہمی کمیں بھل دار دوخت بھی وڑھ جاتے ہیں جب وہ اَئیس کے فود برجیسے اوگنھیں بناہ دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گے ۔ جب یہ کہ بہطوفان گرز نہیں جا آ ہمیں کے بیندنوجی افردکھائی دیے بینا بتی نے مکے بٹھ کرکھا : ماداع : مالات بہت خواب ہوگئے ہیں۔ مرکع اور ہماری خواب ہوگئے ہیں۔ جو بہتے ہیں اور ہماری فرج کے کئی دستے بھی ان کے ساتھ ول گئے ہیں۔ مجھے ہر مالات درکھ کر دوبارہ آپ کی مذمت میں مامز ہونا بڑا :

بھیم دیر نے سرایکی ک صالت میں سوال کیا! وہ کیا چاہتے ہیں؟ محالت میں سوال کیا! وہ کیا چاہتے ہیں؟ محالت کم آب م ماراج! وہ صرف سو سان جلو" کا نغرہ نگاد ہے ہیں لیکن مجھے لیڈین ہے کہ آب کے جیندانفاظ انھیں کم فیل کردیں گے:"

تعيم دلو نے کما، جلواء

تھوڈی دیر بعد صادا مرفعل کے ددوا نسے کے سامنے کوشے ہوکو لوگوں کے ایجام کو خاص کے خوالے کے مسامنے کو شرح کو کوگوں کے ایجام کو خاص کو دل کا داز سومنات میلو کے پیجائش لعردل میں دب کردہ گئی ۔ میں دب کردہ گئی ۔

اگلی مات جب بمطان محود کی قوج انهل داشہ سے صوف ایک مزل کے فاصلے پر ٹیاو ڈالے بھوٹ کے میں میں اور کی تعلق میں ا پر ٹیاو ڈالے بھوٹ تھی، مهادا جھیم دیو کمنظ کو دھے کا رُخ کر دیا تھا۔ انھیوں کے علاوہ بلیس ہزاد سیا ہی سومنات کے علاوہ بلیس ہزاد سیا ہی سومنات کے دوانہ ہو چکے تھے اور باتی معز کیے ساملی میان دینے کے لیے دوانہ ہو چکے تھے اور باتی معز کیے ساملی علاقوں میں بنا ہ لے دہیے تھے ب

الهم) مفاکردگھونا تھ کے محل سے باہرائیں گھے میدان میں مندھراوائس کے ڈروہراً۔ کے سروا دائی اپنی فوج کے ما تھ مع ہو رہے تھے۔ ز طاعمل کے ایک کنادہ کرے بیم بیٹھی تھی۔ ایک فادمر نے اس کے قریب کرکھا: اگریہ کے پتاہی کے میں یہ (4)

برطا کودوا مذکر نے کے بید تفاکر رکھ رنا تھ نے بین سرار سوادوں اور جالیس انتھیوں کے ساتھ انسل داڑہ کا رُخ کیا۔ لیکن وہ انجی زیادہ ڈور نہیں گیا تھا کہ اُسے شمال کے افق پر ایک شکر دکھائی دیا۔ ٹھا کرنے اپنی فرج کورکنے کا تکم دیا احد ایک تجربہ کا راف کو چید سواروں کے ہم او آگے بھیجے دیا۔ افسر نے والیس اکر اطلاع دی کہ جہ فوج انسل وار ہ سے آرہی ہے۔ سینایتی تھا کہ داس خود اس کو

«ده كمال مارسيمين ؟" ملكرني مرداس بركرسوال كيا -

" مهادا ج إوه سومات جارب عي "

میکن برکیسے ہوسکتا ہے ؟ اگر مہاداج کا بہی ادادہ تھا تر الخوں نے میں برائے ہیں ہور کتا ہے ؟ اگر مہاداج کا بہی ادادہ تھا تر الخوں سے میں برائے ہیں ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ان سے مل کرایا ہوں ، دہ مریب تمام سوالات کے جواب میں صرف یہ کہتے ہیں کہ نم ٹھا کر جی کو برسے باس جیجے دو ۔۔۔ دیکھیے ماداج ! انھوں نے داستہ بھی تبدیل کر لیا ہے ۔ شاید دہ ہم سے کرا کر آ کے ماداج ! انھوں نے داستہ بھی تبدیل کر لیا ہے ۔ شاید دہ ہم سے کرا کر آ کے برطنا چاہتے ہیں ہیں۔

بی میرے والی آنے تک فن کوسیں روکو: کھاکرنے یہ کرلینے گورہ کو کا کو ایس آنے تک فن کوسیں روکو: کھاکرنے یہ کرلینے گورہ کو ایک کو ایرائے دی .

مندهیرسے باہر رہنا چاہیے۔ مٹاکستے اپنا خزانہ بھی میریے میر دکر دیا سہے . تھاری دجسسے جھے میدالن جنگ سے دُدر ہے کا بھا : مل جائے گا لیکن اگر تم نے بھاں مٹھرتے ہے مندکی توقیعے کھاکر کے ساتھ جانا ہڑے گا "

تھاکر تبزی سے قدم اُ تھا آ اُ اُکر کے بی داخل ہما، ادراس نے کما آب ایمی کے اُنہا میں کہا ہے۔ اور اس نے کما آب

" ہم تیار ہیں۔" ہے کش نے کسی سے اُٹھ کر سواب دیا۔

کھاکرنے زواکی طرف توتہ ہوکہ کھا " زوا پر انتان ہونے کی کوئی ہات ہمیں کھے لیتے ہیں کہ کہ ہے اور میں کھے لیتے ہی مھے لیتین ہے کہ تھیں کنٹھ کوٹ ہینے سے پہلے رخوبل عائے گی کہ ہے نے ویشن کے کشکر کا ممند بھیر دیا ہے !"

ر طافے کما یہ لیکن میں نے مناہے کو انہل داڑہ کی فوج نے آجی سے بھاگنا شروع کردیا ہے "

کھا کر بہم ہر کر جواب دیا ؛ چند کُرُدل را بول اور سرداروں کے چلے جانے سے انتل دار ڈیک طاقت میں کوئی فرق تنیس پڑتا ۔ اب تم طبدی کرد میں طلف سے پیلے تھیں کرضت کرنا جا ہتا ہمُں "

ایک ساعت کے بعد رُما اور ہے کُرش کور آمل اور بجیل کے ایک قانے کے ساتھ کھٹھ کورٹ کا اُرج کر رہے تھے۔ زرط اپنی دو نوکوانیوں کے ساتھ کا دُرج کر رہے تھے۔ زرط اپنی دو نوکوانیوں ساتھ ایک یا گئی کے ہوئی میں بیٹی ہوئی تھی۔ یا تی ایھیوں پر دو سر کراووں کے بال بچے سوار تھے اور دو ایھیوں پر تھا کر رگھٹونا تھ کا حزبان الما ہوا تھا۔ باتی مورتیں بچے اور مین دورہ کے گھوڑے اور بیل گاڑیوں پر سواد تھے۔ قریباً ڈیرٹھ سو سیاہی ان کی صافحت رہے تین کتے رہے کرمشن اس قافلے کی رہنا تی کرد انتہا،

عِلَایات اِدر کھوا آج سومنات کا دیر آتھیں دبجدر اہے۔ ہم کھیے میدان میں دشن کا مقالد کری گئے ۔

تھوڑی دیریں منظیر کی فرج گاؤں سے باہراک کھنے میدان بن سونات
کی ہے "کے نصرے نگارہی تھی سامنے سے آنے دالی فرج کے دستنے کوئی نعمت
میں کے فاصلے پرُرک گئے۔ اُن کی تعداد بائی ہزاد کے لگ بھگ تھی۔مندھیر کے
میں ہوں کی سرآ بگی ایک غایت درجہ کی فوداعتما دی میں تبدیل ہورہی تھی۔دکھونا تھی سیا ہوں کی سرآ بگی ایک غایت درجہ کی فوداعتما دی میں تبدیل ہورہی تھی۔دکھونا کے
میں ہوں کی سرآ بگی ایک غایت افراد کھونا کا ہوا آگے بڑھا ادراس نے تھوڈی دار لبد
دالیس اکراظلاع دی کہ وہ مسلطان کی فوج کے سیابی ہیں۔

دائیں ارافلاع دی دوہ ملے بن ورج کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا کم دیا . مندھیر کی مرفع کے بڑھ کر حملہ کرنے کا کم دیا . مندھیر کی مرفع کے بیش اور پیچھے سواروں کی صغیر گرائے کے قالب میں یا تقیبوں کا دستہ اور دائیں یا تیں اور پیچھے سواروں کی صغیر گرائے بادل ارائی ہوئی آگے بڑھیں، نیکن سلطان کی فرج کے روشتے وائنل وارثه سے بلغار بادل ارائی ہوئی آگے بڑھیں، نیکن سلطان کی فرج کے روشتے وائنل وارثه سے بلغار

کرتے ہوئے بیاں پہنچے تھے۔ اطیان سے اپنی جگھڑے دہ وہ وہ ان بہروں کھڑوں کے سوار دشن کو دو فرل بہروں کھڑوں میں کھوڑی در لعبد مندھیر کے لئی کا کئی صغول کے سوار دشن کو دو فرل بہروں میں کھیں کہ اور ایک تھیوں کی ذویں لانے کی فرض سے ایک لفسف دائر سے کھٹورت میں کھیں گئے اور ایک تھیوں کی تعارات کی جگڑ کرنے کے لیے آگے آگئی، ا جا تک کہ الم الموں کے دستوں میں حکمت کے آثار ببیدا ہوئے نے اور فینا العد المبر کے فعرول سے کو بج المحلی کی دستے مندھیرکی فوج کے آئیں بازور محلہ کیا اور اس سے جھے فوج کے باقی تمام دستے دشمن کی صعف کوجریتے ہوئے مسلم کیا اور اس سے جھے فوج کے باقی تمام دستے دشمن کی صعف کوجریتے ہوئے مسلم کی ان میں رکھوٹا تھ کے باقیوں کے سامنے کرد کے اور اس کے در مدھیرکی فوج اپنی برتواسی پر تافی آئی مسلماؤں سے سواکھوڑ تھا قبل اس کے کومندھیرکی فوج اپنی برتواسی پر تافی آئی در الم میں بردو کے سوا باتی اور الفری کے مام میں دستے ملی فی کردوبار و محکہ کر تھے اور باجی بازو کے سوا باتی اور الفری کے مام میں دستے ملی کی کردوبار و محکہ کر تھے اور باجی بازو کے سوا باتی اور الفری کے مام میں دستے ملی کی کردوبار و محکہ کر تھے اور باجی بازو کے سوا باتی اور اتھی کے مام میں دستے ملی کی کردوبار و محکہ کر تھے اور باجی بازو کے سوا باتی اور ان کی کو میں کو میں کو کی کو کی کھی کے اور باجی بازو کے سوا باتی اور ان کی کے مام میں دستے میں کو کھی کے اور باجی بازو کے سوا باتی اور ان کی کو کھی کے اور باجی باتھیں کے دو کہ کی کھی کے دور باجی بی کو کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی باتھی کی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کے دور باجی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دور باجی کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کے دور باجی کے دور باجی کی کھی کے دور باجی کے دور باجی کے دور باجی کے

کے ما زہ طالات معدم کر لیسنے جا میں بینا نیز مودب اُ فاآب کے فریب اُ فری نے شال معزب کی طرف کوئی تین کوس کے فاصلے پر ایک مجبو کے سے سٹر کے باہر فراو دیا اور جید سرواد سیا ہوں کے ایک دستنے کے ہمراہ انہل داڑھ کے عالات معلوم کرنے کے لیے دواز سوگئے۔

ا گلی صبی کھا کرایت فا صدول کی را نی بینجرس را تھا کہ مما را ہے ہے اور کستھ کوٹ کی طرف محاک گیا ہے۔ اور شلطان کے ہراول دستول کے کس مراحمت کاسا ن کے بینر اس داڑہ کے قلع برقبعند کر ایا ہے۔

عفاکر نے فوج کروالین کا تکم دیا ۔ سیرے میر مد فوج مذھیرسے کوئی چھے سات کوس کے فاصلے برائی گاؤں میں اپنے تھے ہوئے گھوڈوں کو با ٹی بطارسی متی کہ ایک سیا ہی شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لبند آواز میں میگایا "ہماراج اللہ ماراج الیک اور فوج آرہی ہے "

تھا کر ادراس کے ساتھیوں نے مُردکر دیکھا توافق پرسواروں کی ایک دُھندل سی جبک دکھا کی دی " ٹھا کرنے کہا " بردیتن کی فوج بنیس ہوسکتی وہ آئی جلدی بیاں بنیں بینے سکتا ۔"

ایک مورسیده مرواد نے کما " مهاراج! موسکتا ہے کہ وشمن نے اپنے ہراول دستے پہلے رواد کردیے ہول ہیں فوراً بیال سے کل مانا جا ہیے "

مھاکر نے گرجنی بکرتی اوازیس جواب دیا " اگردہ دیشمن کے سیا ہی ہی تو مم ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں بھا گئے دالوں کا سانھ نہیں دوں گا، بہا دہم میشان سیننے رتیر کھاتے ہیں یا

مندهر کے سرواد تذہرب برائی ف ادر موت کی حالمت میں مفاکر دلگو ما تھ کا مرات میں مفاکر دلگو ما تھ کا مرت دیکھ دیے متع دہ اپنے گھوٹ سے اُڑا اور ایک ہائتی پر سوار مرکز

الجيول كمعث كى طرف سمين رہے تھے۔

موب اورافغان سوارول کے بیند دستوں نے معتب سے مجر کامی کرمما کیا اور الھیوں کی منعف اور ہائیں بازو کے سوادوں کے درمیان شکا ف وال دیا۔ مقوری دیرد مندهیرکی فریج میں افراتفری کھیل می تھی سوار کسی نظم کے ما تحت رشنے کی بجائے کئی تھیوٹی ٹولیوں میں تعتیم رہے تھے مسلمازں کے دستے ایک طرف سے عمد کرتے اورا تھیں بتر بیٹر کرتے ہوئے دومری طرف کل ماتے۔ مندهر کے کئی سواد افزانفری میں اپنے ہائیتوں کی زومیں اگر ہلاک ہو چیکے تقے رکھونا ا پنے بڑھا ہے کے باور و حرات اور ہمت کا مظاہرہ کررا تھا اس فے حمیت بار المحبول كارُخ بيرك دمن يرحل كرنے كى كوشش كى ، نين ان كے بيرونبار كھونے ہراراس کی ذرسے بچے کر اِ دھراُ دُھرنگل ماتے۔ ایک ساعت کے ابدر مبضر میر كي بيض سردادايف اين دستول كرسائة ميدان هيود كريماك بسيد تع ترده لين التی کے مروج می کھڑا دون الم تھر بلند کرکے انھیں دھرم کی تغریت کا داسطہ نے ہے را نقا - اما كك دشن كركس سياسى كاتراس كرسين على اوردة مراكر ہومے میں گریزا۔ یہ دیکھ کر ہا تھیوں کے دستے کے ایک انسرنے اپنے سیا ہیوں كوليها تى كاتم ديا .

مندهبری بیشتر فدج پہلے ہی میدان سے دفویکر ہوگی گئی۔ ایکیوں کے مدا سے نظلے کی دیری گئی۔ ایکیوں کے مدا سے نظلے کی دیری کی کرئی میں فوج بھی بھاگ نکی میلا قرب نے کوئی میں کوئی تک میں ہوئے کے ہوئے ہوئے کہ اور سے بالآخر ان کے سافار نے اکھیں دیکے کا تکم دیتے ہوئے کہا "اب ہم آ کے ہنیں ما سکتے۔ ہمارے گھوڑے ہوا ب وے بھی ایس کی میری کر کہا ہم میں تی مارے گھوڑے ہوئے کہا ہمارے گھوڑے ہوگے ایس معرب کی نماز کے بعد ہم آس پاس کی میں ستی میں قیم کریں گئے۔ میں قیم کریں گئے۔ میں قیم کریں گئے۔ میں قیم کریں گئے۔ میرائی سلے ایک فوجوان اصری طرف مترقبر ہو کر کہا "تم ناز

پڑھتے ہی انٹل داڑہ روانہ ہوما ڈ ادرسلطان معظم کواطلاح دوکہ انٹل داڑہ سے مندھیریک داست مصاف ہوئیا ہے ادرہم کل مبسم مندھری میار دلواری سے باہر کیک کا انتظار کریں گے ،"

#### ( 4)

مندهري بشيرا بادى مهال مندرك علاوه بيسك بيك مرارول كي ملات تھے، قدیم شہر کی ٹوفی بھیوٹی جار دیوادی سے ابہر تھی علی الصباح سلعان کی فرج كے طوفانی دستوں في شهرہ با ہركىك كانتفار كرنے كى بجائے شہر كے برد چكر نگایا اور پیرمنزن ک طرف سے اندر داخل ہو گئے۔ مندھیر کے سیا ہی اور عوام شركوما ل چيور كرمندر كے كردم مورس تھے بوب علد آورول في مندركائح کیا اُوا تخیس مدم تدم پیشدید مزاممت کاسامنا کرنا بردا- انھوں نے بے در پے محلے کیے لیکن مندر کے دروار سے مکت بہتھنے میں کا سالی شہوتی . مندر کے ندر برالد البان اً خری دم مک روئے کا معمن انتا بھے تھے بوب بھا آدرول کے لماؤے دروازے کے محافظوں کا ایک گروہ چھے ہٹ تر دوسرا کردہ اس کی جگہ لے لیتا۔ ابل سندر می وفوش سے مند کے وردانے پر اور سے تھے اگای ہوش دخرد شسے آئے بڑھ کر جوابی مل کرتے توان کے لیے مٹی معرعملہ آوروں کو سرے باہر دھکیل دینامشکل دتھا، لیکن شرکے رہمن الھیں بر بتاہیکے تھے کواگر الصول نے مندر حصور کر کوئی نیا مما ذہنایا توان پر دیو تا دُل کا متاب ْزل ہوگا۔ دد پیرسے قبل مندر کے دروا زے ہے لا تنول کا انبارلگ گیا اور اہل مندھیر مندر كا وروازه بندكر ليا ليكن ممله أورول كاليك دسته أكيب كليد سيديواريجا مركراندر داخل مرکیا ۔ مندر کے محافظوں نے اس دستے کو گھیرے میں لینے کی کوشش ک

ري

تھاکرے زفی ہونے کا مم فرج کے جذافروں اوران سیا ہوں کے ہوا اوری
کونہ تھا جو آخری وقت کک اس کے ساتھ تھے مات کے وقت اسے ممل ہیں ہونا نے
کے ابد فوج کے افراعل نے تنہر کے جند معززین اور مندر کے بروہت کوصور نت
حالات سے باخر کیا تو وہ مٹھا کر کو دیکھتے کے لیے آئے ۔ ٹھاکر کی صالت ناڈک کھی
بروہت نے نتہر کے اکا برسے کہا " ٹھاکر کے زخی ہونے کی خرس کر نہر کے حوالی ب
برولی بھیل جائے گئ اس لیے ہمیں بہ منہور کروینا چا ہیے کہ مٹھاکر فوج کی سکست
کے لیدمندھیر کی صفا فلت کے لیے را جھیم ویوسے مرد لیسے کنھاکو فوج کی سکست
بہت مبلد دالیس آ جائیں گے "

ا آما ق سے انئل وارہ کا شاہی طبیب مدھیریں موجُود تھا۔ ٹھاکر کے نوکر اُسے تھاکر کے نوکر اُسے تھاکر کے نوکر اُسے تھاکر کی مراول دستے مندھیر بینے گئے تو ٹھاکر کی فرج کے افسر نے محل کوفی محفوظ سمجھتے ہوئے تھاکر کوایک نوکو کھر پہنچا دیا اور ایک سوار کرجے کوئن کی طرف یہ بینیا م ہے کردواز کر ایک ٹھاکر زخمی ہو کھے بین اس بیے آب واستے میں ڈرک جائیں اور دوسری اطلاع کا انتظار کریں

تغییرے بیرسلطان محودا بن جیشتر افراج کوراستے بیں ایک نزل کے فاصلے پر بلیغاد کتا ہو آ مندھیر بینجا تو مغر دے ملاقہ شہر پر بھی مملا فول کے برجم المرامیہ تھے اور مالاب کے کمارے مندرس نفسب کیے مجو کے ایک ہزار کی کرئے کے ایک ہزار کئے کرئے اسلان کے داشتے مجو کے مذاور کی بلے نباتی کا اعترات کرہے تھے ۔
انسان کے داشتے مجو کے مذاور کی بلے نباتی کا اعترات کرہے تھے ۔
مندھیر کے متدد کی دولت اس خزا سنے سے کہیں ذیادہ تھی جوانیل واڑھیں مندھیر کے ایک انتقابی خانہ اسلامان محود کے ایک انتقابی خانہ اسلامان محود کے ایک آبا تھا نہ

منده فرق کر لے کے بدستان نے دھم ناتھ کے مل میں قبام کیا ہمین کسے پیمستان کے دھم ناتھ کے مل میں قبام کیا ہمین کسے پیمستان کو اس ممل کا مالک پاس ہی ایک تنگ د قاریک کو کاری میں بڑا کو اور ہاہے تعمیرے روز سعطان نے لینے بھر کے ساتھ کو چھ کیا۔ اس کے بغیر کر دوارہ ممل میں لایا گیا ۔ موراج کے ملاج کے باو ہوداس کی مالت میں کوئی اما تھ نیس ہُوا تھا ۔ محل میں کہنے ہی اس نے بیٹی بھٹی نکا ہوں سے اپنے تیاد دادول میں ہوتھا ادر مخیف اُداز میں ہوتھا ' فرطانیس آئی ؟

سنودا جسنے ہواب دیا! دہ آپ کے زخمی ہو نے کی اطّلاع ملنے پرداستے میں کرک گئے تھے۔ آج صبح دشن کے سال سے کوجی کرتے ہی اُن گی طرفت ایک سرار بھیجے دیا گیا ہے۔ مجھے لیتین ہے کہ دہ کل صبح تک بہاں بہنچ مائیں گئے۔ آکے دن طلوع اُفتاب لیکن ٹھاکر رگھونا تھوزیا دہ دیران کی راہ نہ دیکھ سکا۔ ایکے دن طلوع اُفتاب سے تھوٹری دیر لید مرب زطا اپنے باب کے ہمراہ دائیں ہمنچی تواس کا شو ہم مرت بہند تا نے مبل اُخری باراس کا مام بینے کے لیدوم توڑچکا تھا:

#### ( **Y** )

ز طا کھاکری فاکس کے پاس ٹیٹی تھی اور شہری عررسیدہ عودیق کسے إیک ہند د ہوی کا آخری فرمن بوراکرنے کی تیاری کا مبتورہ دے دہی تقبی مندھیرکے موام جو کما افوں کے کو بیٹ کے بیٹ این ہوٹ دھواس پر قابو ہا جیکے بھے تھاکہ کے موال دوری تو م کے ایک بست کے مل سے باہر جمع ہوئے و تھے۔ ٹھاکر کی موت اُن کے نزدیک قوم کے ایک بست بر کے مل سے باہر جمع ہوئے و تھے۔ ٹھاکر کی موت اُن کے نزدیک قوم کے ایک بست بر کے ماری موجد تھے۔ یہ کا کو میں تاریک کے جوم میں جھے و کر کومان فلنے بر میں داخل ہوا تو و یا رہا کی کر رشتہ وار کی موت بر کے در شروار کی موت بر کی تھاکہ میں داخل ہوا تو و یا رہا کی کر رشتہ و مندھیری فتح کے لیک بر ما تب ما تب

ہوگیا تھا، مندر کے بیند کچارلیوں کے ہمراہ دہاں آ پہنچا اس نے ہے کمش اور تھا کر کے رشتہ داردں سے رسمی ہمدردی کا افہار کرلے کے لعد کیا ۔ بھیا ک بات کا افسوس ہے کہ تھا کردگھ ونا تھ جی اپنی موت سے پہلے ہمارے دھرم کے دشموں کا انجام ہمیں دکھ سے کہ تھا کردگھ ونا تھ جی اپنی موت سے پہلے ہمارے دھرم کے دشموں کا انجام ہمیں دکھ سے کے دویا وک نے مالی اس کا یہ مطلب ہمیں کہ ہم ابلیسینان سے بیٹے دہیں جولوگ لڑ لے کے قابل ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ مرف اس میں دوبارہ بیال ہمیں آئے گا۔ اس سے شقال میں مورت ہے کہ ہم اس کا بیٹھیا کہیں، داج جی دیو نے ممارے لورائ والی کو نے کہ مارے لورائ کی کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے سے میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے ساتھ میں کو کی طرف ہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنارا من کیا ہوں تا تو ہم اس نیا ہی کا سامنا شرکے ہی

ایک برس نے اکے بڑھ کر بوہت کے کان میں کچھ کہا اور اس نے بھے کوش کی کان میں کچھ کہا اور اس نے بھے کوش کوش کان میں کچھ کہا اور اس نے بھے کوش کوش کار میں کہا ہے کہ مقا کرجی کی آخری رسم ودی کرنے میں دیر نہ کی حائے۔ میں بریال سے فادع ہو کر فوراً مومنات مہنجنا چا ہتا ہوں۔ آپ اخد حا کر زملادی کوتیا رکریں "

جے کش کے لیے یجبات کل زھاکر زماکوکس مقدر کے لیے تیاد ہونے کی مزودت ہے۔ اس نے انتمائی بالبی کی حالت میں ادھرا دھرا کو ھردی کا ادر بھر کھے دیر مردیت کے لید حراب دیا : مراحیال ہے کہ ہمیں تھا کرم کے تمام رشت داروں سے یہاں بہنج مانے کا انتفاد کرنا چاہیے. مجھے بین ہے کہ کل تک ممادا حرجہم دید یھی بیاں بہنج مائے گا ۔"

روست نے جاب دیا بھیم دلیا اس واڑہ سے معاکنے کے بعد مارا واحد میں رہا۔
امیے تھاکر دکھوٹا تھ کے دشتہ داری حیث ہے بھی ہاری کسی دیم میں شرکے بنیں ہوسکیا ؟
حیکوشن نے کہا میمیں کم ادکم ان کے باتی دشتہ داروں کا انتظار کرنا چا ہیے "

جو نوگ مجیم دبر کے ساتھ کہ خوکوٹ ہماگہ گئے ہیں وہ اب کٹاکر کی ارتحی کو التھ نگالے کا حق میں رکھتے۔ ٹھاکر تک کے دشتہ داردہ ہیں جوا غری دم نک اُن کے ساتھ تھے آئیب با ہزئل کر دکھیں شہر کے نام ہے ادر بوڑھے ممل کے ور واز سے پر جمع ہور ہے ہیں۔ ان ہی سیکروں ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ دہشن کا ہیجھا کرنے سے بیلے ٹھاکر جی کی آخری رسم بوری کرتے ماہیں ؟

بے کُرِشَ نے کرب اگرزآداد بین کہا " لیکن کھاکڑی کی بیرخواہٹ سے کھی کہ نرطا کوان کے ساتھ ستی کیا جائے او و اس رسم کو تا بل نفرت مجھتے تھے اور بہی دم بھی کہ جب کھنوں نے اپنے لیے تعلی موٹوس کیا تو زبطا کو اُسر بھیج دیا تھا "

مامزین کی نگا ہیں جے گرش کے بھرسے پر مرکوز ہوگیس۔ تھا کر کے ایک رنستہ دار لے کہا " بر خلط ہے ۔ تھا کرجی موت سے پہلے ابنی بوی کو گھر جس دیجھنا جاسنے تھے ۔ \*

بردہمت نے کہا " میں سیران ہول کو توج کے ایک دا جیوت سردا دکولینی
علی کاستی ہونا پسنہ تہیں اور وہ بھی تھا کر دکھونا کہ جیسے شوہر کے ساتھ "
کھا کرکے ما مول زاد محیائی ادجن ولیے نے قدر سے ہوئٹ میں آگر کہا جہارا ج ؛
فنوج کے دا جورتوں کا مون سینہ سر جیکا ہے لیکن میں اس بات کے لیے سسردار
سے کرشن کا مشورہ میلنے کی صرورت نہیں "

ستر کے جیدا دراکا برف اس بحث میں جستہ لبا ا درسے کرش کو محسوں ہونے ابکاکداس کا استجاج یا التجا ہیں ہے سکودہیں۔ اب فرطا کو بچانے کے مرف ہیں مئردت میں کہ دوہ است استے ساتھ لے کرکیس بھاگہ جائے۔ کچھ دبرسو ہے کے بدائر سف ایک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا ؟ آپ کیوں بگراتے ہیں۔ میں نے یہ توہنیں کما کہ ہم لی سرت میں ایک اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا ؟ آپ کیوں بگراتے ہیں۔ میں نے یہ توہنیں کما کہ ہم لی س

بیری کے بیے تی ہو نے کے سواکوئی جارہ ہمیں اور میری بیٹی کی دگوں ہی بھی توایک راجی ن کا خواں سے آگر ہی اُسے منع کروں توجعی وہ تفاکر بی کی چا میں کو دجائے گئ ما حزین تے اطبیان کا سائن لیا اور پر وہت نے کھا" مجھے آپ سے ہی توقع تھی۔ میرے میال میں اب در نہیں کرنی جا ہیے اور ہیں سورج عو وب سونے سے پہلے فارغ ہو جانا جا ہیے '

برمبنوں کے جبرے مرت سے چک انتے، لیکن کھا کر کے دمن تد داد تون کا گھوڑٹ پی گردہ گئے بردمت نے کہا " بہت اچھا سر ادھے کرشن جی اب آب تیا دی کریں ؟ مے کرشن اٹھ کھیل دیا ،

ا کہ ) تھوری دیربدزملاک ایک ما در نے اس کے کان میں کہا ۔ آپ کے پتاجی دو سرے کرے میں آپ کا انتظار کردہے ہیں "

زلاا کھ کوفادر کے ساتھ میں دی سے کش مل کے دو سرے سرسے ر ایک کرے کے دروارسے میں کھڑا تھا۔ زبلاأس کے قریب سنج کا کیسٹانیہ کے یے دُک اور بھرمے اختیاد سکیا ل لیتی ہو ل اپنے ہاپ سے لیعظ گئی۔ ج رش نے فادم سے کہا ابتم جدی سے اپنے رُا نے کیڑو گا ایک بور الملية كالمكي كمعلوم ناسوير

مادر چلی گئی اور مے کوئٹن رفاکا بازو پکو کرائے کرے میں لے آیا. من زملا إكاش م ميديم شورك يركل كربيس اوريم بيال زائي. " لیکن مجھے معلوم مزتھا کہ وہ مرحائے کا اور میں اس کے ساتھ ستی ہومار ک گی \_\_ پیاجی ایجے موت کاخوت منبی، نیکن مفاکر کی چیا میں کود کرجان منا مری برداشت سے باہرے "

ہے کوش نے کہا ? زمال! اب تھادی مان بچانے کی ایک ہی مئورت ہے. میری اِت فورسے سنو۔ تھاری فا دمر نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی وہ تھارے لیے اپنے کیڑوں کا ایک جوڑا لے کر آجائے گی۔ اب س بدل كرنے كے ابدتم عمل كے الجھلے دروار سے اپنے گھر بینج جاؤ بی نے كو بدوام كوكمور يرارك كي مع المعلى دياب وه تصارا انتفار كرد إ بوكا فم فوا درواره ك طرف محاك ما ومسلاف ك فدج اس طرف مي سياس يعد الربيال سيكس نے تھا را ہیمیا کیا نوہ اس طرف مانے کی حرات سیس کرکیا مجھ تعین ہے کہ تھا اسے حالات سننے کے بیدسلان فراتھیں اپنی بنا میں کے بیں کھیں جا گئے کاوقع ميف كميني كيد در بييس ربول كالرير شايد بيلى مزل بي مين تصالير ساته ألمول ي رمان نها منها منبي بياجي منسي بوسك يم أب كوسال جور كر ..." مع كرش في أس كى بات كاشتى بوسك كما في يحيبال كو أن خزوس جب

يم مل مين من كا تحاريد باريد من كونشوليش بنين موك يين وكا أيا بون مل کا بھیلا دروازہ کھائے ہے اور آج وہاں کوئی بیرو پھی نئیں ہے۔اس کھا کھی میں تمعاری طریت کوئی توتیہ بنیں وے کاسیکر در ہورتیں محل می گھوم رہی ہی تجھیں مرية برامتياط كرنى ب كرك فورسة كمها راجره مز ديكه

ہے کرش نے عاجر سا ہوکہا " بھگوان کے لیے ایس بحث نرکرو ۔ تم جائتی ہو كرتمه السي بعنيرين رندكى كى كوئى قيمت منس من تم سے يسلے بيما ميں كود حادّ كا. ليكن مراكها مان سيم ميري ادوابني حان بجاسكوكي. مصاسكم ك كوشش خطرناك صرورہے لیکن جیامیں مطنے سے زبادہ مطرناک نہیں۔ اس میں نونی منطنے کی امید ملکین جیا کے شعکوں سے کون بجاہے . فرطا ! برادل گوا ہی دیا ہے کیم ذادہ رہو گ \_\_\_ بھگوان جس قے رام نا نفر جیسے لوگوں ک ٹیکارس کومسلا ذن کو سومات كاداسترد كهايا ب تصارى مدوص وركر كا ممت سے كام او بيلى " عادمہ اپنی بعل میں میروں کی ایک میری وائے کرے میں داخل ہو لگ فرطا آب كوكون خطره منيس "

جے کوش نے ملاکر جواب دیا ۔ مجھے کوئی خطرہ سیس پھگوان کے لیے

ز طاعقب کے تمرے میں جا گئی اور ہے کرش نے فا دیر سے ماطب ہو كركماً . تم في مج سے آج بوتكى كى ہے اس كا صله شايدى الرجور الے سكول اب تحسین رطاکومل کے مجھلے وروارے سے مام نکالناہے " فادمه نے انکھول میں آنسو معرتے ہوئے ہواب دبا: نرطا سے بیے براہی

کسی نے درواز کھٹکمٹ تے ہوئے کہا یہ دروازہ کھولیے " سے کشن کا دل بیٹھ گیا اوراًس نے گئی ہو تی آواز میں کہا "کون ہے ؟ باہرے کسی نے تحکما نہ لیجے میں کہا " دروازہ کھو لیے ! " یہ ٹھا کرد گھوٹا تھ سکے ماموں نا دیھائی مروارا دجن دایو کی آواز تھی ۔

ہے کرٹن نے گھٹی ہوئی آوازیں کہا ! آپ کو ٹھے سے کو اُن کا مہے ؟" آب ورا باہر آئیے میں پر چینا جاہتا ہوں کہ نرطا دیوی کو آپ لے کہاں بھیجا تھا ؟"

جے کشن چیڈ تا میے مبدت کھڑا رہا پھراس نے لرنتے ہوئے ہا کھول سے مداز کھول دیا۔ برکھ رہے دو برمن کھول دیا۔ برکھ رہے دو برمن کھول دیا۔ برکھ رہ ان کے بھرے کو ایم دے رہے تھے کہ فرطان مل سے مجاگ نیکلنے میں کا میا بنیس ہوسکی ۔ جے کرشن نے ادمن دبوکا ہا تھ پی الما در ساط التجا بن کر کھا: مرواد او می دبور تھے کہ در طا بری اکلونی بیٹی ہے۔ دہ میری زندگی کا اخری سہارا ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یہ

ادم بن دبو لے کما ، تووہ آپ کی مرضی سے بھاگنا ہا ہتی تھی ۔

" إلى إوه كمال سيء"

ادین دیونے ہواب دیا ۔ اس کا جوابہ میں شہرک بنیا ہے۔ دیا مائے گا بہادیتھے ہ

جے کوش نے کہا" مھگوان کے لیے مجھے تباؤ، وہ کہاں ہے ؟"
" وہ ینچے ہے اور جب کہتی کی رسم بوُری میں ہوصاتی اور دہت جی ماراج اس کی صفاطت کریں گئے ۔"

مع كرش نے ميا طبياراك كم باؤل ركرتے ہوئے كما" ارجن ديو! اس

مان کم قربان کرسکتی ہوں ؟

اس کے بعدتم اس کمرے میں جا قہاں شاکر ک لاکش پڑی ہوئی ہے ، دہاں جو عرد دینا اس کے بعدتم اس کمرے میں جا قہاں شاکر ک لاکش پڑی ہوئی ہے ، دہاں جو عور تمیں جو عین اور ای انگائے دکھی تا میں جو عور تمیں باقوں انگائے دکھی تا میں میں ان کو زطا کے جائے ہیں کمرے سے نمودار مرکی کا درجے کرٹن نرطالباس بعدیل کرنے کے بعد عقب کے کمرے سے نمودار مرکی کا درجے کرٹن نے اسے کوئی اور جا ت کرنے کا موقع دینے کی بجائے کرا مدے کی طسروت میں دیا۔ خاد دردالہ ہندگر کے المد سے کوئی دیا تا مدراس کے ہمراہ جی پڑی اور سے کرشن نے دردالہ ہندگر کے المد سے کوئٹ کا کی بیا کہ بارہ جی بیا کہ ب

( //)\_

 مزاتھیں ہنیں جسکتے نَم ان سے کمدد کرتم نے اپنی مِنی کے خلاست مُناکر سے شا دی کی ہتی "

ادر لا بھوٹ بھوٹ کردوسی تن ہے کرشن بردہت کی طرف مترم ہوا۔ م م دگ مری بیٹی کواس بلے ستی کرنا چاہتے ہوکہ اس کا دور تھارہ ع ا تقرآت گالگین امسی میں ڈالے اپنے میں سب کھے لے سکتے ہو میں اپنی جا نداد بھی تھیں دینے سکے لیے نیار ہوں ، ٹرطانے تھاما کچونیس بھاڑا۔ بھی وال کے لیے اسے چوڑ دو "

مرفارارجن دیونے کہ ای ہوگی موگیا ہے اسے لے جا کہ " پیند کوکروں نے آگے بڑھ کرسے کرش کو باندوں سے کردنیا۔ تھاکر کے ایک اور زشتہ دار نے نرطا کو کھینچ کر اس سے عیمدہ کیا اور نوکر ہے کرش کر ماہر نے گئے۔ وہ چلار ہاتھا : چھے چوڑ دو تم فالم ہو بھڑ ہے ہو نیکن مادر کھوملان کھر سیال آئیں گے اور تم سے نرطاک موت کا بدالیں گے بڑ

ر ۵)

شرکے اکا برف ارمن دیوکی تحویزے الفاق کیا اور بھے کوشن کو مل ک تیری مزل کے ایک کورے می ہذکر دیا گیا مل کے ایک ادرکر سے می فرطا کوئیتی لیک کی جان مجا ِ وَاوراس کے عوم مجھے تقائم کی ہیںا میں فوال دویا ادمی دویہ نے کہا تے مجھے ایک راہیں ہیں کے منہ سے السی راہیں ہ

ادمی دبونے کما یہ مجھے اکید ماجیوت کے منسے الیی بایل کن کرنٹرم محسوس ہو تی ہے ہے کرش ہوش میں اور دنیا کیا کے گ :

ے کرش نے کہا یہ میں اپنی بیٹی کی جان بیانا جا ہما ہوں مجھے و نیا کی ہروا نہیں۔ ارجن دیو میری مدد کرو' میں اسے لے کر قنز ج جِلا جا وُل گاتم میری جا مداد مے سکتے ہولیکن زملا کو بھوڑ دو "

ارجن دیو نے جواب دیا جمامیوت اپنی عیرت کا سودا نہیں گرتے تیمیں بر باتیں اس دن سوتی جاہیے تھیں ہی تی نے تھا کرسے اپنی طبی کی شادی مہائی تھی، " مے کرش اٹھ اور دونوں ہاتھوں سے ادمی دیو کا با دو تھ جھوڑ تے تیم نے میایا ، تم زملاکواس کی مرصی کے خلاف تھا کر کی ہے تا میں مہیں ڈوال سکتے 'بر با ہیں ہے۔ می الیا یا ہے ہیں ہونے دول گا "

نم یا گل ہو گئے ہو "ارجن دیونے گئے دھکا دے کر پھیے ہٹا تہوئے کہا۔
ہے کرشن بھاگا ہُوا اس کوے کی طرف بڑھا جمال تھا کر کی لاش بڑی ہُوئی
می ۔ رطا! رطا! 'اس نے طبقہ واز میں کہا یورٹی گھرا کراد حراد حراد حرکہ سے کمیں زطا
کو دیاں نہا کر جے کرشن سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے ایک دیمیے دالمان سے باہر شہر
کے لوگ جمع تھے 'جے کرشن انھیں اوحراد حربٹ کو اندیدا خل ہُوا۔ مندھر کیا بدم ت بند برہنوں اور شرکے معززین کے ساتھ وہاں بیٹھا ہُوا تھا اور ارطا انہا تی نے کسی
کی مالت میں اُس کے ساتھ وہاں بیٹھا ہُوا تھا اور ارطا انہا تی نے کسی

م زطا! زطا! شيم كرش جَلايا اورده بناجى! بيتاجى: "كَتَى بُوتَى اس عليه الله على .

و زملا امیری بینی ایری زندگی ایم تیمیستی منیں مونے دوں کا بدلوگ میری

تىيەپ بىيرىغا كەرگىمونا تى*قە كەسا تەجىھ كەش*ن كى ادىخى بىي ئىمىڭان ئېموى كا دُخ كر دىچىڭنى :

(4)

ر ملاکی در تواست پرج کرش کی چیا کو پیلے آگ تکا دی گئی ۔ جب شعلے طبند
ہوئے ترز طاف جھا گر کی اس کے وف کی کوشش کی۔ ارجن دیو کے لیے اس کی یہ
حکمت فریر قریع نظی اس لے جاری سے آگے بڑھ کر اس کا بازد کی وہ بیا ، ترطا چالا کی
" مجھے چیوڑد دو میں تھا کر کی بجائے ہے گئی کی بچیا میں تنی ہونا چاہتی ہوں " دیکن لوگوں
نے اس کے ہاتھ یا دک ہاندھ کر اُسے تھا کر کا لائٹس کے قریب جیا میں بھا دیا ۔
نے اس کے ہاتھ یا دک ہاندھ کو اُسے تھا کر کا فائٹس کے قریب جیا میں بھا دیا ۔
میٹے انڈیل دیے اس کے لعددہ عود عبراوردو سری توشیو دارجیزی لا کرجیا پر ڈجر کی کے اندو کی میٹ سنسکرت میں
کے شاکو کی پڑھ رہ کی تھا۔
کے شاکو کی پڑھ رہ کی تھا۔

ر واکن کا این اپنے باب کی تیا پر مرکوز تھیں اور دہ اپنے ول میں کہ ہی تھی اس کے ایک مرحانا ہی بہت تھا۔ تھوڑی در لعداگہ کے تعلیم ہے تھے کا بن اعزش میں لے ایس کے۔ اگرآب ذارہ ہوتے تو میری تھیں بوائٹ ترکیکتے۔ آپ کہتے تھے کہ میں زارہ رہوں گی اور اُس دقت میں موتے کس قدر ڈرتی تی نیکن اب مجھے موت کا خون منیں رہوں گی اور اُس دقت میں موتے کس قدر ڈرتی تی نیکن اب مجھے موت کا خون منیں رہا ہے اب میری زندگی کی کس کومزورت نیس اب میری تھیں سن کرکے کو دکھ نیس ہوئی ہے اس در نیس کا جو اور موت کا چرہ ہے گئے۔ دور نیر کی کے اور موت کا چرہ ہے گئے۔ اس وقت بیاں ہوتے اور میں اُن تھی میں ہوئے اور سے مھارا نا م کار آف ہوں بینے ماتے قومیں بیند آواز سے مھارا نا م کار آف میں کہتی دیر ترقی جے وڑ یہ بہنے ماتے قومیں بیند آواز سے مھارا نا م کار آف

ادر داورات سے آراستہ کیا جارہا تھا۔ ایک تررسیدہ مورث اے مجمار ہی تی ترجی ہمت سے کام لو تھیں اس بات پر فوکر ا چاہیے کہ تم تھاکر رکھو ا تحر بعیے دائی بھگت کے ساتھ سی ہورہی ہو۔ مندھیری عورش تھاری قسمت پر دشک کیا کری گی۔ اپنے شوہر کی لاج رکھو ۔۔۔ اور زمال کے کے مالم میں بیٹی رسب باتیں میں دہی تھی۔ اس کی نگا ہوں کے ماضے ایک بھیا نک خوا کے ہوا کھے ذکھا۔

معل کی تیسری مزل بہتے کس اپنے کرے کا دروازہ قورنے ک ناکا م کہ تُلی کے بعدد واروں کی تیسری مزل بہتے کرے کا دروازہ قورنے کی ناکا م کہ تک کے بعدد واروں سے کمری ماروا تھا۔ کرے کی ایک کھڑی سے کرش کھڑی سے اہر جہا سکتے سے داستے زندہ با بر تھنے کی کوئی صورت زختی سے کرش کھڑی سے اہر جہا سکتے ہوئے با مرتبطنے دو میں اُخری وقت اُپی ہوئے با مرتبطنے دو میں اُخری وقت اُپی میں کے باس دمنا چاہتا ہوں یہ

لیکن اس کی بیخ جوم کے ننود میں گم موکرر گئی۔ دوببر کے دفرت وقت اوس کی صداوک کے ساتھ محل سے تھا کر دگھونا تھ کی ادمخی اٹھائی گئی۔ اُسکے اُسکے اُسکے بریمنوں کی ایک ٹولی بجن گارہی تھی۔ تیجھے نرط ایک دلمن کی طرح نہے لباس اور قمیتی زورات سے آراستہ ایک کھی یا کئی میں میٹی ہوئی تھی۔

" رطا! نرطا! نرطا! سے کرش نوری قرت سے جلایا یمکن رطاکے کانوں کہ اس کی اُدار نہ بہتی سکی مجرچند مُردوں اور عور توں کی سیخوں کے درمیان عن ملی کسی مجاری شے کے گرینے کی اُدار سائی دی۔ اور اُن کی اُن میں صمن کے اندراور باہراکیک کمرام مچے گیا۔ نرطا کا باب کھڑکی سے کودکرمان شے بیکا تھا۔

طوس کرک گیا - فرطا پا ملی سے اُکٹر کہا گئی ہُو آن اُنی اور ہے کرش کی السش سے نیٹ کر بھی ل یلنے گئی ۔ پھروہ شہرکے نوگوں کی طرف متوجہ ہو کرملّائی۔ محکوان کے لیے میرے یہ کی ادھتی بھی ہمارے ساتھ ہی لے میاد ، تقی زہوان نواسے زمین پراٹنا دیا اورا پنا سنج زعال کراس کے المقول اور ایوں ک

رسیاں کا مے دیں۔ اننی دیریں باتی موار کھوڑوں سے اور کر اللے گردم موسی

نوجران نے ایک سیابی سے بانی فائکا اور اس نے کھوڑے کی زین سے بنی جیا گل

اُمَّاد *کر پیش کر*دی. وران نے زیا زیا ایک ہے اس کرمذریانی کے چینے مارے رِط نے ہوش میں اگرا تھیں کھولیں اوراس کی تھا ایس فوجوان کے صرے پر رکوز ہوکر ر گئیں۔ بریوسف تھا۔ ٹرطاکے کیکیا نے ہوئے ہونٹوں سے ایک نجیف کی اواز کلی اوہزا تم آگئے۔ لیےمعوم کا کرموت کے لید ہم ایک ودرسے سے عزدر لیں گے " " تم زنده بوزيل إيسمت نے اپنے إلى تے اس كرون كوسارا و کرانٹانے کی کوشش کرنے ہوتے کیا۔

برطابِهذاً ني مجيني مجيني كابون سے إدھرادُ هرويكھنے كے بعد باضياً يدمن كيسا تعليب كي اورسكيال يستر بوت بول وه ... وه مجهد هاكرك ساتھ تی کوہے تھے ۔ اب تم مجھے بھیور کر ترمنیں ما دیگے۔ اب می تصاری عبرا کی بردا نهيں رسكوں گ. ادُهر و كيمو و و مير يا ك جاتے۔ ونيا ميں اب مراكو تى نہيں " بوسف في الكول من كالمنو كارت مؤسد كما" بن تميس ميور كرنيس

ما دَن گارطاء

" من ایک برده بول " نرطاب کتے بوت مجدوث بھوٹ کردو نے لگ ۔ پوسعت نے اُسے تسکی دیتے ہوئے کہا "اس ملک کے نئے رواج بیں بيه كوفال مفرت نبير مجا مايكا"

مکیا میں بیچ میچ دُنده ہوں رنبر؟ اور برنجی ایک ٹھاب نئیں کہ تم بہاں ہو؟ " " بيتوايني رْطا، أَعْنَ مَارِسهُ ساتَم مِلِو"

تماری با دسے فا فل دہی میں ہروقت ہی سومیا کرتی تھی کم کمک دل آ دیگے۔ تم آ ئے نیکن تھاری نگاہیں میرے ول کی گرائوں کت بہنچ سکیں میں ہمیٹہ تمحاری لقى ليكن فم في بميشه في غير مما المبر إلى المبريم كمال بو؟

یروست کےساتھ رہمیں کی ٹول مجن گانے لگی۔اُن کی اُوازی البديرتي كيس رروميت كاشائه سے ايك نوجوان شعل أن ان يواكل طرف برها. نرملائے کرب کی مالت میں آنھیں بند کرلیں لیکن بچوم میں سے کوئی بلند آواز أَواز بين جِلَايا" فرج ألمَّى! قرج ألمَّى !! أَن كَ أَن بين تمام لوك سرامِ كَم كَان مِن مں سترق کی طرف سے سرمیے سوارول کا ایک سے کرا آ دیکھ دہے تھے کسی نے بر تواسی کی صالت میں شعل مجین کے دی اور جہا کے کمارے اگ سُلگ املی. سواروں کا رُخ سٹر کی طرف تھا لیکن لوگوں کے تغیر عمولی ہجوم نے اُن کی توجّہ شمَّت ن مجومی کی طرف میذول کردی محقوری در میں جند سوار باقی فرج سے کٹ كركھوڑوں كوسرىي دوڑاتے ہوئے شمنان مجومی كے قريب پینچ گئے ب

الوكول مين افرالفرى مي كمي اليكن بروميت في مندا وازمى كما يرونوو! ير توباك مك كرسياي بن بن تم بهاك كمول ديم مو؟ يما كوا يى طرح الكلكا دو بعندادراً وميول في ابني ابني مشليل جياس بهيناك يديكن بجرم ك توجيها كى بجلك أف مالےسامبول كى الرائقى جب سوادول كا دستر بِما سُك قريب يبنيا وَالْ كَ مَعْلِ رَمِنا كَ وَرِيب بِينِي عِلَى عَقَ الوك بِها كُتَ اور تَعِينَة عِلّاتَ إدهرادُهرب سي كُنة ابك نوبوال محورت سي مطائك الكاكري اكتا بوا يجناك طرف برها - برطاكوليف مفسوط بازول مي أنها كريم استعام رساع أبا زطاميوس

## پرومت دواره این سائمیون سے ماطا ،

ا هی ایک موت برطامحل کے ایک کمرے میں بیٹی ہوئی تھی۔ ایک خور سے درواز سے سے جھا کھتے ہوئے کہا " وہ اُورِ آ رسیے ہیں " درواز سے سے جھا کھتے ہوئے کہا " وہ اُورِ آ رسیے ہیں " برطانے کہا "انجیس ہیسی لے آؤ۔" خاد مروا ہیں جبی گئی بھوڑی در بعد زطا کو بالدے ہیں کسی کے قدموں کی آہمٹ منائی دی اور وہ اصطار ری حالت میں اُٹھ کھڑی ہوگئی۔ کسی نے آہمتہ درواز سے بردستانے ی ۔ زطانے کہا " آ ہے !" برسف کمر بے میں واغلی ہوا اوراس نے کسی نمید کے بغیر کہا " میں اسینے برسف کمر بے میں واغلی ہوا اوراس نے کسی نمید کے بغیر کہا " میں اسینے

برسف مرسے بروان بوال بوا اوران کے می سیرف بیرون یک بیست ما لارسے سورہ کرتیکا ہوں ، وہ کہتے ہیں کہ اگراب سفر کی تکلیف برداشت کر مکیس تو بیاں کہ اگراب سفر کی تکلیف برداشت کر مکیس تھے ہیں جہاں سے کوئ کریں گے "
زروں نے دیست کی طرف دیجھا اورسسکیا ل یکتے ہوئے کہا ! میں تیاد ہوں !

يوسف في كها " زطاً إل ب مبرك سواكوتي جاره بنين " "تَرْبِين ديكي " نرطا في ابني النوي في موسكها.

" لبین اب آپ کو اُرام کرنا چا ہیے" یوست یو کمرکردروا دے کی طرف مُراا ۔
لیکن نرطلا نے کہا " درا کھریے میں آپ سے سکننگا اور رویے تی کے بات میں یُرجینا چاہتی میں "

یوسٹ نے ہواب دیا : شکنلا بہت نوش ہے اور روب بی ک صحت مجی اب کوئی ملاج نہ تھا اب بیلے سے بہت بہت ہے درد کا ہمارے پاس کوئی ملاج نہ تھا وہ ہمارے یاس کوئی ملاج نہ تھا وہ ہمارے ساتھ آئے پر نصر تھی میں نے بڑی شکل سے اُسے تھیا یا کہ تم است

کال: " "آج ہم تھالے منٹر میں تیام کریں گے " نرطا انٹھ کرکھڑی ہوگئی ۔ آئی دیر بس باتی فوج جودد ہزار سواروں پڑشتن تھی وہاں کیپنی ۔ اس فوج کا سپر سالار حبدالوا مدتھا۔ ومگھوٹے سے اُر کرا گے بڑھا تو یوسے نسے کھا ہے ہے رطاہے۔ اسے تی کیا جارہ تھا ۔"

عبدالوا عدمنے کما "فدا کا سکرہے کہ ہم دخت بریہ نے گئے " نرطانے آئکھوں میں المنو بحرستے ہوئے کہا "اگرا ب بیند گھڑی پیلے بیٹج جاتے و شاید مرسے بیاک ما ن بھی بچ مائی "

شرکے اوگ ادھر اُدھر اُدھر منتشر ہو چکے تھے بیکن مندر کا پروم مت جند سڑادد ا اور بیموں کے ساتھ مقوری دُدر کھڑا تھا۔ وہ قدتے ڈرتے آگے بڑھا ادر عبدالوا صد کے سامنے یا تھواندھ کر کھڑا ہوگیا۔

" تم كون مو إلا عيدالوا مدفي سوال كبا .

" بهاراج إنين ... من اس شهر كا برد بهت بول إ

" ماؤستر کے نوگوں ہے کہو کران کی مان اور ال کو کوئی تعظرہ تنیں یہ

ماراع! آپ کهاں سے آئے ہیں ؟"

• تميس بر و چھنے كى مزورت بنيس "

الديمون كواس سوال كانسل مخش جواب مديما كدندي في كما سبع.

ابتداین وه می سمنا تھا کدروپ وتی بروست کے قبطے میں ہے۔ چاکھ حب اسے الآئیں دی مائیں تو دہ بھا الفتا ہتم میری ماں لے سکتے ہو، میکن اس طرح پر دہست کے گنا ہوں پر بردہ نیس ڈال سکو گے۔ رُوپ وتی اگر زندہ ہے تو دہ پروست کے قبضے میں ہے اور اگر وہ موجی ہے تو اُسے پروہست نے قبل کہاہے! لیکن جند بغنوں کے بعد وہ یہ مموس کرنے لگا کرست پر بردہت کوجی ورث ل سکے متعلق کوئی علم نہوا اور وہ مندھیر میں اُس کی آمد کی خبر طبتے ہی ور بوش مرکم رہو ہ

ا بیب دان پردمت اس کی کوشری میں داخل ہوا اوراس نے کہا ڈام کھ! تھاری جند بے معنی ہے اگر رُوپ وٹی کوز ہیں ہنیں مگل گئی توہم ایک مزایک دن اسے صرد آلاش کریس گے ویسے بھی ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہمیں اس ملک کا کوئی آوئی ہما رسے حلات اس کے الزامات بنبیں شنے گا۔ لیکن تم ہمیں رُوپ و ٹی کا بیتہ وسے کرلینی مبال بچا سکتے ہو۔ میں و معدہ کرا ہوں کہ ہم رُوپ فی تو کوئی سنیں کریں گئے۔

رام ما تقدفے جواب دیا ہے م جانتے ہو کہ میرسے باس تھادسے سوال کا کوئی جواب نہیں ' میں رُ دیب و تی کو گھر میں چھوڑ کر گیا تھا اوراس کے بعد مبیب میں والیس آرہا تھا تو تھا دسے آدمیوں نے مجھے گرفتار کرلیا ۔ اب میں کیسے بربتا سکنا ہموں کہ وہ کہاں ہے ؟"

برد ست فدار تا تل کے درکھا او میں معدم ہو بیکا سے کو رکوب آن کوتم نے دوبار مہنیں دہجھا، سکن میں جاننا چاہتا ہوں کور دہب و فی گھرسے ناکم کسے ہوگئی ؟ " میسفر کے قابل نہیں ہو۔ فداکر کے دام نا تھ زندہ ہو درمرہ پاگل ہو مبائے گی۔ زملانے کہا ، اگر کہا امارت دیں توجی گو بندرام کو اینے ساتھ لے چلوں ؟ سرگوبندرام مجھے انجی راستے میں طائفا اور میں نے اسے کہ دیا ہے کہ وہ کالامراح میار ہو جساسے اور دیکھیے میں نے آب کی صافحت کے بہائی عمل پر اسینے آدمیوں کا بعرابی دیا سے "

زطانے جاب دباہ بیجاسے زنرہ نیکنے کے بعد مجھے موت کا ڈر انہیں رہا۔ کیا میرے سے ایسے اس مالک کی صفاطت کا فی انہیں سب نے آہیہ کو میری مدد کے لیے بیجما تھا؟"

یوسے میں میں میں میں ہوگا "ہماری دفیاً رہست تیز ہوگی اس میں آب کو ہو کہ اس میں ہوگی اس میں کہ ایک کا ہے۔

نرطانے جواب دیا ہے اب میری مکر نرکری کیں آب کے ساتھ میدل بیطنے
کے یئے بھی تیار ہوں ، اب میرے بیے اس می ایک ن کی محمر نا ایک بینی یا
" بہت اچھا اب مجھے ا جازت دیجے یا پوسٹ برکد کرز طا کے ہوا کا انتظام
کے لیزکر سے سے با برکل گیا ۔

انگی صبی قتوج کے نومسم رضاکاروں کا لٹکر جنوب کار اُخ کردیا تھا۔ زطایک گھوڑے پرسوار تھی' اُسے بنم کونہ تھی کہ اس کی مزل کمال ہے۔ اُس کے سبام رف بی کافی تھا کہ یوسعت اس کے ساتھ ہے ؟

(93

سومنات کے قید خلنے میں مام ناتھ کے لیے مرام موت سے نیادہ بھیا تک فقا کھوک بیاس اور مارمیت کی ناقابل بردائشت اؤ تبوں کے باوجود وہ پوہت کے

وم نا تھ نے کرب انکیز لیمج میں جواب دیا یکاش جھے اس بات کالم ہوتا ہ پردہت نے کھا تی میں مختوری دیر کے لیے فرص کرلیتا ہوں کہ روہ ہے تی تھا دے ملم کے لینے کوئیں کرد اپنٹ ہوگئی ہے ۔ لیکن تھیں سرے اس سوال کا ہوا دینا پرشے کا کہ وہ مندرسے کیسے فا ترب ہوگئی۔ اگر تم رُد ہب و تی کوسندرست اخوا کرنے دانے اومیوں کا پرت و سے سکو نو میں تھا دی جان بچا نے کا وہ وہ کرتا ہوں تہ

رام ما تھ نے کچھ ویرسوپیٹے کے نبد جواب دیا یہ تم ان برردیاروں کی موجوگی میں اس سوال کا مواب من لیندنہیں کردگے ؟

پردہت نے بیر مداروں کی طرف اثنارہ کیا اوروہ کو طرفی سے با بر کل گئے۔ رام تا تھ نے کہا یہ تم نے بیکمی بنیں سوجا کہ جو پیکا ری کا منی کوسمندریں بھینگنے گئے تقے وہ والیس کیوں نہیں آتے ؟"

بعند مانیے ردمت کے منسے کوئی بات نظام کی بھراس فے دوبنی ہُوئی اُت نظام کی بھراس فے دوبنی ہُوئی اُداذیں کھا۔" تم اُن کے متعلق جانتے ہوں "

مام نا تھ کے بچاب دیا نہیں ان کے متعلّق بر جانتا ہوں کہ ان ہیں سے بعض کا منی کے متعددیں کے متعددیں کے متعددیں کے متعددیں کے متعددیں کے متعددیں کا متا ہے۔ بھینک یا تھا ہے۔

بروست بقلایا "نم جموٹ کتے ہو ۔۔۔ یکھی ہنیں ہوسکتا ، تم ایسی کها نیا ن سُناکر مجھے بیرتو منہیں بنا سکتے "

رام نا تقرفے کما ؛ مرجبُون بنیں بُجاریوں نے کشی کومیند کوئ دُور لے ماک کُلُ نگا دی تھی اوراس کے بعدوہ منبع تک دریا کے کنا اسے میکل میں چھپے سہے۔ کامنی کوروہ نے تی سے مردی تھی اورائسے میسے اور دورہ تی کے تعلقات کا بھی رالم

منا الكدون ده ايك يهاتى عورت كالعبيس مرل رمندرمي دافل محلى الداس نے مجھے تمام ما قامت سے مغردار کرایا میں نے باتی دن اسے کرے میں تھیا ہے دکھا مجروات کے دقت حب سی دری کاجش شایا جار ما تھا تو کامنی نے تھا سے محسل سك ميرى دابناكى وه مندرك تمام خفيرراستون سے داتعت محى - اس ميلے مم كبى دِقْت كاسا منا كيه بغيرتمار سامل مي بهنج كئة . بجرصب تم دوي وتي كو یے کرداں ہینچے توہم ایک کو گھڑی میں جائپ کر تصارا انتظار کر رہیے تھے۔ اور اس كے بدر كھ موائيل تحسين تانے كى صرورت نبيل كھتا تھادے لميدى مبان مینا کافی ہے کو تھا دے دہ پکاری حجنوں نے کا سنی کی حان بچائی تھی تھا ہے عمل کے قریب ما ہی گیروں ک ایک شتی پر ہمارا انتظار کرنے تھے۔ مُعی آن کے بِمندز بوران ما ہی گیروں کو خوش کرنے کے لیے کا فی تھے ہم دو دل کشتی پرسفر كرتے رہے بيرييں مالا باركا ايك جهاز مل كيا جو بهندھ مبار إتحا اوراس يسمار موسكة را سترمين روب وتى بيار بردكمي اور فيحاس كيسا تحوجها زسے أرّ ما رقا ي في ميدون سفرك في كع لعدمندهين بناه ل "

راس کا ایرانی دام ناکھ کے کئی دان کے خورو فکر کا نتیج تھی، لیکن پر دمت پراس کا ماطر خوا دائر ہڑا ادر اس نے کھو دیر سویٹ کے بعد سوال کیا ایکا منی در بجاری

رام ناتھ نے ہواب دیا" ہم نے انھیں جا زیر جبور و باتھا سیر خال ہے کہ ور سے کہ ور سندھ بینج گئے ہوں گے بائی کسی تھی کہ میں تو دیو نوی کے باس ما وں گی" ور سندھ بینج گئے ہوں گے بائی کسی تھی کہ میں تو دیو ان کی مندھ مرما رہے ہوں "

ایس میں نے انھیس بنا دیا تھا کہ انتمال واڑھ کا مما دا مرمیرا ووست ہے معد میں کوئی خطرہ نہیں یہ

ا در مود کو معری سے با سربیل کیا .

اسی شام دام ناتھ کو فید خانے کی ایک زمین دوز کو تھڑی میں معمل کر دبا
گیا۔ اس نگاک د ماریک کو تھڑی میں دام ناتھ کے لیے کھا نا اور بائی رکھ کرمیے جاتے
دات تھی ۔۔۔ ہر دد تر ہر مدار آنے اور اس کے لیے کھا نا اور بائی رکھ کرمیے جاتے
لکی کہی کو اس سے ہم کلام ہونے کی اجازت نہ تھی ۔ دد ماہ بعد ایک ن ببرداد اسے
لیکن کہی کو اس سے ہم کلام ہونے کی اجازت نہ تھی ۔ دد ماہ بعد ایک ن ببرداد اسے تھا با
پر دم مت کے سامنے لے گئے ۔ یہ فانات بہت محتق تھی ، پر ومست نے اسے تھا با
کہ اگر تم دیشن کے جاسوسوں کا بہت دینے پڑا مادہ ہوجا و تو ہم تھیں رہا کہ وبینکے
لیکن دام نا تھ کا ببدلا اور آخری جارب بہی تھا کہ میں کسی جاسوس کو منیس جا نما۔
اس کے لعد کئی اور میں خار گئے ہیں۔
اس کے لعد کئی اور میں کو قبول گئے ہیں۔
قید کرنے والے اُس کو قبول گئے ہیں۔

اس مرآز ما نهائی میں رُوپ وٹی کی یا داس کا آخری سہارا تھی اور ہباد اسے ماکیسی کی آ مصیوں میں اُسید کے چواع علا نے برآ مادہ کرتی دہی لیے اس آفا ب کا انتظار تھا جو سومنات کی نادیک فضا دَں کواکیٹ نی سیح کا بیغا م دینے الا نخا۔ دہ تصوّر میں سومنات کے دروازے پر اس دجل طلم کا خر بنقدم کیا کرنا تھا جس سے رُم من کے کمنا اے اس کی بیلی ملا قات ہوئی تھی : " تھاما خیال ہے کومیرے مجاری بھی شمانوں کے پاس بھے گئے ہیں ؟" " میں اس بارے میں کچر نہیں کہ سکتا، نیکن جماز پران کے ساتھ سفرکر تے ہوئے مجھے بر مزدد محسوس مجواتھا کو دہ اپنے گزشتہ گنا ہوں پر نا دم ایں ۔ وہ سومنات ا در سومنا ت کے پر وہمت سے نعزت کرتے ہیں ۔"

" جماز کاکمتان کون عما ؟ "

" وه ايك مُلكان تما ليكن مِحصاس كامًا معلوم نتيس."

یرد بست نے فدائے اور تھا ہے بعد کہا ہم جوٹ برائے ہی بست ہوشیار مولیکن مجھے بے وقوت ہیں بنا سکتے۔ مرسے بچاری برے سا کا بے وفالیٰ نیس کرسکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ سومنات کے مطاف ایک بہت بڑی سادسش ہو دہی ہے اور جیسے تک مجھے بیام نیس ہونا کہ اس سازش میں جھد لینے والے کون کون ہیں۔ تم میری تیدیس رہو گے ہ

مجھاب تھاری قید کا خوت نئیں دیا۔ لیکن میں تم سے ایک رخواست کرنا ہوں یا

وه کمیا ؟ م

"مجھے صرف آناباً دو کر رُدب وتی کماں ہے اور تم سے اس کے ساتھ کیاسلوک کیاہے ؟"

پروہ منٹ نے جواب دیا " اس سوال کا جوار بعلوم کرنے سے پہنے تھیں یہ بتا نا پر شریر گاکراس ملانے میں ہمارے دیشن کے صاغوس کون بیں ؟ " " یُس کی ماسوس کو نہیں ما متا "

م بست مجد مبائة موادر شامر ليف ست هم مبت كم مبت كم مبت كم بست بعد م بين بتا كم يد نيار على موماة " بر دمت في يدكة موت بيريدادول كوآوازدى عوب نوجوان بھی شرکی ہوا ہو سلطان کے اکثر ساتھیوں کے بیاجبنی تھا مُلطاً نے اس فرج ان کو اپنے ایس ہا تھ بھاتے ہوئے اپنے جربیلوں سے مخاطب ہو کہا "بہ ہماریتے ساتھی ہیں اور ان کانام سلمان ہے۔ تم ایخیس سورتات کی جنگ میں اہم ترین محافیر دکھیو گے "

سجب ا ملاس کی کارروائی سروع ہوئی نوما ضرب کومعوم ہواکہ سکطان کی نظاموں میں امراس کی کارروائی سروع ہوئی نوما ضرب کومعوم ہواکہ سکطان کی نگاموں میں اس امبنی کی فدر درزلت بلا دہر نہ تھی سومنات کے قلعے کی صنبوطی ادراس کی فوجی توت کے متعلق اس کی معلومات جرت انگیز مدتک میمل کھیں امبلاس کے احت مرسطان کے جہا ندیدہ افرائھ انگار کینے تئے دبیق کے ساتھ مصافی کریہ تھے۔
انگے روز دو مزار نوس مرساکاردل کی فوج جو مولوا صدکی فیا دت بس تعزیم کیا :
انگے میں سلطان کے لئے رسے کی اور تعریب حدال سلطان سے دلوادہ سے کوئے کیا :

( Y)

ا در مودی تران نه کو محبوات کادن تھا ادرسلھان محبود کا تشکر اپنے سامنے سومنا کے مندرسے سنری کھٹ کھٹے جھواؤ کر چینفلائی کے مندرسے سنری کھٹ کھٹے جھواؤ کر چینفلائی کی مندروابی ساری ہا تعت قلعے کے اندر جمع کر جکے تھے یہ اور معنا فات کی بہتا ان کے لیٹران فریم کی تعتیب کا سامن کے لیٹران مربی خالی ہوئی تھیں اور سلھان کے ہواول دستول نے کہ مزاحمت کا سامن کے لیٹران پر تبطیع کی طرف بڑھا ا ور دو میرکے قربر اس کی اید سلھان قلعے کی طرف بڑھا اور دو میرکے قربر اس کی فرج تعلیم سے مندور کے قربر اس کی فرج تعلیم سے مندور کے در کھڑی ایک تجدیب منظود کھے دہی ہی ۔

سرنات کے اُن گنت محافظ نعیبل پر کھٹے عیر معمل کوش وخودش حواردو کولاکاریسے تھے کوئی ان کاممنہ چڑا رہا تھا اور کوئی گلا بھاڑ بجباڑ کر ہر کہر رہا تھا کہ ہم تم نگی کرنیس میا سکتے ،سومنات کا دوِنا تم سے اس مکے تما کربوباؤں کی توہی کا جدا لے گا

# افري معركم

حب سلطان محود کا اسکا داوادہ کے قریب بہبیا تواجا کک کرکے بادل نوا ا ہوتے اور فضا میں نادی بھیا گئی بھٹوٹری دیر میں نادی اس تدر ذبادہ ہوگئی کہ لوگ دوہر کے وقت بھی دان کے بچھلے ہیر کا سمال دکھے رہے تھے سیا ہموں کے

یہ جیند تدم آگے دیکھنا مشکل تھا، لیکن سُلطان نے دُکنا گوادا نرکیا۔

دلوادہ کے دہمن موام کو کھا دہے تھے کہ دیسو منات کے دیونا کی کا مت ہے

بڑنار کی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مومنات کے دیونا کی کام مت دم

شرکے اکا بریہ املان کر میے مقے کہ بہیں وہمن کا مقابلہ کرنے کی خرورت نہیں گل تاہی کا سامنا کرتے کے بیے اس کا سومنات بینچنا صروری ہے جینا نجیے جب سعطان کا فٹکر شہریں دائل ہُوا ٹو اہل شمرنے کسی مزاحمت کے بغیر بختیار دال شیے۔ ولوا دومیں عبدالنڈ ادراس کے چندسا تھی شعطان کے استعبال کے بیموٹر تھے۔ اِن لوگوں سے سومنات کے بازہ حالات معلوم کرنے کے بعد شعطان نے جرنبلوں کا اجلاس طلب کیا ۔ اس اِ مِلاس میں عبدالنڈ کے ساتھیوں میں جمکیہ سے باخر تھا رئین دشمن نے الخیوف پل پر با وک جمالے کا موقع ند دبا بسلطان کودشمن کی اسلا سے باخر تھا رئین ان کا بہ جوش وعزوش انس کی توقع سے کہیں ذبادہ تھا ، شنام بھر سمانوں کو متعدد وحلوں کے باوجو فعیل کے کسی صفتے پر باز ان جمانے میں کا بہ بی زمو گی رمائے وفت سلطان نے اپنے لٹنکر کو تلعے سے دور بڑا و ڈالئے کا کم دیا تعلیم میں ناقوس اور گھنٹیول کی صدا قدل کے ساتھ سومنات کی ہے کے نوے بلند ہورہے تھے اور معلانوں کے بڑاؤ میں بیشا کی ناز کی افال مسائی ہے در بی تھی ،

( P)

الكل مبيح كأمنات منات كى ديوادول تفي ايكسان كى جنك كيور كا تعابُلطك یروں کی بارش میں کھڑاتھا اوراس کے جانیاز جُواْت اور تمت کے مطا ہر میں کیدوس میں سبقت ہے جانے کی کوشش کر رہے تھے نیفیس کے محافظ حملا آوروں پر نیرول اور بھروں کے مدادہ کھولن ہوا آل وال مے تھے کندی وصدری تھیں سے معالی مال وال رہے تیں اونسیل کے نیجے لاسٹوں کے انبار لگ ایسے تھے، لیکن عداً وروں کے جو کو جو بیں مرآن امنا فہ ہورہ تھا مشرق ک طرف سے میند دستوں نے اس شدّت سے تروک<sup>ا</sup> كونصيل سر محافظ تعوزي دير كے ليے مورسول ميں بنا د لينے رجور سو كئے ميد حاساز بھا گئے ہوئے آئے بڑھے اورا تھوں نے سیرصیال الکا کونصیل پرجرف ناشروع کرلیا. يتراندا دور فعيل كے محافظوں كور أيشانے كا موقع مزديا اور أن كى أن ميں ميند میں سیا ہوں نے دشن کو ادھرا دھر شاکو فعیل پر ارس البیسیل سے ما فطول تے جرابی حرکی اورسلمان اُن کے دہا دُسے منے لگے لیکن اُنٹی دیر میں کئی اور مرودی ۔ اُدر اسكة - الحقول في مندوو كوايك بارجيروايل در إيس طرف وكليل ديا -تفوری در می ان مین کے ایک برج سے نیجے ارتبے والی شرحی برقیمند کرنے

فیسل کی طرح فلنے کی اندرو فی کارٹ کی مجتوں بربھی اسا اوں کے ہجوم کھوٹ کے اور قلیے کے دور قلیے کار اس کا دھر لے کی جگر نہی ۔ اُن گنت الث نوں کی جنی بیکار اس کے آئی فیاں بہاؤکی آخوش میں اُ بلتے اور کھولتے ہوئے لادے کی گڑگڑا ہٹ سے نیادہ ایک آئی میں بیک کی تمام آبادی سمط کرسرت کی جادی اور اور کا در کی تمام آبادی سمط کرسرت کی جادی اور کا در کی مدھ کرسرت کی جادی اور کا در کی مدھ کرسرت کی جادی اور کا در کی مدھ کرسرت کی جادی اور کی سالم کی ہے ۔

ملطان نے اپنے محنوظ دستوں کو مکم دیا کہ باتی الشکرے کھوڑے پیچھے لے جائیں اس کے لیدائس نے ہمایت اطبیان سے طرکی مازاداکی ۔ بادگاہ النی سے فتح ونفریت ک دُما مامکی اور پھر اپنے سبا ہیوں سے مخاطب ہوکر لبندا کو از میں کہا:

" مجابدًا بير مندرسان كى مرزين ميس كفرادراسلام كا أخرى موكسيم م في موثات كظمت كروي فداك ترميدكا رئيم المرن كالمدكياب ادراب المك ماست ددسی راستے ہیں۔ فتح باشادت فدا کے بندوں کی سے بڑی مال اک کا ایان بے اور اگرتما دا ایان مزادل دیرا ترہم اس امنیان سے سرخرو بور تطیس کے آؤمم مدكري كركل مم جعد كى اوسومنا كي قلع مي اداكريكے " فضاالنذاكمرك نعول سيكون الملى يملعان في محدث برسواد موكشكركي صفول بي حَرِّمُكَا بِا ورسا لادول كومدا إلى ت ين كے بعد صلى كالكم دِما أن ك أن البيسل نول كى فرج المُتَى بولَ لرك طرح تعييل كطرف برهديهي منى - التَّداكمرك نعودل كي حواب يتطع كارت ماديوك م كنور كيندمون تك افتيبل كم ما نظول نے ا خدها د که ندتیرون کی بارش شروع کردی جمله اور کھی تیرون کا جواب تیرون سیدے رسے تھے کیکی فیمبل کے عما فط بینے مورس میں اُن کی نسبت زادہ محفظ تھے اِفّان او زرک بیا بیول کے چید دستے اپنی ڈھالوں پر دشن کے تبرر و کتے ہوئے فیسل کے نبج بینع کتے اورا تفول کے کندوں اورسیم جوں کی مددست فعیل برجر صف کی

کُوکٹش کردیے نفے اور قطعے کے اندیسے ہندو وں کا ایک طاب اور کی طرف بڑھور ہا تھا مسلانوں نے ایک زور دار محملہ کیا اور جند ما خبار نینے پردشن کی ناتش روندتے ہوئے میں میں اُر آئے بسمن میں اُن کے دائیں بامیں اور سامنے ان نوں کا ایک تھا تھیں مار ہا ہو اسمندر تھا۔ اس سندرکی رومیں انھیں لینے آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھیں لیکن ذینے کے داشتے مسلان اس بہاڈی ندی کی سی تعدی ور تیزی سے آرہے بھے جس کے کام مندوق ہے ہوں۔

تھوڑی در میں میکرول سلمان عجن میں بہنج گئے اور دش کی صفوں پر ہے تحاشا شررسانے شروع کرف نے اکھ طفیل پر ج طبعے وائوں کی تعداد میں ہر آن اُ صافہ ہورہا تھا ،
اتنے میں سطان محمود بھی فعیل کے اُورِج ٹھ گیا ، اس نے مُعناً بی نکاہ سے صورت مال کا جا ترہ لبا اور سیا ہیوں کو کم وہا کہ با ہرسے جند سیڑھیاں کھینچ کرصمن کی طرف مسکا دیں ،
ہندویہ ویچھ کر آ کے بڑھے ، میکن نبرول کی بارش میں ان کی بیش شکی ۔ ایک ساعت کے
ہندویہ ویکھ کر آ گے بڑھے ، میکن نبرول کی بارش میں واقل ہوگئے ۔ اس موصومین ترکما نول کے
ہدسلمان کے آٹھ میزار جا نبا زقاعے کے حق میں واقل ہوگئے ۔ اس موصومین ترکما نول کے
ہوند وسنے تبلے کی شمالی و موارکے کھے حقتے پر قبط در کیکے نفھے ۔

سلطان في الكيب شديد مملكيا اور دشن كي صفيس روندما مجوا مشرقي دروان

مین ریمور کرمیتے۔ اس رمے میں سلطان کے دوسر سے بہائی تمانی دروارہ کھول کر افرر داخل ہورسے تھے ملانوں کے دوطرفہ علے سے ہندووں کی صغول میں افرا تفری جیل گئی ۔۔۔ تھوڑی دیر بعد شمال اور مشرق کے در دازوں سے قلع میں داخل ہونے واليوست كيسمي لل كت اءرمندوان كيدي ورسياعلون كي باعت مند كى طرف سنتنے لكے تبلغ كومندر كے اما طرسے حُدا كرنے وال خندق كے ساسمنے ہند وکوں کے چیدوستے سلانوں کے سلمنے ڈٹ گئے اوران کی یا تی فرج کوڈی کے پکوں سے گزز کر مندرمین اُفل ہونے گئی ایک ساعت کے بید ہندہ ول کے مرحید دستے حداً دروں کو خذت کے بول سے دُور کھنے کی کوشش کریے تھے اور ماتی فوج مندر کے ا حاط میں جمع ہو چکی تھی۔ ہندو ج کے سیالارکے حکم سے بینو ل کی اٹھا دیے گئے سمالوں كوخندفى كے آس باس بندو ول كے سہے وستوں كا صفايا كرفے ميں دبر نہ لكى. لیکن ان کے لیے خناتی عبور کرکے مندر میں داخل ہونے کی کوئی صورت نرکھی۔ تطعے کے وسیع صحن میں مبدووں کے شتنز دستنے عار فول میں بیا ہ لیے یکھے تھے۔ ا ودنما زکا دقست مرگیا تھا بسلطان نے کم دیا کہم ان عادتوں دِتبغید کرنے سے بیلے نما ز مجعدا داكري كي مردن فيتمال دروان كرج ركوم موكرا ذان دي در المان سفیں با زرد کوشے ہوگئے ان کی تا زکا نظارہ تحب کھا تطبعے کی مارات کے مندود رہے منت تررسام عقم ليكن سنان انها أي منبط وسكون عيارگا و الني مي مرجود عفر. ۔ مُان کے بعد میوان نے لینے جانباروں کی طرف نگاہ دوڑا کی جن کی بیشا یوں برفتے و نصرت كى بأرت كھى مونى تھى اوراس كى أنھول مين كركے كسو تھاك سے تھے. سلطان نحتهيدول وزخيول وملعب بابرك مبافي كي ليحابث جند سنة متعین کردیے اور باتی دستوں کو ملعے کی عادات پر تبعند کرنے کا مکم دیا۔ دن کے میسرے

بيرالمان تلعه ككمئ عارات يرتبغد كريك تقيد يكن اس ينكك نيعدكن مرحد الجي

باتی تھا۔ فندن کے بارمندر کے اصاطری ہندوہیا ہی اوران کے مسدوار ہے ہے۔
مقد مند دیوناک صافعت کے لیے افوی در مک رائے کا عدر رائے کے عقر اوران کے مسدوار ہے ہے۔
اچا نک مندری ناقوم اور کھلٹوں کی صدائیں بلند ہوتیں جندن را کوری کے بل درمارہ ڈوال دیے گا در ہندووں کا سیطاب ایم بارچی تنصی کے ہمن کی طرف ہوئے بالد برحملہ من قدرا جا تک تقااسی تعدر شدید بھا۔ نفوری درم بندو قطعے کے ایک تهائی بلا برحملہ من قدرا جا تک تقااسی تعدر شدید بھا۔ نفوری درم بندو قطعے کے ایک تهائی مصفے پر قبعنہ جا بھے مسلا فول نے جوابی حمد کیا اور میندوڈں کوایک بارچر مندن کی طرف مصفے پر تبعد جا بھی مندن ان کی صدوحبدا کی درماز در کا ما تا تا بندھا ہوا تھا اور مندن مندا ندھنے کے متراد درخی میں میں میں ایک سی فوج کوتم دے درمی ہے۔
مند ما ندھنے کے متراد درخی میں میں میں ایک نئی فوج کوتم دے درمی ہے۔
مندمان بی محسوں کرنے میں کے درماز در کی طرف میں ایک میں اورش کی سے درماز درکی کی طرف میں میں کا میں میں کہا تھا کی قرضلطا ان نے فرج کولیہا کی کا محم دیا اور مسلمان ایک منظ طرفیق سے لائے کی توسلطا ان نے فرج کولیہا کی کا محم دیا اور مسلمان ایک منظ طرفیق سے لائے کی توسلطا ان نے فرج کولیہا کی کا محم دیا اور مسلمان ایک منظ طرفیق سے لائے کی توسلی کی توسلطا ان نے فرج کولیہا کی کا محم دیا اور مسلمان ایک منظ طرفیق سے لائے کی توسلی کی توسلی کی توسلی کی گوئیا کی میں کا کا میان کا کا میان کی کھیلے کا می توسلی کی کولیہا کی کولیہا کی کا میان کا کی کھیلے کا می توسلی کی کھیلے کا می توسلی کی کھیلے کی توسلی کی گوئی کھیلے کا کھی کھیا کہ کولیہ کا کھی کھیلے کی توسلی کی کھیلے کی توسلی کی کھیلے کی توسلی کی کھیلے کی کولیہ کولیہ کھیلیے کی کھیلے کی کولیہ کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھ

ر کم ،

دات کولیس شوری کا جلکس برخاست کرنے کے بعد سلطان لینے تھے میں شل رہا تھا۔ اُس کے بیرے پر ترقد اور پرٹیا فی کے آباد تھے۔ نوج کا ایک افریقے میں داخل ہوا ادر اس نے ادب سے سلام کرنے کے ببد کیا ! مالی جاہ! سلان آیب کی مندمت میں حاصر ہونے کی امبازت جا ہتا ہے !"
آیب کی مندمت میں حاصر ہونے کی امبازت جا ہتا ہے !"
" بُلادَ آسے !"

برصایا اور کها مع محفی فهارا انتفار تھا کموکیا خرلاتے ہو؟"

سلان نے جواب دیا ۔ دہمن کے بادہ نتے جا دی کی متعلق میں نے آبکہ کل اطلاع دی تھی، سوتات کے قریب انگرا فراز ہو چکے ہیں یورب اُفیاب کے لید میں اپنے جا زکوائن جا زول کے ساتھ ہی دہمن کے براے سے تی سے آیا تھا ' میں اپنے تک در آب اور شعلی ہے جو ہے اگراے میں کہ ہما را بتہ نہ یل گیا قرمی اس کے کئی جا زتیا ہ کوسکوں گا رہیا ہوں کے مطادہ ان جا ندل کے بیشتر قاح می سومنات کے مندر میں میں ہوچے ہیں اور میر سے بیاے چند ہوا زوں پر قبصنہ کر لینا بھی شکل میس بی کی مدر میں میں ہو ہے جب جنگ اخری در ملایں ہی جی ہوگی ہوگی اس کے مندر میں کا رہیں ہیں اور میں ہوگی کوشنش ہوئی جو گی ہمندر کے کنا اسے دکتن اک میروں کا سے فائدہ نزا تھا ہے کہ دیمن ان میروں سے فائدہ نزا تھا ہے کہ دیمن ان میروں سے فائدہ نزا تھا ہے گئی۔

سلطان نے جواب دماتے ہیں۔ اس کا انتظام کرلیا ہے بمرے ساروں کے محفوظ دستے ساسل کے ساتھ رسا کھ دیمشن کی شیتوں کا پیچھا کریں گے۔ بھوک اور بیاس ایٹمن گوہت علد ہمندر سے انتظامے رہمبور کرنے گی "

مل ن نے کہا : وشمن ساحل سے ماہوس ہو کر ننا پر آس باس کے نماہو و ل پرینا و لیننے کی کوشش کر سے الکین جھے امید ہے کدان ٹما یووں پر فوج ا آ کے نفے کے لیے میں آب کو جذمہاز مُیآ کر سکوں گا۔ اب مجھے امیازت دیجیے اسمجھے اپنے جماز پر میں نئے کے لیے ایک طویل مجرکا نما پڑھے گا۔"

سلطان نے کما یہ می تھاری کا میا بی کے لیے دُعاکریا ہوں کی است اللہ سرنات کے مندرسی ہماری طامات ہوگا۔ خدا ما فط!"

بنی سے میند قدم کے فاصلے پر ایک سیا ہی گھوڑ سے کی باک تھا سے کھڑاتھا سلمان نے گھوڑسے برسوار ہو کر ایو منکا دی ۔ مقوری دیر بعدوہ ممندر کے کنارے بینی

كى الدىكموفى سے از كراكيكٹى يسوار بركيا كشتى برسے كى طرف دواز بوكى ،

#### ر 🛆 ر

استظردود دو دورست میں مسلمان ایک بار دور طلعے برقبعند کر بھے تھے اور مندی کے اصلا کی جنگ ہور ہی تھی اور مندی کی اصلا کی جنگ ہور ہی تھی اور مندی کی جندی میں میں دوار وں کی طرح کھڑی تھیں مما اوں سے معندی کی اے ہندووں کی میں دوار وں کی طرح کھڑی تھیں مما اول سے میں دوار وں کی طرح کھڑی تھیں مما اول سے دوریتے تھوں کے باعث وہ مجاری نعقیا ان انتظامیات تھے ایکن ال نعقیانات کو فروا کو سنے میں اوریوں کی کمی نر تھی۔ مندرسے ہراک اُن سکتان دوم وستے مودار ہوتے اور کی مجبور کر نے کے لید اپنی صفوں کے فال کر کر کرنے۔

ملطان نے اپنے تھرکو بھیے سٹنے کا تھ دیا اور ہند واسٹے تے بھرکر سرت کے فرے مرکز اللہ کا فرے دیکا تے ہوئے کر کھنے تھے۔ کھنے صحن میں بہنے کر مناؤں نے ہجا بل حکو کہا اورائ کی منیں کئی ٹولیوں میں تھیے ہو کر ہندوں پر بڑے کر مناؤں نے ہجا کہ کا سامتا کو نے کے بلے ہندوں کی کوئی کئی جھتوں میں تھیے ہوئا پڑا۔ اچا نک باتیں بادو ہے مناؤوں کے بیندونٹ خون کر تیجیے دھیلتے ہوئے صدت کے ایک باللہ مناؤیوں کے بیندوں کی کر تیجیے دھیلتے ہوئے صدت کے ایک باللہ مناؤں کے بیندوں کی کوشن کی کا مناؤیوں کے ایک باللہ مناؤیوں کے مناؤیوں کے ایک کوشن کے کا موقع تردیا ۔ انتہ اُن اقتباری ما است میں مندور ک کی انتوں بار ڈو کے وہتوں کو خوندی کے بیلی بیندوں کے ایک بائیں بار ڈو کے وہتوں کے واشے مندوکی طرف ہما گئے لگے۔ وہتوں کے دوسے کئی اور ہندو باتی دوئے کے اور کہتا تھے کہا کہ مناؤیل کے ایک کوئی دستے مندی کے بعد خدت کے دوسے کئی اسے کا کہتے ہوئے کے اور کہتا ہوئے کے دوسے کئی اسے کہتے جاتی فوج قلے کے اس کے کئی دستے مندی کے دوسے کئی اور کہتا ہے گئے گئے۔ ان فوج قلے کے اس کے کئی دستے مندی کے دوسے کئی اور کے کئی دستے مندی کے دوسے کئی اور کے کئی دستے مندی کے دوسے کئی اور کے کئی جاتھ کی کے کئی ۔ باتی فوج قلے کے صدی میں وہتی کی دہی میں ٹولیوں کا صفایا کرنے میں مورث کی دہی میں وہنے وہ کی کئی دیں میں وہتی کے کہتے جاتی فوج قلے کے صدی میں وہتی کی کہتے کی کرنے کئی کے کئی دیکھی کے کئی دیں کی دہی میں وہتی کی کا صفایا کرنے میں مورث کی دہی میں وہتی کی دہی میں وہتی کی کھیلے کے کہتے کہ کا کہت کی دیں میں وہتی کے کہتے کے کہتے کہ کہتا کہ کہتے کہ کہت کے کہتا کہ کہتا کی کوئی کی کہتا کہ کہ کہتا کہ

مدری کفرواسلام کی جگ اپنے آخری مطعی فی فل ہوگی تی بہندہ ال کی تولیا ن سومنات کی ہوتی کے سامنے کو گڑا کردھائیں ما گئیں اور ہوا کی سنے بوش دخروش سے سامنا نوں پرجلا کر دہیں ۔ بوٹی محارتوں کی گر رکا ہوں اور درا ڈولایں اشوں کے اب رکیا نے کے لید سلمان اُس کمی دہمی میں ماخلی ہوئے جواد کی حیثیت کے سماروں اور داسیوں کے محلات سے گھرا ہوا تھا۔ بھال ہزاد ول ہمندا سرو حرط کی یازی مگانے کے لیے تیا دکروں کے المان کی یازی مگانے کے لیے تیا دکروں کے اور کردیا۔ ہمندوں کے اب الائی مزوں سے اور کردی مارات کی بالائی مزوں سے اور کو محل کی بارہ دم وستے اور کردی مارات کی مراس کے محلی کی بالائی مزوں سے اور کو محل کی بارہ دم وستے اور کردی مارات کی مراس کے محلی کی مراس کی میں مراس کی مدی کے اور ہمندو اور مردو اور درکہ کارات میں بنیا ہ لینے گئے :

( **4** )

دن کے نیسے ہے ہوسان مندر کے اردگردکی عمارات برقبند کہتے تھے اور
ہندومندر کے وسط میں اس وسیع کرے کو بچانے کی خومیں تھے جہال سومنان کا
ہمت نفسب تھا اس کرے کے نیبن اطراف ہست کی دہ کرے ہیا ہموں سے بھرے ہم
تھے ہیں نوں نے ان کردن برقبعند کرنے کے لیے چند تھے کیے لیکن ہندوؤں نے
انجیس باؤں جانے کا موقع دویا۔ یہ کرے سے جیوب سے دریعے ذمین دور کو گھڑا یوں
طے ہوئے تھے ۔ ہند دسیا ہی ان کو کھڑا ہوں سے نبو وارتو کے اور لینے قبل یا زخمی ہونے
مالے ساتھیوں کی جگر ڈی جا ہے ۔ یہے در پے معلوں کے دید کما اول نے ایک کرے
برقبطہ کریا۔ نیکن اس سے بل دہ اُمنی در دارہ جو اس کرے کو سطی کرنے سے طانا

طرف اکتے والے نیٹ برکھوے موکھے الداتی اُن اُنی دروان و قرف کی کوشش کرنے گئے۔
دروارہ چنددھکوں کے لیدٹورٹ گیا اوراس کے ساتھ ہی درطی کورے سے مہند دوں کا
ایک نیا جمام و بقین ایک نگ محا دیرا یک دوسرے سے ہم گفتا ہو درہے تھے
کمجھی ہند درسانوں کو دھیں کر کمرے سے باہر نکال ویتے اور کھی سلمان وسطی کمرے کے
دروازے تک سہنے میا نے واس اِ تھا بائی میں مسلمان طوار دن کی جگر خواستال
کرنے سے تھے مندر کا پرومیت سومنات کی موتی کے سامنے کھڑ اہو کر کے بارہ اُتھا :
" بها دروا ہمت سے کاملو، وشمن کی شہاہی کا دفت تربیب آدہا
ہے۔ ہما را دبوتا مسانوں کو جسم کرنے سے پہلے تھا دی تغیرت کا
انتخان لینا جا ہا ہے۔ آج کے دن اپنے سینوں ہم داد کھانے والے
ہما درسیدھ سورگ میں ما ہیں گئے ؟

ایک شدید منظ کے بعد میندسیا ہی وسطی کرے میں وافل ہو گئے۔ مندو کھیں ہے ۔ ایکن ایک شدید مندو کھیں ہے جے ایک انگار مندو کھیں ہے جے دو مری طرف سے ایک دو کرے ، بر وھی سے کا کوشش کر رہے تھے کہ سلانوں نے دو مری طرف سے ایک در کرے ، بر قیمت کر کے وسطی کرے کی طرف کھی والا دکوسرا در وازہ کھی وار دیا اور الد آ کر کے نسطی کرے کی طرف کھی والا دکوسرا در وازہ کھی وار دیا اور الد آ کمرے نسطی کرے کی طرف کھی والا دکوسرا در وازہ کھی وار دیا اور الد آ کمرے نسلے کی طرف کھی والد دی اور دیا اور الد آ کمرے کے سومنات کے جا فعلوں پروٹھی برائے ۔

اب ہندو دل کے لانعداد سیاہی زمین دوزینا دکا ہوں ادر کافل کھیوں سے نمودار ہم کردے کے اس دیم درہے کھے ہوئمند کے طرف کھیاں کے جو مرد کے حاس دیم مورد کے ساتھ ساتھ طویل ہو ترب کی طرف کھلا تھا ۔ مقوری دیریں سمتد دکے کمنادے کے معاتم ساتھ طویل ہو رہی تھی پر تل دھرنے کو میگر نہ فعی سومنات کی مؤرق کے گرد گھسان کی اول کی ہو رہی تھی اور مندر کے کمنارے جمع ہونے والے ہندوا خد داخل ہونے یں ایک و مسے اور مندر کے کمنارے جمع ہونے والے ہندوا خد داخل ہونے یں ایک و مسے سے سبقت نے ما نے کی کوشش کرنے تھے۔

سلطان مودوطی کرے بربلینا رکرتے والے مجا بروں کے ساتھ وتھا۔ اس نے مالات كاما مذه ينت موسى طبعاً وازس كما "مندر كارب رُهو متح قرب بي " تحوش دیر در در مسلمانوں کے دستے شال اور حوب کی سمتوں سے میکر کا مشار محتورے پر عله کریسے تھے۔ اوھ رکھی کمرے میں کانے وا لے مجا ہدین نے ایک ور دار حلوكيا اورسندوون كومارت ادست اورد عكيلت موت حوزب كطرت لے محتے۔ ہندووں نے جوابی عملہ کے دوبارہ اپنے دیوما کے جونوں مک جبینے ک کوشش کی ایکن سلان ان کے سامنے آئی دیواروں ک طرح کھوٹ ہے تھے ہمندا کے کارے اس وسیع ہو ترے رسومنات کی سگے کا آخری موکم شروع موتیاتھا مندر کے وسطی کرے برقبعنہ موجا نے کے باعث مندووں مے حصلے وثاث میک تعادران كالتجنيل ابنے ديو ما دل ك يرسي كا اعراب كررسي خس سمندري سيتكرو كشتي وكوى تقبس ادر مندؤ سلانون كے حلول معدمغلو بعركوافرالقرى ک مالت میں مندر سے کما اے بینی کشینول میں سوار ہونے لگے سامل سے کھے در رسومنات کی بھگ میں جصر لینے والے ما بھ ل اور مہا دا جوال کے جہاز وكهائى دى رب تقر

ا جانک دی۔ جہاز من اگ کے شعلے دیکھ کرنشیتوں کے مقاموں نے جینے مہار من اگر کے شعلے دیکھ کرنشیتوں کے مقاموں نے جینے مہار تروع کر دی اور ہندووں کی دہی سہی فوج میں سرائیگی چیدا گئی۔ وہ چینے بیلاتے اور بھا گئے ہوئے نئیسیوں برسواد ہونے ملکے۔ ہزار دی سیا ہی جنجیس کشیتوں برس جنگہ نہ مال مندومی چیدا نگیس نگار سے نقھ ۔

مقور ی دبربهدکتیتون پرسوار موکر فرار مور<u>نے دا کے</u> مندوایک نئی پرلیّا تی کا سان کرنے گئے کوئی نامعلوم ڈکن مین دورجہا ڈوں میں آگ کتا پیکا تھا ۔ اور جا تی ہماز جن

مندر کی دہی سہی فوج بھا گئے کے راستے مسدود دیکھ کم خیبا رادال کی تھی۔ داے سرطراور کیاری سعان فرد کے ساسے الفراندھ کوسے تھے مذیکے مول ونومن مِن سِندووں کی بماین بزار لاشیں تھری ہُوئی تھیں۔ رہ سن کا کہیں بیڈ رتھا ۔ منطان کے سیاسوں نے اس کے مل کی طاشی کی تودیاں سے سیکڑوں داسیاں برأمرسومين ايك داسى كى زبانى معرم براكريه ومن مندرك دويى كوابت سائق ك كر مل ك اكب كوف ك كرس من رويش بركبا تقا-اس كرس كي ماشي ل کمی نیکن وہال کول رہے اے جب سیا ہی کمرے سے ماہراً نے نگے توکھیں کہی کے کولیے کا اُواز شائی دی ایک بہا ہی نے اِدھوادھ دیکھنے کے لعبد کرے ک ا کمی اور کے ساتھ کا ان نکا دیے اور بھرا جا نک اپنے ساتھیوں کی طرف بتو تر ہم کر کما. أس ديوادك ييمي كولى كرا درا بداعي طرح وتجبؤ شابواس مكركوني ج رور داده موي كيراس في هيت ك طرف اسّاره كرتي بدع كها "وه (كركيسير" ووركياري بهمت سے حلی بولی زبیر میں تودیوار میں آامت آئے۔ شکا ف موداد سے تکا۔ بحرردر داره کهل گیا اورسیا سی ملدی سے عقب کی تنگ کو فری مین افل سے سومنا کے پرومت کی فائش مون میں است بیت پڑی متی اوراس کے فریب ہی مزرک داری جس کے سینے میں فخر پوست تھا لینے اُ خری سائن بورے کر دہی تھی ۔ اس نے

مخیمت آوازی کها "اب بیجی کسی کا تون بنیں۔ نئی نے برومبت کونل کرایا ہے اس کی ہیں سزائل کرایا ہے اس کی ہیں سزائل کرایا ہی سے اس کی ہیں سزائل کا مان میں اسے اسی رات قبل کرویتی اور می مند تبل آفا ہوا ہے ہی جا آ جھا را بادشا و کہاں ہے۔ وہ بست دیرسے آیا و اسے بست بیلے آفا ہوا ہے تھا ۔ یہ کہا یہ است ہمندی نوسلم نے اپنے سائقیوں کواس کے انفاظ کا مطالب کھایا۔ الفول نے اکسے الفاکر ما ہمز کا لا اور کھلے صمی میں بلال دیا ایک سیائی فری طبیب کو جانے کے جیجے تے ہے ہوئی منور کی دیوی طبیب کے جیجے ہے ہوئی ابنا سعز میات پودا کرم کی تھی ن

#### (4)

دام نا تقدایک نگ ایک کوفٹری میں بڑا ہوا تھا۔ سومنات کی جنگ کے دوران میں اُس کا کر اُس کا کا کھا کہ مندر کے محا نفول کی جیخ ہیا تھا۔ ہید دن وہ اپنی کوفٹری سے کان لگا کہ مندر کے محا نفول کی جیخ ہیا تھا۔ ہید دن وہ اپنی کوفٹری سے کان لگا کہ مندر کے محا نفول کی جیخ ہیا تو وہ پیلا اٹھا ۔ بھگوان کے بیے کی جا تو با ہر کوا ہو رہا ہے ۔ کیا ہوں ہے۔ کیا معانوں کی فرج اُکٹی ہے ۔ کیا اعفوں نے مندر برجا کر دیا ہے۔ کیا معنوں نے مندر برجا کہ دیا ہے۔ کیا معنوں تک مندر برجا کہ دی ہو کہ کی جا ہوں اسلامات کی جو کھی کے نفوول کے جواب میں اسٹوا کر کی صدائیں اس کے دل میں مسرت کی دھر کھی بیوار کرد ہی تھیں۔ بھر میب دات کے فرخ مندر کے محافظ مرت کی دھر کھی سے بیوار کرد ہی تھیں۔ بھر میب دات کے فرخ مندر کے محافظ مرت کی دھر کھی سے نواس کی اگر میں کے دل میں مرت کی دھر کھی ہے۔

جب مندر می نیسدکن سرکر تردی بُوا تودام نا تھ کے دل میں ذندگی کے نئے ولوسے کر ڈیس لیے سنگے۔ جنگ کے اخت م پر حب ناقوس اور گھٹیوں کی صدادی کے ساتھ سومنات کے گیاروں کے پروٹی نفرے بھی فاموش ہو گئے

تواس کے لیے منگ کے نتیجے کا امار ولگا نامشکل نہ تھا۔ لیکن اس کے بعد مرفظ بھتا ہمواسکوت اس کے بعد مرفظ بھتا ہمواسکوت اس کے بعد مرفظ بھت ہموار اس کی سے مراز اس تعالی ہے کہ میں ہے کہ کا اس تاریک کو گھڑی بیں بھر اکر اس تاریک کو گھڑی میں ایک خطر کا اس تاریک کو گھڑی میں ایک خطر کا اس تاریک کو گھڑی میں ایک خطر کا اس تاریک کا جواب سوپینے کے بعد وہ گلا بھاڑ کھیا نے کیا ہموگا ؟ دیر تک ان سوالات کا جواب سوپینے کے بعد وہ گلا بھاڑ کھیا تے تھا ترسلان وا مجھے میاں چھوڑ کر خوا و ۔ میں نے تہ توں تھا را استفاد کیا ہے ۔ میں نے دورو کھاری اس میں انکی ہیں "

دُعاخم کرنے کے ببدرام نا تھ کچھ دیریے سی دعرکت بڑا رہا۔ اچا کک ایرے اکے جیڈا دمیوں کے باؤں کی آسٹ سنائن دی. بجرکوئی یہ کمررا تھا: ماراج! رام ناتھ اس کو پھڑی میں ہے یہ

ممى في تحكمات ليح من كما " بهن اجما ! در دان كمول دد مبارى كردا" بجرام ما تحركود دواز مركز كركم المركز ابري

سانی دی - اس کے بعد کسی نے دھگا دیے کر در دافت کے دونوں کواٹر کھول کیے۔
دام ناتھ کے سامتے قبد خانے کے دو محافظ اور شلطان کی فوج کے بیند مشل افرار سیا ہوں کے درمیان یوسعنا ورعبدالواحد کھوٹے بھے۔ دام ناتھ ونبر ونبر انتہ انتہا ہوں کہ انتہا اور بے افتیار یوست سے لبعث گیا۔ اس نے سکیاں
لیتے ہُوئے کی " ر نیر از رنبر الم آگئے۔ مجھے بعین تھاکہ قدرت بری مدد کرے گ
ضدا کے لیے مجھے بتاؤ، اُدب وتی کھال ہے ؟"

یوسف نے کہا" رُدب و تی ہا رے گھرسی تھارا انتظار کردہی ہے۔" ایک لمحہ کے لیے رام مائق مترت کے ساتوں آسمان برتھا۔ اس نے عبدالوا صدک طرف متوجّہ ہو کر کیا یہ کیا ہے سیج سے ؟"،

" ہاں مینجے ہے " عبدالوا صرفے اس سے بنل گر سوتے ہوئے کہا، " قومی اس قیدسے آزاد ہونے سے پہلے میر اطلان کرتا ہول کوئی نے اسلام تبولی کرلیا ہے "

مورالوا صرف این سیا ہیول اور قبیر <u>طاف کے مما فطول کو ک</u>م دیا کرتم اس قید خانے کی تمام کو تھر توں کی تلاشی لے کر قبید ہیں کو رہا کر دد ،:

#### ( 1

عصر کی نماز کے بعد سلطان محمود اس کشادہ کمرہے میں داخل ہوا جمال سومتا کا بڑا بُٹ نصب تھا۔ اس بہت کے اردگر دکمتی جیوٹی جبوٹی مورتیا ل نصب تھیں سیطان کے حکم سے ان نما مُروتیوں کو توڑ دیا گیا لیکن جب بڑے بُٹ کی باری اُنی تو ہندو دلجے اور مجاری سلطان کے فدموں میں بڑر پڑنے اور الحضوں نے گر گڑا کو افتحا کی کدا کرآپ اس مُورتی کو چھوڑ دیں توہم اس کے ذان سے برابسٹا دینے کے لیے ایس

## مركب كے ليم

رات کے وقت جب سل ان بڑا کے قریب شہدا کی لائیں دفن کر دہ سے تھے ، دام ناتھ اور زطا ایک عیے بین بیٹھے انہیں میں با میں کررہے تھے ، دام ناتھ کو اپنی مرکز سنت سانے کے لبد زطانے السے بتایا کہ میں بھی سلان ہوگی ہوں اور ورست نے میرے بیے زطا کی بجائے سعیدہ کا نام بہند کہا ہے۔ دام فاتھ نے کہا " میں اپنے قید فانے کا دروازہ کھلنے سے پہلے ممالان ہو بھا تھا ۔ میں نے بہلی بار نمازاس النان کے بیچھے اداکی ہے میں نے س مکسی کا سے بڑا قلد ممارکیا ہے نیکن ایجی کے بینا نیا نام دریا فت کرنے کا مورق میں مان میں سے کا سے بڑا قلد ممارکیا ہے نیکن ایجی کہ جھے اپنانیا نام دریا فت کرنے کا مرتب میں مان میں سے کوئن نام بہنے مراد ہے۔ کہا " بھیا مجھے بہت سے ممانا فوں کے نام مسلوم ہیں تم ان میں سے کوئن نام بہنے مرکز و ۔ " ابھا بیا تو ا

ز طانے کئ نام بہا دیے ۔ دام نے کچھ دیرسوسے کے بعد کہ اُٹھے توعماً ن بسند ہے : زطانے کہا : بھیا میں نے ابھی کمہ آپ کوایک خوتمبری نئیں مُنائی سلطان کامچرو خصے سے آم آ ایکا ادراس نے جواب دیاتے ہیں ثبت قروش منیں کُت میکن کملاما ہا ہم ہوں "

سلطان نے دونوں ہا تھوں سے ایک بھاری گرزا تھایا ۔ فضایس سومات کے پیاروں کی چینیں لبند ہُوئیں ادراس کے ساتھ ہی پھر کے جیند محریث اوھرادھر بھرگئے سیا ہیوں نے سلطان کی تھید کی اور بے دربیا صربوں سے ثبت کا محلید بھاڑویا ۔ اس کے بعد سلطان کے کم سے ثبت کے گرد ایندھن کا دمیر لٹکا گراگ لگا دی گئی ہے

مندر سے ہو ال منیب اسلان کے بائقداً یا، اس ک مالیّت دو کروڈ وینار کے برابھتی- اس کے بعد سلطان محود ابنے بڑاؤ کا رُخ کر رہاتھا،

اے بعض دولیات کے مطابی برٹت افراسے کھر کھنا تھا اور جب اسے وڑا گیا تر اس یی سے میں زیادہ گی میں میں میں میں نیادہ گی ہے۔ یہ دولت اس دولت سے کمیس زیادہ گی ہو ہندو اس برت کے عومن بیش کرنا جا ہتے تھے۔

المصريرت بورد درده برها بسفل دوات مرف مطابق ادر الكي بطف مدرده درده برها بسفل دوايات كوسطابي سلطان في اس بت كوش والمات المدائل المسلطان كوشك المديد المسلك المديد المسلك المديد المسلك المديد المسلك المديد المسلك المسلك

یوسٹ نے جواب یا "اب تو دوہر ہونے والی ہے تم ہست گری نیڈ ہو سکتے " "مجھے مدت کے بعدالینی نیز نصیب ہم کی ہے " یوسٹ نے کہا :اسی لیے میں نے تعییں میگا یا مناسب ہمجھا اب نوسورج ہست ادبر اکیکا ہے۔ میدی سوکی تباری کرورتھا درے ساحتی انتظا دکرد ہے ہیں "

رام ما تقر نے کہا ؟ ہم آج ہی جا ہے ہیں ا " تمانی ہی جارہ ہر ادرسعیدہ بھی تھارے ساتھ جائے گی ۔ ہم بہاں سے کنھ کوٹ بک سیعان کے ہم او جائیں گے ۔"

رام القصرانی او دسترت کمی بطی جدات سے یوسف کی طرف کی کھے نگا۔ عبدالواحد کے کہا " ہمائے ور جو ہزار سیا ہی تھارے ساتھ جا رہے ہیں. کھوڑی در بعبدرام نا تھوان کے ساتھ ہے سے با ہز کھا تو مذت نگ دھوب نہ رہے کے دیا ہی کوچ کے سالیہ دیکھنے کی وج سے اس کی آتھیں جُبنہ ھبیار ہی تھیں۔ فرج کے سیاہی کوچ کے سالیہ تیاد کھوٹ مجھے رام نا تھواور سعیڈ رز دل گھوڈوں رسواد ہو کران کے ہمراہ روانہ ہوگئے ہے۔

(7)

سومنات کا مندرلاشوں سے بھرا پڑا تھا مِعْفَق فضا میں گرھوں اور ہلیل کے کا اے کے کول منظر لادہ ہے۔ تھے سلطان نے قلعے سے جیدیک ہمٹ کردریا کے کا اے کہ بڑاؤڈوال ببابٹ کر سے سیکٹروں سیا ہی سومنات کی جنگ میں زخمی ہو ہے تھے۔ ادرا تھیں جیدوں ہرام کی فرورت تھی سلطان نے بہاں قریباً ووہفتے تیام کیا۔اس سوھے میں مبتعیان کی کوششوں سے قرب وجواد کے ہزادوں ہندوسلان ہو گئے سے میں مبتعیان کی کوششوں سے قرب وجواد کے ہزادوں ہندوسلان ہو گئے سے میں میندوسلان ہو گئے سے میں میندوسلان ہو گئے سے میں میندوسلان میں مورث والی سے کوئی کیا۔

" يوسف في مجمع براياتها كر روي و آن مجم سلان بوكس سهداس كانام على بست اليقاب فيكن مي يع ياد نبس رايد

کھے دیر دونوں فا موش رہے ، پھر دام نا تق نے کہا " بہت دیر ہوگئ دہ ابھی تک بنیں آئے ؟

نرط نے کہا "اکپ کو نمیند آرہی ہے ؟ ان کا خیمہ دائیں ایھ ہے۔ باہران کا نوکر کوڑا مرک آہی وال جاکر لیدے جائیں "

وا م فاتھ نے اٹھتے ہوئے کہا "بھے آج مدت کے بعد نینداری ہے " تھوڑی ویر بعددام فاتھ کوسٹ کے تھے میں نیم خوابی کی صالت ہیں لیٹا ہڑا تھاکہ اسے نوسٹ کی آواز ساتی دی " رام فاتھ سو گئے ؟"

ميس الجي ليما بول أسف جواب ديا .

ا بھی سوجاؤ ہو یوسف یر کہ کرفیے کے دوسرے کو لے میں لید گیا۔ دام فاتھ نے فدائے توقف کے کہا تر بنیر . . . ، معان کیجیے آپ کا نیا نام ابھی تک سیسسری زبان پر ننیس جرفا۔ میں ہو چینا جا ہمتا ہول کر دوب وئی کا نیا نام کیاہے ؟ "

کیا تعین زملانے تباریا ہے کر ددید و آن سُلان ہومگ ہے ؟" "ال؛ لیکن انھیں اس کا نام یاد نہیں ہے

" روی و آل کا نیا مام طاہرہ لیے "

" طاہروطاہرہ ؛ رام ناتھ اپنے دل میں برنا م کمئی بارد ہرلنف کے بعد سرگیا . اگل مبع رام ناتھ گھری نیندسے مبدار ہڑا فو یوسمت عبدانوا مدا درسیدہ اسس کے قریب کھرشے سنے روام نا کھ نے اکھر کا تھیں سلتے ہوستے بوجھا ہمنج ہوگئی !"

دور المحترات المروار موسلطان كى برق رفقارى كے باحث سومنات كى بنگ ميں معترات كى بنگ ميں معترات كى بنگ ميں معترات كى بنا كى معترات كى بنا كى معترات كى بيا دور كى بيا دور كى بيا دور كى كامات دور كى كى بيا دور كى كى بيا دور كى كامات دور كى كامات كامات كامات كامات كامات كى بيا دور كى كامات كى بيا دور كى كامات كى بيا دور كى كامات كى بيا كى بيا كى بيا كى بيا كامات كى بيا كى بي

ایک ت سعطان کالشکراکی ایسے مقام پر جانسکا جدال کوسوں کی ابنی ابی دکھا کی اے در با تھا سعطان اور کے دا ہر کے اسٹرکی نعل د ترکت سے باخری ا

اس علاتے میں گھر جانے کے بعد عفت وسمن کے علے کا خطرہ محرکس کرنے ہوئے اُس کے اپنا گھوڑوا یا نی میں دال دہا سلطان کے بیجھے ساری فرج گھٹنے گھٹنے ہائی میں

كۇدىدى نىتىب كے اس ملاقے كى دىمعت سىطان كى توقع سے كىيى ديا دە كلى -

سپا ہموں کے گھوٹے کم می گفتوں اور می گرونوں تک مالی میں ڈوٹوب کریے تھے کیعبی وہ این مون دوس کے میں طریعی میں کیون کیا تا تا میں سے ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

لین سامنے دین کے تھیو کے تھو کے اور دیکھتے تو سمجتے کو کمارا قریب آرا ہے تکین تھڈری ورسطے زمین پرطینے کے بعد انفیس مرفط و تک بجریانی ہی بانی نظر کے لگا.

روروب میں پر سے سومات کی طرف بلینا دکرتے ہوئے ایک ہمیا نک

رئیتان کے سراک دیکھے تھے۔ وہ اب سندر میں گھوٹے دوڑا اسے تھے۔ یہ ان

جوا مرد د ل کا ایک منیا امتحال تھا ہو مرزمین ہندمیں ایک نئی صبح کا بیام کے کر

آئے تھے۔ ان کے موالم بدنداوران کے موصلے ما ما بل شکست تھے۔

دوون صرَّارُ ما مشکلات کاسا مناکرنے سے بعدسلطان کا تشکر خشکی پریٹرنج گیا ان گنت مصارکتے با ویوکوسٹ کرکے ملاوہ باربزاری کے دولا کھ اُوٹول اور گھوڑوں کا بحفاظت پار باتیج جانا ایک معجزے سے کم ترتقا، اس کے بعد سطان فی منظ کوٹ

کارُخ کیا۔ را جھیم دیرسطان کی آمد کی خریفتے ہی ہماگ گیا اورسُلطان نے کی مراحمت کے بیر کوئی اور سُلطان نے کی مراحمت کے بیر کوئی کی اور اس کے سلطان کے دوون قیام کیا ۔ نیسرے روز سم کی نماز کے بعد عبدالوا عدا وراس کے سابقی سلطان کے سشکر کوالرداع کہنے کے لیے کوئے ہے ۔

مرضن ہوتے وقت سلطان نے کے لبدد کرے بدالواحد، یوسف اور دوسے برالوں میں اینا عمد وُرا کرجیکا ہوں۔ اس ملک میں دوسے برا اللوم مار ہو جگاہے ۔ لیکن تھا رے حقے کا ہمت کا مست کا م باتی ہے۔ لیکن تھا رے حقے کا ہمت کا م

عبدالا مدا برسف ایس تمهاری آنگول می آنسود کیدر ایس اسود کیدر ایس آسود کیدر ایس آسود کیدر ایس آسود کیدر ایس مقدر بری اخری منزل قریب میری والیسی پرمغوم بنیس برنا چاہیے۔ شاہ دا فرصات برمبری آخری منزل قریب پی ہے بمل ہے دوسرے کود و بارہ ندد کی کیسیس لیس و مقام مقصد جس کی بیسے کی اللہ کی دا ہیں وہ لوگ لیسیا جمید میں مقد میں مقصد جس کا داللہ کی دا ہیں وہ لوگ لیسیا جمید کی اللہ کی دور اس میں جس کے اللہ کی میں میں میں جسے گمنا م مجا ہدوں نے ایس کی میں اس کی جگہ ایک نیس کا دور اللہ کی میں اس کی جگہ ایک نیس معارب تعمیر کا تھا واکا م سے میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی جگہ ایک نیس معارب تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کی تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کی کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کی کا تعمیر کے کہ کا تعمیر کا تعمیر

میں اس میں کے ساتھ والیس مار یا ہوں کرنم وہ جراع کہی ہیں بھے دو گے جوننہ پیدوں نے اپنے خون سے صلات ہیں جم من وصدافت کا وہ ہن جم کھی سرنگوں نہیں ہونے دو گئے جوالیڈک دا میں جا دکرنے الوسے بندکیا سے عدا افاق معطان گھی ہے جہوار ہوگیا اورشکر دوانہ ہوا۔ تشویری ویر بعد عبدا لوا صد

له يكير كا علاة عبور كرتيم وكي ملطان كوابك اورمسيب كاسامناكر الجار لبيش

اوراس کے ساتھی اُس مّا فلے کی آخری جلک دیکھ نہے تھے، جس کا امر گرسٹ تر نیس برس سے شاہ را و حیات براپنی فرمات کے رجم امرا چکا تمان

#### رس

طامرہ اردیب دتی ممل کے ایک کرے میں عصر کی نماز کے بعد ہاتھ انھاکر دما مانگ رہی تھی کہ اُسے برآ مدے سے زمیدہ کی آواز سُنا تی دی ۔ "طاہرہ! طاہرہ!"

"كباب بهن ؟ ما طا بره نے دماخم كرنے كے بعدود وا دسے كى طرف ديكھتے بوستے جواب دیا۔

" طاہرہ وہ آ گئے ہیں یہ زبیدہ نے اندر بھا تکتے ہوئے کہا۔ ایک نانیہ کے لیے زندگ کی تمام و حراکستیں ممدے کر طاہرہ کی آگھوں میں آگئیک .

روایات کے مطابق سومات کا ایک بیاری عرب نے سامان کو داستہ بنانے کے لیے ابنی تھا۔ مقابل کی خدمت میں حاخر بڑا ادراس نے سلطان کو داستہ بنا ہے کے لیے ابنی خدمات پیش کیں ٹیسلان کا نظر اس تعمل کی راہنا کی میں ایک لیسے بیابان میں بہنیا جہاں با بی کا نام و نسان نرتھا جملطان نے اس سے بازیس کی تومعوم مراکہ وہ سومنات کا پہاری ہے اور قصداً مسلمان کو معطول استے برئے ایک ہے جس پرسطان کے بھے سامتی کی گردن اٹرا دی گئی مسلمان کر چیندون اس محقی داشتے برخشت معاشب کا سامن کرنا ہڑا۔ آخر وہ ابنی فرج کو مرابی میں کا میاب ہوگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔ مسلم میں میں کا میاب ہوگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔ مسلم کی میں میں کا میاب موگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔ مصورہ برخد کیا۔ مصورہ برخد کیا۔ مسلم کی میں میں میں کا میاب ہوگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔ مصورہ برخد کیا میں میں کا میاب ہوگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔ میں میں میں کا میاب ہوگیا۔ داستے می سلمان کے منصورہ برخد کیا۔

زبیہ ہ مڑکر براکھ سے کی طرف ویکھتے ہؤئے کسی سے نما طب ہُوئی یا آئیے آب اُرکہ کیوں گئے ۔"

على بروا تفركر در واذے كى طرف برحى الكين اس كى مائليں راكھ اله بہتيں حثان ردام مائف، در وازے ہے سامنے نمو دار بڑوا يبند مائنے وہ ايک د درسے كے سامنے خائوش كھرے دہے۔ اُن كے بوزٹ كيكيا دہے تھے ادرا تھوں ميں اُنسۇ چيلک دہے تھے۔

زبیدہ ایک طرف مسٹ گئی عثمان کھرے میں داخل مُوا" بری ددیا! مری اپر مبری زندگ!" اُس نے فرط انبیا ط سے اُنگیس بندکرتے مونے کیا۔

طاہرہ یہ چھے مٹی ادرا جا کہ قبلد اُد ہوکر سجدے میں گریڑی وہ سسکیاں کے دہی تھی اور عثمان ہوئے اپھی آل اس کے قریب کھڑا تھا جوئے اپھی آل سے معاہدہ اُس کے قریب کھڑا تھا جوئے اپھی آل سے معاہدہ اُس کے مونٹول پر مسکوا بٹیں کھیبل دہی تھیں۔ اس نے کہا یہ دام نا تھیں شما ان ہو بھی ہوں یہ

قوچ نے مجال کا محاص کرایا ادراس کے کئی سائیوں کو موت کے گھاٹ آنار دیا۔ اس کے البدر سطان ن فردیا۔ اس کے البدر سطان ن فردیا۔ اس ملاقے میں جا ٹوں کے محکم رہا گی نے معلان کے اسٹر کر کا نی نعقدان مہنچا یا۔ بروگرا چانک کا ایس کا حجاری ہا اور مرکز ڈوں کے حجاک سے نعود ارسوتے اور رسد بردار دستوں برحمل کرے جاگ جاتے۔ بالا خو سعطان ایک طویل اور مرآز ہا مغرکے جد مورایریل ۲۰۱۰ برکوئوز فی مرتی گیا۔

اسكلىسال ارج كمينے ميسلىل ئەن جان جان كومزا فين كى بىت كەن كا ئەخ كيار مەتان كەقرىپ دردا كەك ئەرسە باد دال كراس ئىچ دەسوالىكىتىق كا برا يار كوايىمى كەدائى باين لودلىككە مرسەر يەسەكىلىم ئىن كى جونى تىش كېرشى مىر مىس سىس عبدالوامد كيمراد مندي ما مي متى .

اکی دن برست کوعبدالوا مدکام بینام طل کرتم فراً قوج بینی مباؤ المی سے دریا فت کرنے پر بینی مباؤ المی سے دریا فت کرنے پر بوسف کومعلوم بڑا کہ حیدالوا حد نے کئی سر داروں اور با اثر لوگوں کو بھی قرع کے کہتے کہ دعوت دی ہے ۔ برسف اور حثمان اسی وقت تا صد کے بمراه دواتہ ہوگئے اور تیسرے دوز دو بیر کے قریب قنوج بہنچ گئے ۔

بوب وہ عبرالوا حدکی نیا م گاہ پر سینے توا تھیں معوم ہوا کہ وہ اپسے وفتریمی سے مقا ان کو مھان خاتے میں تھڑا کر ہوست اپنی بہن سے مظا اور تھوڑی ویرائی سے باہی کرنے کے بدی تا ن کولے کر عبدالوا حدکے وفتر بہنیا ۔ عبدالوا حد نے اُن کی اُحد کی احدالی معلی ہوگاں معا فی کے بدائی کی اُحد کی اطلاع سلتے ہی انتھیں و حتریمی باللیا ۔ یوسمت اور حمان معا فی کے بدائی سلتے کر سیول پر چھے گئے جبالوا حدثے ہوسمت والی فت کیا ۔ اُپ گھرے ہوکر کہتے ہی ، "
جی دال از بدہ سنے مجھے نہا برت برات کی تجریبال کہے ۔ کیا آپ سے بی جی می فتوج چھوڑ ہے کا ادادہ کر چکے ہیں ؟ "

" بال!" حیرانوا مدنے *میکرلتے ہوکتے ج*اب دیا۔

"لیکن کبول ۔ کی سلطان عظم میال آپ کی کارگزاری سے طمن تیں !"
عبدالوا مدنے جواب دیا " میں نے خود ہی سلطان سے میر درخواست کی تھی کہ
مجھے اب رخصہ ہے دی مبائے ۔ میں لینے دائن مبانا جا ہما ہول ۔ دول میری زیا دھ خردت سے میں نے اپنی باتی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے دقعت کردی ہے ۔ بیز دمین اب ضدا کے دین کے لیے وہ دروش خدا کے دین کے لیے وہ دروش خدا کے دین کے لیے وہ دروش خسلت النبان آگے ہیں جن کے سینے تعزایا ن سے منور ہیں ، اب دوں کی تشیر خصلت النبان آگے ہیں جن کے سینے تعزایا ن سے منور ہیں ، اب دوں کی تشیر کی کا کام باتی ہوں کی تشیر کی تصور کے جو اور اس مقصد کے جمول کے لیے ان لوگوں کی تگا ہیں کمواروں سے زیادہ موز تابت ہوں گی لیکن ترکوٹ کے درافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی نام دول کی کے دیا تھوں کی کے دیا ہے کوگوں کی کا دول کی کا دول کی دیا تھوں کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی کا دول کی دیا ہے دول کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی کا دورائی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی دورافادہ کی تھوں کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی دورافادہ کی دورافادہ گومٹوں میں بھی ایسے لوگوں کی دورافادہ کی دورا

" مجھے معلوم ہے۔ میں نے اسلام قبولی کرلیا ہے ہے" مجانی یوسعت کہاں ہیں ؟"

و د مید دن کے بعد اکنی محے تھاری ایک میل میرے ساتھ آئی ہے!" " و د کون ؟"

اسمعن مراج

" سعبيره كون ہے ؟"

" سعيده أزالا ديرى كانام ہے "

زطا ؛ مری سن مری فی اکسال ہے دہ ؟ طاہرہ یہ کستی بھوئی برا مسے گ طوف فیھی۔ برابر کے مربے سے زمیدہ نے اُواڈدی " طاہرہ ؛ برطا بہال ہے "، دہ لای سے کرے داخل ہوئی ا دریے افتیار اُکے بڑھ کر زطاسے لیٹ گئی :

(Y)

سومان کی جگہ کرتمی ماہ گزدگئے ، اس موصہ میں سعیدہ کی یوسف سے ور ماہرہ کی عثمان کے سانھ شادی ہو مجی تھی ۔ یوسف کی مبن زمیدہ اپنے شوہر

سپاہی تیرکا زن دٹھالوں اور آنشیں گویوں سے سکے موجود تھے۔

ما مع جاربرار کشبیوں پرسواد ہو کرمسا نوں کے ساتھ بیٹگ کونے اکے لیک ملطان الم علی مسلطان کے بین المطان کے بین المطان کے بین المطان کی کوشش کی تر دووں کا وُں فی میں تھے بینگ برز کا ن سواروں کے دستے اور المقیوں پر بیٹھے ہوئے شرانداز ان کی تاک میں تھے بینگ کے بعد میا ٹول کی براروں کا شیس دریا ہیں بسر رہی تھیں اور بزاروں کا روں پر بھری تھیں وار بزاروں کا ترین دول پر بھری تھیں وار بزاروں کا دول پر بھری تھیں وار بزاروں کا تعدید بر بھری میں دوستان کا تافعید بر بھرا

كان يرسلطان كامكم نا مرہے ميں في ان كاستندار براكيك إليه أدى كا ؟ م يمين كيا تقا جو ميرى نكاه مي بسترن ہے . مجھ يقين ہے كاتم مجھ اوى بنين كرد كے بيني حاة وست "

یوسعت بیم گیا۔ عبدالوا مدے احرار براس نے کا بنتے انتھوں سے کواسل کھولاء اوراس کی اُنھوں میں اُنسو چھلکنے نگے ۔ مراسلہ برصف کے بعداس نے عبدالوا صد کی طرف متو تر ہو کر کھا! آئی نے مرسے کنھول پر مبت بڑا بوجو ڈال دیا ہے! عبدالواحد نے جواب دیا 'آپ کے کندھے ایک بیاڑ کا بوجو اُنٹھا سکتے ہیں ،

#### (0)

تیسرے دن قزج کے سردار شرکے عوام اور بمبایر دیستوں کے سفے تطعیہ کے وسیع صمی میں جمع متھے ادر حبدالوا صدان کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔

 صرورت ہے جواسلام کی تبلیغ کوئیا مقصد حیات بنا چکے بھول اس تہر میں فکداک قرصداورانسانی مراوات کا نعرو طبند کرنا جا اہما ہوں جہاں کا ل دیوی کے سامنے انسانوں کا بلیدان دیا جاتا تھا۔ میں اس ندی کے کنار سے افرانیں دینا چاہتا ہوں ا جہاں جھے اُش کی چینیں ستائی دی تھیں ۔۔۔مِن محموس کرتا ہوں کرد ہاں ہزار ا

يومعت نے كما ? ليكن آب كى جگركون نے كا ؟ "

عدالوا حدث بواب دائی بیال ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھوسے بیٹر کام کر سکتے ہیں اور سعان نے ان میں سے ایک کو قوج کا نیا حاکم مقرد کر دیا ہے۔ میں اس سے طمئی ہوں اور مجھے بیتی ہے کہ قوج کے نومسلم اور غیرمسلم عوام بھی اس کا خیرمقدم کریں گے:

وه کون ہے ؟"

عبدالوا صدفے جائے ایم رسون کی مام اجلاس میل سے م کا ملان کروٹگا۔ یوسفنے کہا " اگراکٹ کوکو ل اعتراض نرہو تومی اس کا ما کر دبا فت کرسکتا ہوں ہا " ہست! چھامیں اُپ کو تبا دیشا ہوں انکین پہلے و مدہ کیجیے کہ ایپ اسس کی نید کریں گے ہ

آب مانتے ہیں کرجس فیصلہ کی آپ تا پیر کریں گے۔ میں دل دمان سے اس کی حابیت کردں گا۔"

عبدانوا مد نے مکراتے ہوئے سرائے میے یوسٹے جربے پالین نگائی مروز کردی اور کما : تفرج کا میا حاکم اس تت مرسے سامنے میٹا ہے اوراس کا ام یوسف ہے ۔" یوسف امتطاری مالت میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا " نہیں بنیل میں اس قابل منیں !" عبدالواحد نے بیز برسے ایک مراسل اٹھایا اور اٹھ کریوسٹ کویٹی کرتے ہے تے

مقصدان نول کے درمیان رنگ سل کی مدہمریاں توڑنا ہے۔ جمود غزنوی اس ملک میں ایک نور ان نول کے بکار کا جواب نف میں ایک نوٹ کی میں ایک نول کی بکار کا جواب نف جوظم واستبداو کی بی میں رہے تھے۔ اب اُن بتوں کا طلسم ہوٹ بیکا ہے جوان اون کو میٹروں اور میٹریوں کے تولوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب اس ملک بی اس تہذیر کے میلا ب کوکوئی نہیں روک سکتا بھی کی روشنی میں انسان اپنے خون سے نہیں بلکہ لیٹے اس اللہ سے بہی با جائے گا۔

اس عک کے باشدو؛ ی تھیں خرار کرتا ہوں کہ دہ ان ن جود دسوسان اوک خون بہلے ہیں تھیں اس عک کے باشدو؛ ی تھیں خرار کرتا ہوں کہ دہ تھی میگواما نہیں کرینگے کاس ملک کے بہلے ہیں گرینگے کاس ملک کے بہلے اور فادار انسانوں کوان کے بوجہ سے چیکا دا ماسل ہو۔ وہ تھیں اُن بنوں کے سامنے سرچیکا نے برجور کریں گے جوابھی برزی عطا کرتے ہیں لیکن یا دد کھو! انسانوں کے یا تخول ٹر شے دہیں گئے ۔ دہ کی نے انسانوں کے یا تخول ٹر شے دہیں گے ۔ دہ کی نے سومنات کے بیاتے لیے تلمد تعمیر کریں تو فقد دن کی اور محمد کو تھیجے نے گی ۔

تنوج كيموارد ل اورمهاير دياستول كيمانوس فيها المين كريما المرجعا المركب المين كريما المركب المين كريما المركب المين كريما المركب كريما

اسلام کے منابطہ اضلاق کا پابندیشنے کی کوشش کی ہے میں نے دانشہ طور کریٹی تم کے سانھ کے مارمایت یاکسی فیر الم ف الا وجزیادتی میں کی الیکن اکس کے ما دموداگر مجرسيرس كوكوكى وكوميني موزنس صدق دلسي معذرت كاطلنكا بول-اب جم ابنا آخری فرمن ادا كرنا بول ـ آب ميرے ماشين كا نام سننے كے ليے بقرار بول کے معلمان معظم نے میری دونواست براوست کو تھا دائیا حاکم مقرد کما ہے۔ آپ یں سے اکر اے دبرے اس سے جانتے ہوں گے ذاتی طور پریس اُسے اس مدیمے بیے موزوں ترین آدی مجھتا ہوں رمری دیاہے کروہ آپ کا بسنری ووست اور محص فام کابت ہوا در مجھے قیا ست کے دن فداکے سامنے شرمار نہ والے اب ین آئیے منتے ماکم سے در نواست کرتا ہوں کہ دہ اپنی مندر ترکنز بعب لاہیں " يوسف الله كرمند كروب كيا اوركهيد دير جوم ك طرف ديجسا رم بيراس في الإنكواني موئي أدازين كها . بهائيوا بين مرت آہے إنساكت جا ہما موں كر في كيست بڑی درداری سونے جی می ہے میں دم فرکم اس کر ہوری نیک عی سے اپنا فرض ادا كرون كالمين إلى وكب من عدل والعمات كالمحتدّ السرنكول بنين سور كار وه لوك جو الساينت كابول بالاجابة بين الفيس مجرسة ايس نبيس بوكى اور جولوك لسائبة وكون یں اُن کے فالف مجھے آ رہد مسی ایک دیجین کے میھے ہراس تحف کے تعادن کی صرور سے سوتنوج کوامن کا گربنا ما جا ہتاہے اس وقت میں اس سے بادہ میں کہ سکتا "

#### (4)

انکے روز شری امر زاراں فرگ جدالوا مدکوالوداع کینے کے لیے کھرہے تھے بچاس شار مواز فرکوٹ کے اشدے تھے عدالوا صدی مراہ جانے کے لیے تباریج ربیدہ مجی اپنے شوہر کے قریب کھوٹے پرسواد تھی اور یوست اس کی باگ تامے کھڑا تھا۔

### Scanned by iqbalmt

091

" بحقیا!" زبیده نے محرّائی ہوئی اواز میں کہا" آب مجھے محبول تو منیں جا ہیں تھے۔ یوسٹ کی اُنکھوں میں اَ نسو محراً نے۔اُس نے جواب دیا" بڑی کہیں کی۔ مُیں تھے کیسے مجدُول سکتا ہوں "

وہ اول " بیں جانے سے پہلے تھا بی سے زال سی اور مدہ کریں کہ اُن کے ساتھ آب وعدہ کریں کہ اُن کے ساتھ آب گرکوٹ مزور آئیں گے "

میں وعدہ کر تاہوں ہم سال میں کم اذکم ایک بار صرور تھا سے پاس آیا کرنگھے ۔" کچرز ہدیشنے علم ن کی طرف متوجہ ہو کر کہا تا آپ اور ہن طاہر ہن آ عنیکے ہم آگھر ؟ " عثمان نے جواب ویا تا بسن صرور آئیں گے ۔ ہم مہت طبد گوالیا رجا رہے ہیں اور و با ں سے آب کو ملنے نگر کوٹ آئیں گے "

"آپ گوالياركيون مارسي بيا كي إس بنين راي كي

" نہیں' اب میں بھی اپنے وطن جانا چاہتا ہوں وہاں میری زندگی کا مقصد بھی اسلام کی نبینغ ہوگا۔"

عبدالوا حدنے مصافی کے لیے ہاتھ بڑھاتے میں انہیں امیازت کیے۔ یوسعت اردشان نے بھے بیدد گرے اُس کے ساتھ مصافی کہا اور عبدالواحد قاسفے کو گڑھ کا حکم دیا۔

محقوری دیرابعد دور مفاور و مان ایک ملیے پر کھڑے اس فاضلے کی آخری مجلک دیکھ د ہے تھے۔ اُن کی آنکھوں میں آنٹو چیک رہے تھے۔ یسٹ آہستہ آ ہستہ با بعاظ دہرا رہا تھا " فعال مافظ میرے معانی ، میرے دنیق ، میرے محسن اور میرے رہر جندا ما فظ!"

> ایبٹآباد ۲رامی ۱۹۵۳ء